# 15/13 1997-98

مولا ناوحيدالدين خان

## *Diary: 1993-1994*By Maulan Wahiduddin Khan

Goodword Books 2005

The book does not carry a copyright

Goodword Books Pvt. Ltd.
I, Nizamuddin West Market
New Delhi-110013

e-mail: info@goodwordbooks.com

www.goodwordbooks.com

### آغاز كلام

ڈائری، اپنے عام مفہوم میں، کسی آ دمی کے ذاتی مشاہدات اور تجربات کاروز نامچہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں ڈائری کو تاریخی یا سوانحی اعتبار سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ڈائری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آ دمی بے تکلف انداز میں بہت تی ایسی باتیں لکھ دیتا ہے جن کووہ کتاب میں لکھنا پہند نہیں کرتا۔

ڈائری لکھنے کاطریقہ بہت پرانا ہے۔ مثلاً رومیوں کے یہاں اس کارواج پایا جاتا تھا۔ تاہم پہلے یہ تھا کہ ڈائری اور یادداشتوں (memoirs) میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ قرون وسطی کے آخر میں دونوں کو الگ الگ انداز سے مرتب کیا جانے لگا۔ پریس کے دورنے ڈائری کی اہمیت میں مزیداضا فہ کردیا ہے۔

انگلتان میں پہلا قابل ذکر ڈائری نگار وہائٹ لاک (Bulstrode Whitelock) ہے جس کا زمانہ ۱۹۷۵۔۱۹۰۵ تھا۔ فرانس کا ابتدائی ڈائری نگار (Marquis de Dangeau) ہے جس کا زمانہ ۱۹۲۰۔۱۹۳۸ تھا۔

تا ہم دورجد یدیں جس کی ڈائری کوزیادہ اہمیت حاصل ہوئی وہ ہموئیل (Sameuel Pepys)
ہوئی وہ ہموئیل (Sameuel Pepys) ہے۔ اس نے کیم جنوری ۱۲۲۰ سے اپنی ڈائری لکھنا شروع کیا جو کہ اسل منکی ۱۲۲۹ تک جاری رہی۔ اس طرح جذباتی تحریر کے اعتبارے ڈبلن کے مسٹر سویفٹ (Jonathan Swift) کی ڈائری بہت مشہور ہے۔ وہ ۱۷۱۰ اور ۱۷ کا کے درمیان ککھی گئی۔

اس کے بعد بہت سے لوگوں کی ڈائریوں نے شہرت حاصل کی۔ مثلاً فینی برنی (Sir Walter Scott) جیمس باسویل (James Boswell) سروالٹراسکاٹ (Fanny Burney) راہنس (Henry Crabb Robinson) اورای طرح گوئے شیلر، ورڈس ورتھ، کولرج، وغیرہ۔

بیسویں صدی میں ڈائری لکھنے کاعام رواج ہوگیا۔ تعلیم یافتہ دنیا کا تقریباً ہر قابل ذکر آ دمی اپن ڈائری لکھنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ قابل تقلید عادت اور کوئی نہیں ، اہل علم کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی (111/524) راقم الحروف کو ڈائری لکھنے کا خیال بہت عرصہ سے تھا۔ اور میں کچھ لکھتا بھی رہتا تھا۔ تاہم با قاعدہ صورت میں ڈائری کا اہتمام میں نے کم جنوری ۱۹۸۳ سے شروع کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک کوئی نہ کوئی بات یا کوئی نہ کوئی احساس یا تجربہ ہر روز قلم بند کرتا رہا ہوں۔ اس طرح میری ڈائریوں کا ایک وسیج ذخیرہ اکھنا ہوگیا ہے۔ ان ڈائریوں کو دو دوسال کے مجموعہ کی صورت میں شائع کیا جارہا ہے۔

میری یہ ڈائریاں معروف انداز کی ڈائریوں سے کسی قدر مختلف ہیں۔ یہ ایک طرح کا ذاتی ریکارڈ ہے جس میں اس فتم کے اندراجات بھی ہیں جو عام طور پر ڈائری سے متعلق سمجھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہیں جن کوخواطر کہا جا سکتا ہے۔

میری پوری زندگی پڑھنے، سوپنے اور مشاہدہ کرنے میں گزری ہے۔ فطرت کا بھی اور انسانی تاریخ کا بھی۔ جھےکوئی شخص تفکیری حیوان کہ سکتا ہے۔ میری اس تفکیری زندگی کا ایک حصدہ ہ ہے جو الرسالہ یا کتابوں میں شائع ہوتا رہا ہے۔ اس کا دوسرا، نسبتا غیر منظم حصد، ڈائریوں کے صفحات ہیں۔ اس فرق کے ساتھ کہ لمی تحریروں نے مضمون یا کتاب کی صورت اختیار کرلی اور چھوٹی تحریری ڈائریوں کا جزنہ بن گئیں۔

ڈائری کالفظ بظاہریتا ٹر دیتا ہے کہ وہ کمی شخص کی روز اندزندگی کاریکارڈ ہے۔ حالاں کہ نہ ایسا ہوائمکن ہے۔ ایک انسان کی زندگی اتن زیادہ گہری اور وسیع ہے کہ الفاظ کا کوئی بھی مجموعہ اس کا حاطہ نیس کرسکتا کے شخص کی ڈائری کو پڑھ کر آپ ینہیں کہہ کتے کہ میں نے اس کی زندگی کو پڑھ لیا۔ انسان اپنے پورے وجود کے اعتبارے کیا ہے، یہ ایک الی حقیقت ہے جو الفاظ کے کسی بھی مجموعے کی پکڑ میں نہیں آتی حتی کہ اگرکوئی شخص ایک کتاب لکھے جس کا نام ہو'' میری زندگی ، اے سے زیدتک' تب بھی وہ اس کی زندگی کی ادھورئی کہانی ہوگی نہ کھمل کہانی۔

وحيدالدين منى 1996

## 

#### يم جنوري ١٩٩٣

میری زندگی کے ۱۲ سال پورے موگئے منون عمر کا لحاظ کیا جائے تواب یں اس سے آگے پہنچ چکا ہوں۔ یصفو لکھے بغیرا گرمیری موت آ جائے تو اس میں تعجب کی کو کی بات نہ ہوگ۔
کس ت در غیرلیتی ہے سار امعالمہ - تقریباً ۵۰ سال پہلے ایک سلمان جو تشی نے میرا ہا تھ دیکھ کر کہا تھا کہ تمادی عمر ، مسال ہے مگر نداس وقت مجھے یقین تھا اور نداب یقین ہے کہ یں اججی اور کستے دن جیوں گا۔ بس یہ د عامے کہ اللہ تعسال خاتمہ بالنج زیائے۔

#### ۲ جؤری ۱۹۹۳

ہندستان ائس (۲ جنوری) میں صفح گیارہ برمطر جے ایس یا دو کامضمون ہے۔اس کی سرخی مجھے بیسند آئی۔اس سے الفاظ یہ ہیں ۔۔۔۔۔معیبت کومواقع میں تبدیل کولینا:

Turning adversity into an opportunity

یمی زندگی کی حقیقت ہے۔ اس دنیا میں معیتیں اور دشواریاں بہرطال پیش آتا ہیں۔
ان معیتوں اور دشوار پوں کے خلاف احتجاج کونے سے کوئی سنا کدہ نہیں ۔ کرنے کا کام مرف
یہ ہے کہ معیتوں کومواقع کاریں تبدیل کرنے جائے۔

#### ۳ جنوری ۱۹۹۳

#### سم جنوری ۱۹۹۳

ایک شخص کے باس لبوولعب کے الات ہیں۔ ایک واعظاس سے یہاں آساہے۔ وہ اس کونصیعت کرتا ہے۔ اور جب وہ نہیں مانت اور واعظاس کے الات لبوکو توڑ ڈالیا ہے۔ اس

کے بارہ یں امام الوحنیندسے نتوی لوجھائی اتواضوں نے کہاکہ اُلات ہوکو توڑناکس واعظیاکس عاشخص کوجائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرسے تواس پر ضان ( جرمانہ ) لازم اکئے گا۔ کیوں کہ یہ کام سلطان ( حکم ال ) کا ہے۔ حکومت ہی ایسا احتساب کرسختی ہے اور کسی کومنزاد سے حکمت ہیں وہ لوگوں بہترا ہوجائے گا۔

کومنزاد سے تو اس سے منزا تو و اتع نہ ہوگا ، البتہ ضاد بہیرا ہوجائے گا۔

#### ۵جنوری ۱۹۹۳

عربی بنت روزه الدعوة (ریاض) کے شماره ۲ منی ۱۹۹۱ یم درج سے کہ اجود حیا کی باہری مید بندوسفوب کا صرف کا خاذہ ۔ ان سے پاس مزید تین سو محدول کی فہرست ہے جن کوڈ حسانا بھا ہتے ہیں ۔ (ان المسهندوس عند حسم قاشمة بشلاشة ألان المسجد يويدون ان بھدد موحل)

مزید نکھاہے کہ اس کا مقصد ہندستان یں اسلام کوختم کرناہے۔ بلکہ ہیں نے سناہے کہ ہندولوں کی تنظیمیں اسپین کا اسلام کا مقصد ہندولوں کے مائھ ہندولوں کی تنظیمیں اسپین کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر رہی ہیں تاکہ اسپین میں سلانوں کے مائھ جو کچھ ہوا اس کو ہندستان میں دہراسکیں:

والمقصوده والقضاء على الاسلام في الهند - بل سعت ان لهند والموسسات الهند وسية تتدرس تاريخ الاسلام في السبانيا حتى يتم تكرار ماحد ثمن طرح المسلمين من الهندكا حدث لهم في الاسدلس رصفي ٢٥)

یہ بات بہت سے سلانوں نے کئی ہے۔ مگر ہرایک سمعتُ کے لفظ سے اس کا ذکر کو ا ہے کسی نے آئ تک اس کامتین حوالنہیں دیا۔ اس قسم کے بیانات اس مدیث کے تحت آتے ہیں۔ جس میں کہا گیا ہے کہ: سمنی بالمسرم کہ ذباً ان یعد ن بکل مساسع

#### باجنوري ١٩٩٣

المحن البصرى ایک تابعی ہیں۔ انھوں نے بہت سے صحابہ کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول الشر صلی الٹرعلیہ وسلم کے اصحاب خشکی میں اور ممندر ہیں تجارت کرتے تھے ( کان اصحبا ب رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یہ جرون فی المبسرو البحر ) موجوده نرماندین مندستان کے مسلمان پرشکایت کرتے ہیں کہ انھیں سرکاری محکول میں مازمت نہیں دی جاتی اگروہ صحابہ کے طریقہ پر جلتے تو وہ تجارتوں میں لگ جانے اور عجر انھیں اک قسم کی شکایت کی ضرورت نہیں رتہی۔

#### ب جنوري ١٩٩١

سعودی سیگزین المجلہ کے شارہ یکم دیم را ۱۹۹۲ یں مصر کے وزیر داخلر عبد الحلیم موسی کا تفصیل انٹر ویو چھپا ہے۔ ان سے پوچھا گیاکہ مصرییں جو سسلم جاعتیں اسلامی نفاذ کے نام پر سلم تحریب بطاری بیں ان کے خلاف محومت مصربہت تشد دانہ کا دروائ کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے جماب دیا کہ وہ ہما دسے خلاف ہتھیا داستوال کر دسے بیں ، پھر کھیا ہمان کو سینہ سے لگائیں گئے :

انحسم یواحبهوننابالسدادح ،خد انواجههم بالاحضان اس تسسم کاواتعرجب انگریای موتایت و اس کوظلم کهاجا تا ہے۔حالال کرجب می تشدد کیا جلئے تو اس کا جواب تشددسے دیاجائے گا۔اس کا حل تشد دکے خلاف احتجاج نہیں ہے، بلکراپنے تشدد کوختم کر دیناہے۔

#### مجنوری ۱۹۹۳

ایک عربی دسباله بن ایک مفعون نظرسے گزرا- اس کاعنوان تھا ۔۔۔ اموالم وف اور نبی عن المست کراس امت کی فضیلت کارا زہے۔ (الاسربالعسروف والنھی عن المنکس سر افضلیة علیٰ ۱۵ الاصلة)

یه ایک نفوبات ہے۔ المربالمروف اور بنی عن المسنکرامت مسلم کاایک فریف ہے۔ اس کا شرف اورافضلیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یفریفنہ پچھی امتوں پر بھی اس طرح تھاجس طرح وہ امت محمدی پر مقرد کیا گیاہے۔

#### ه جنوری ۹۹۲

حیدرآبا دے نااہل ملم لیڈروں نے سلانوں کو میں نعرہ دیاتھاکہ ۔۔۔۔ چھیڑی آقو مت چھوڑو ، اس کا بیتجہ یہ مواکہ ہندووں نے اگڑم سلم علاقہ یں ملوس نکالا یا انھوں نے کوئی الثانعرہ لگا دیا توسلان فور اُاس سے لونے کے لئے تیار ہو گئے ، اس طرح حید اَ با دمیں

باربار فرقد وارا نه فعاد ہوا. اس سے نینجہ یں یک طرفہ طور پرسلان ہی تباہ ہوئے۔ ملان بير اگرسجه دار بوت تو وه جيري توجيورومت " كربجائے ملانوں سے يبكينة كمه: چهيرين تب بهي نه الحجور -

#### اجوري ١٩٩٣

آرايس ايس كافلسفه اننے والے إيك ہندوسے الاقات ،موئى - ميں نے كما كرآپ لوكوں كے متعلق كما جاتا ہے كرا ب مجارت ميں اسپين كى تاريخ د ہرانا چاہتے ہيں . مكر اب كوجاننا

چلے کریسراسر کان ہی نہیں۔ کو در سے ،جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ،جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ،جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ،جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ قدیم اسپین میں سلانوں کی تعداد بارہ کو در سے ، جب کہ تعداد بارہ کو در سلانوں کی تعداد بارہ کر در سلانوں کی تعداد بارہ کو در سلانوں کی تعداد بارہ کے تعداد بارہ کی تعداد بار تعداد باره لا که سیمی کمتی - آخراپ اتن برای تعدا د کو کیسے ختم کرسکتے ہیں موجودہ زمانہ یں بہت سے البے نے اسباب پردا ہوسے ہیں جوقدیم اپسین کے عمل کو دہرانے کا راہ یں فيصله کن طور بررکا و طبنیں۔

بهرآب كومعلوم مع كرابين كواين العاسم ل كياقيمت دين يراي اس كنتجمين اسین جدید ترقیم دوسال بیمه بوگیا-اس دوران بی بورب کے دوسرے مک بہت آ کے بڑھ چکے تھے۔ چنا نچہ ہوری برا دری میں وہ دوسرے درم کاایک مک بن کردہ گیا۔

البين ين مسلم أيادت ك تحت مديد ترتى كاعمل شروع موا- اگرابيين المرتمن ك جنون میں بست لانہ موتا تو وہ حدید لورپ کا ام ہوتا مگرمَ النوں کے ساتھ تعصب اور شریری دشمنی قیمت اس کوید دینی برطی که وه جدید اورب می معف ایک مقدی قوم بن کرده گیا-

ک- اس ساسف د کھایا کہ فالص علم کے ذریعہ ہیں فدائی موقت ما صل نہیں ہوسکتی ۔ آج مك اكثر دانشوراس نقطه نظرسے اتفاق كريتے ميں -

مُكرب درست نهين - وه چزجس كوسائنس علم كهاجاتاب اس كى معرفت عبى كل معنول مين فالص على عدريدنيين موتى-سائنس علم ين عبى ايك مدك بعد قياسس يامعقول قياسس (reasoned probability) پراعتما دکرنا پڑتاہے۔ عبن ہی خداکی معرفت کا معاملہ بھی ہے۔ خداکی معرفت کا معاملہ بھی ہے۔ خداکی معرفت کا خری اور انتہائی معنوں میں بلاست بہ خالص علم کے ذریعہ نہیں ہوتی لیکن اگر معقول تیاسس (reasoned probability) کو لیا جائے تو یقینی طور پر خداکی معرفت کا مل طور پر حاصل کرنامکن ہوجا تا ہے۔

#### ااجنودی ۱۹۹۳

امام مالک جلیل العت در محدث اور فعیه بین وه ۱۳ ه مین پریدا بهوئے - ۱۹ مین ان کی وفات بهوئی - ۱۷ مین الله کا مین این موفات به وئی - ۱۷ مین الله الله این عبد الله کی وفات بهوئی - ۱۷ مین که ایک مسئل پوچیا - ۱۱ مام مالک نے جواب دیا کہ مین اس کو ایجی طرح نہیں جا نیا - سائل نے کہا کہ مین المب کم مافت مطے کو کے اس مسئلہ کی خاطر پیمان آیا بون - جن توگوں نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے بس والیسس جا کو این کو باجواب دون گا۔ امام مالک نے کہا : تم یہ کہ دینا کہ مالک نے کہا ہے کہ میں اس کو نہیں جانیا ۔

یہ فدیم علاد کا حال تھا۔ آج کے علماد کا حال ہے ہے کہ وہ" بین ہیں جانت کہنا ہیں جانت وہ ہرسوال کا صرور عجواب دیتے ہیں ،خواہ اس کے بارہ یس وہ ضروری واقفیت سے مروم ہوں۔

#### ۱۹۹۳ جنوری

افریقے کے سیاہ فاموں کے لیڈرنلسن منڈیلا (Nelson Mandela) کی کاب حال ہم یں جیسی ہے۔ اس کا نام ہے:

#### No Easy Walk To Freedom

مطرمندیلانے اس کتاب میں دکھایا ہے کہ از ادی کاراستہ کوئی اُ سان راستہ نہیں بیتی ہے کہ اُ زادی کاراستہ کوئی اُ سان راستہ نہیں بیتی ہے کہ اُ زادی کے بعد قوم کی تعمیر کا راستہ اس سے محمد نریا دہ مشکل راستہ ہے۔ مگر ہیں جربیث کی طور پر اس حقیقت کو جان کیں۔

۱۹۹۳ جنوری ۱۹۹۳

میرے بچر بیں مسلانوں کاکیس بنیا دی طور پر قما وت کاکیس ہے۔ حق کربظا ہزناند

پڑھے والے لوگ بھی اس مے تنتی نہیں فرق صرف یہ ہے کہ ایک طبقہ بے نازقس القلب ہے، ود دوم اطبقہ با نازقس القلب۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ نرما نہیں جوبھی اصلاتی تخریک اٹھی اس نے مسلانوں کومسلمان فرض کویے اسلانی عمل کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ حالال کرضرورت بھی کر اسلامی عمل سے بہلے لوگوں کے اندر اسسلامی ذہن بہدا کیا جائے۔

#### ۵ اجندی ۱۹۹۳

خداکے وجود کے بارہ یں سب سے زیادہ تبہراس لئے کیا جاتا ہے کہ دنیا ہیں برائی (evil) ہے۔ ان کے نز دیک خد ااگر کامل ہے تو دہ دنیا ہیں برائیوں کو کیوں برداشت کرتا ہے۔ ایک مفکر نے لکھا ہے کہ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ دنیا ہیں اس قدر برائی اور مصیبت کا وجود خمارکل اور شفق خدا کے تصور کی نفی کرتا ہے۔

مر يرشبه درست نهين برالك مسلما تعلق وجود خدا سنهين ب بلكم مفعوب خدا سي الم منعوب الم منعوب الم منعوب

#### ١٩ جنوري ١٩٩١

ایک عیالی خاتون نے اسلام قبول کولیا-ان کاموجودہ نام زرسیند از ارسس (Zarina Lazarus) ہے۔ ان کا پتریہ ہے:

A-30, Gulmohar Park, New Delhi-110049, Tel. 668568

وہ موجودہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت سے سخت نالاں ہیں۔ مگروہ اسلام سے اتب ہی ذریادہ متاثر ہیں۔ گفت گوں کی اخلاقی حالت سے ہیں ، مگراکپ مسلمانوں کا انکار کرسکتے ہیں ، مگراکپ اسلام کا انکار نہیں کرسکتے :

You can deny Muslims, but you cannot deny Islam.

#### ١٩٩٣ عنوري

زندگی یں سب سے زیادہ مشکل کام نیا فیصلہ لینا ہے۔ فرد کے لئے بھی اور گروہ کے لئے بھی اور گروہ کے لئے بھی دنیا میں مختلف اسباب سے حالات مر لئے رہتے ہیں۔ مگر ہیئے تراوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔

كدان كاذبن بحيلے حالات ميں تحرار بتاہے۔ وہ ايس نہيں كر پاتے كه نئے حالات كو كمرائ كے ساتھ معموں اور اس كے مطابق كوئى نيافيصلہ لے كيں موجودہ زيانہ كے سلم ليٹدوں ميں يدكرورى ببت زيادہ عام نظراً قرب ۔

#### 1994621711

مجارتیرجنا پارٹی کا یہ کنا ہے کہ ہم لوگ انڈیا میں رام راجیلانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی خلاکام نہیں۔ اس کے کر قوم کے با پر مہا تما گاندہی کا بھی ہی کہنا تھا کہ آزادی کے بعد وہ کیسس میں رام واجہ لانا چاہتے ہیں مائٹس آف انڈیا ر ۱۹۹ دری ۱۹۹۳ ) نے اس کسلہ یں گاندھی کا یہ قول نقل کیا ہے کر رام ماجیہ سے میری مراد ہند ورائ نہیں ہے۔ رام راجیہ سے میری مراوض افی رائی ہے۔ میرے نزد دیک رام اور دحیم دوفوں ایک ہیں:

By Ram Raj, I do not mean Hindu Raj. I mean by Ram Raj—Divine Raj—the kingdom of God. For me Ram and Rahim are one and same deity.

#### واجنوري ١٩٩٣

جولیٹ رینالڈس (Juliet Reynolds) ایک خانون برٹش جرنلسٹ ہیں جوایک عرصہ ایک خانون برٹش جرنلسٹ ہیں جوایک عرصہ سے انڈیا ہیں رہتی ہیں۔ پانیرک شارہ ہجنوں میں ایک ایک مفتموں جھپا ہے ،اس کا عنوان ہے ۔۔۔۔ انڈیا کے لوگ تاریخ کے شعود سے عموم ہیں:

Indians are devoid of a sense of history.

وہ تحقی یں کو اسس مک کے وہن طبقہ کاربان سے جوتا نزات میں نے سنے ہیں،ان میں سے ایک بات جو باربار سننے میں آئے ہے وہ یہ کہ ہندستان کے لوگ غیرتا رکئی قسم کے افسانوں کے دائرہ میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور اس لئے وہ تا ریخ کے شعور سے محروم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزا نڈیا کے دوسر سے ساجوں سے زیادہ اس خطرہ میں بہت لا کر دیتی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں۔

ان كاصل الحرين الفاظيب النقل كي جاتي ال

One of the observations I have most frequently heard expressed by intellectuals in this country is that the Indian people are conditioned to think within the boundaries of a historically interpreted myth and are hence devoid or deprived of a sense of history. This, they say, makes India more prone than most other societies to repeat the mistakes of the past. (p. 8)

#### ۲۰ جنوری ۱۹۹۳

آئے مسٹر پی کے نہرو (۱۸ مسال) سے ان کی رہائٹ گاہ پرطاقات ہوئی۔ انھوں نے بتا یاکہ تقسیم کے وقت وہ فائنٹ منسٹری میں سکریٹری تھے۔ ۱۹ ۱۹ میں وہ کر ای گئا کہ دولوں ملکوں کے مال معاملات طے کر کیس۔ وہاں ان کے ہم ر تبرچ دھری محمد علی تھے۔ بی کے نہرو کر ای میں افران پڑھے تھے۔ اس میں دوزان انٹریا کے ہارہ میں اس قسسم کی خبریں چھیتی تھیں کر انڈیا اسلام اور سلانوں کا دہمن ہے۔ یہاں مسلانوں کا فاتر کیا جا دہا ہا ہے۔ ہندستان میں ہندوؤں کا ایک ، می کام ہے کہ وہ مسلانوں کو قتل کو رہے ہیں۔

مطربی کے ہرونے چو دھری محسد علی سے کہاکہ یسب توجوٹ ہے۔ تہارہے اخبارات روز ان جھوٹی خرس چھاہتے ہیں ، اور تم ان پر روک نہیں لگاتے ، چو دھری محرسلی نے کہا کہ یہ بماری قومی ضرورت ہے۔ ہم کو ایک خارجی دشمن چاہئے تاکہ ہم اینے کو متحد کوسکیں ۔

We need an external enemy to unite us.

ب کے نہرونے کہاکہ بھرتم یر جموٹ کب تک جلا وکے۔ چو دھری محب طل نے کہاکہ موت یائ سال تک اس کے بعد اس کی طرورت باقی خررے گی۔ بی کے نہرونے کہاکہ جس طرح تم لوگ " اسلام ان ڈینجر" کا نعرو لیکا دہے ہو، اگر ہم بھی انڈیا یس "، مند وازم ان ڈینجر" کا نعرو لیگانے لیس تو پھرکی اوگا۔ چو دھری محموس کی نے کہاکہ انڈیا یس الیا نہیں چھلے گاکیوں کہ تہا اللہ نہیں اللہ کے لئے نا اہل ہے: خرب فنا السزم کے لئے نا اہل ہے:

Because your religion is incapable of fanaticism.

ہندو ازم بلات بنائسز کے نے نااہل تھا۔ مگر پاکستان کی مجوڑ کے است نے ہندو و ک کو مجل فنا ملک بنادیا۔ ۲ دسمرکو با بری سجد کا ڈھایا جا نااس کا نتیجہ ہے۔

#### ام جنوری ۱۹۹۳

سنن ابی داؤدیں ایک دوایت ہے کدسول الشرصسی اللہ علیہ وسلم نے وسرمایا: لیشربن نأس من استی المنصر، لیمتونی ابغیر اسم حا (۲ ر ۲۹۵) میری است کے کھولوگ شراب مزور پئیں گے، وہ اس کو دوسرا نام دیسے دیں گے۔

#### 1994 2002 44

مٹری کے ہرونے بت یا کہ تکھنؤ کے ایک مسلان کے ہروفا ندان سے تعلقات تھے۔

الاس - اسم 19 کے ہنگا موں سے مت اثر ہو کو وہ الم یگی ہوئے اورتقب کے بعد انڈیا کو بچوٹا کو

پاکستان چلے گئے۔ ایک عوصر کے بعد منروج کشنی پنڈرت پاکتان کیاں۔ وہاں ان کی طاقات

مذکو رہ مسلان سے ہوئی۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ انڈیا یم سلانوں کے اوپر ظلم کے ظلان

بولتے رہے۔ جب وہ بول بچے تو وج لکشی پنڈت نے نرم سے کہا: اچھا چچا جان، بہت اوکہ

یہاں کے مدورہ سے موالی کے اس نے اس نے اس نے ان کا رہا تھا، اب وہ پاکستان کی برائیاں

مندا ہوگی۔ مزید ہے کو ہی جو پہلے انڈیا کی برائی سیان کور ہاتھا، اب وہ پاکستان کی برائیاں

بیان کو نے لگا۔

نرم جواب دین ادشمن کو دوست بنادیآ ہے۔ اور گرم حواب دینا دشمن کی دشمنی میں الد اضافه کو دسیت ہے۔

#### ۲۳ جنوری ۱۹۹۳

مشہودللفی اوزنوسیات داں ولیم جیمز (۱۹۱۰–۱۸۳۲) نے کہاہے کہ ندمہب کا سب سے زیا دہ بنیب ادی عنصر یہ لیکا رہے کہ مرد کر و ، مرد کرو : William James held that the basic element in religion is the cry "Help! Help!" (8/685)

یرایک حقیقت ہے کہ انسان کا نظرت ہیں سب سے زیادہ بڑا جذبہ جو بھرا ہوا ہے وہ عجز کا جذبہ ہے۔ انسان کو اس کی عاجز انہ نظرت پر رکھا جائے تو وہ مجمی دوسرے کے لئے مفنونیں بن سکتا۔

۲۲ جنوری ۱۹۹۳

ایک صاحب سے ہندستان کی سلم قیا دت کے بارہے میں گفت گو ہوئی ہیں نے کہا کہ سلم قائدین کے درمیان مخلص اورغیر مخلص کا فرق تو ہو کا ہے می قائدان نا اہلی کے اعتبار سے ان کے درمیان کو کی فرق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مندستان میں سلانوں کے مائل کی اصل ذمہ داری خودان کے وسائدین پر اگ ہے۔

مثلاً ہندستان کے سال سب سے زیادہ جلوس کے جھردوں کا وج سے ہماک فیادات کا شکار ہوتے دہے ہیں۔ ان فیادات سے بچنے کا اُسان جل ان سے اعراض کو اُسان میں ان سے اعراض کو اُسان میں ان سے اعراض کو اُسان سے مسلم میں اور بے جلوس میں نہیں ہے مقیقت سے جروبی کہ ان کے لئے جروبی اس سے وہ جلوس اور بے جلوس میں نہیں ہے جکو جو اُس سے وہ جلوس اور بے جلوس میں نہیں ہے جکو جو اُس سے دی جات ہوتا تو یقینی فور برسلان ہزاروں تب اگر مسلمانوں کو اس بارے میں باشعور بن دیا گیا ہوتا تو یقینی طور برمسلان ہزاروں تب اوکن فیادسے زی جاتے۔

#### 199462340

یں کھیلے تقریب ۲۵ سال سے سلانوں کو صبروا عراض کی تلفتین کو تارہ ہوں۔
مگر سلانوں کی اکثریت اس کو بزول کہ کر نظر انداز کرتی دہی۔ اب نسادات کی کثرت، خاص
طور پر دہمر ۱۹۹۲ میں بمبئی کے فسا د نے ان کو بلا دیا۔ اب ہر طرف صبر و تحل کی با یس کی جارہی جا کم
میگزین (۲۵ جنوری) میں انٹر و یو دیتے ہوئے سنے وین اکے یڈر بال کو ان کے سے کہاکہ جمجے
امیر ہے کہ سلانوں نے اب بہتی سیکھ لیا ہے:

I hope the Muslims have understood the lesson well. (p. 31)

## صبرواعراض کی پالیسی کوایک اصول کے طور پر اختیار کیا جائے تو وہ بہا دری ہے مگر حب صبرو اعراض کو دباؤ کے تحت اختیار کیا جائے تو یہ بر دلی ہوگی۔

#### ۲۲ جنوری ۱۹۹۳

۲ دیمر ۱۹۹۱ کو اجود صیائی بابری مجددها نگی اس کے بعد تقریب دوہفتہ کک بمبی اور ملک کے دوسر سے شہروں میں ہولناک فیادات ہوئے ۔ بہلاست بداندوہناک تھا۔ گراسس شریس ایک نیر کا بہلونکل آیا۔ وہ یرکہ بهم ۱۹ کے بعد دہ بیلی بار نام نہا دسلم لیٹد بے نقاب ہوگئے ہیں۔ ذاتی مشاهب و اور ا خیاری ر بورٹ ، دو نول بس مجھے نظرا یا کرملم عوام ان لیڈروں سے کھلم کھسلایزادی کا اظہار کردہے ہیں۔

" طائمس آف ایر با ۲۲ جنوری مین شهور صحافی دلیب بیدگاوکر (Dilip Padgaonkar) موجوده حالات پر تبصره کرتے بوئے تھتے ہیں :

The most significant change following the developments in Ayodhya and Bombay seems to be taking place in the Muslim community. For the very first time since Independence younger Muslims with a liberal outlook have come out in the open fearlessly to denounce leaders of their own community (p. 12)

اجود هیااور بهبی کے واقعات کے بعد جوسب سے زیادہ بامعنی تبدیل آئی ہے وہ ملم فرقہ میں بید اہونے کہ اسلم نوجان ملم فرقہ میں بید اہم سے کرسلم نوجان آزادانہ طور برسورے رہے ہیں۔وہ کھل کراور بلاخوف اپنی کیونٹی کے لیے ٹروں کی ندست کردہے ہیں۔

#### ٢٢ جنوري١٩٩٣

ایک صاحب القات کے لئے آئے۔ وہ کسی سرکاری دفتر میں سروس کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ دفتر میں ہمارسے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کیا کیا جائے میں نے کہا کہ زندگی نام ہے ناانصافی کو بر داشت کرنے کا۔ اگر آپ موجودہ دفتروں کو الشب بلٹ ڈالیس اور اس کے بعد ایک نیا دفتری نظام سے کیس تب بھی وہاں کس ندکسی طرح کی ناانصافی موجود ہوگی۔ انھوں نے کہا کہ بجر کیا کہ اجائے۔ میں نے کہا کہ ندھون دفتر کے لئے ملکہ پوری زندگی

کے لئے ایک ہی صبح اصول ہے اور وہ یہ کہ پیش کا کدہ سسئلہ کوحل کرنے کے لئے ہو بھی تدمیر کی جائے وہ یہ سوپع کر کی جائے کہ اس کا نیتجہ کیا شکے گا۔ اگر ایک مسئلہ کوحل کرنے کے نام پر دو اور مشدید ترمئلہ پیدا ہو جائے تو ہر ایک المٹی تد ہیر ہو گی جس سے بچنا ہردانشن آدمی کے لئے ضروری ہے۔

#### ۲ جنوری ۱۹۹۳

دہلی جامع مسجد کے اہام نے نہایت اعمقان طور پر بیا علان کی کومسلمان ۲۹ جنوری کو یومسیاہ کے طور پر منالد ۲۹ جنوری کو یومسیاہ کے طور پر منالیس اور اپنے گروں اور دکانوں پر کا لاجھنڈ الگائیں ۔اس کی وجہسے پولی دہلی میں تسن کو بیدا ہوا۔ اس کے بعد ۲۰ جنوری کو تر اہر بہرام خال کی معبدیں ایک معبو کی واقعہ ہوا۔ اس کے امام صاحب دن ہیں مجد کا دروازہ بند کر کے ٹیوٹ ن کے لئے چکے گئے۔ والیس اکر وہ سجد کا تالا کھول کر اندر داخل ہوسے توقران کے کچھ سیاوسے المادی سے گرکو منس پر بڑے ہوئے تھے۔

بیوتون الم صاحب فوراً با ہر نیکے اور محلیں برجر بیا نتروع کو دیا کرس نے مسجدیں داخل ہو کر قران کی بیے حرمتی کی ہے۔ تمام لوگ اس بات کوسٹ کراسے دہرانے لگے۔ کسی نے الم صاحب سے یہ نہ بوجیا کرسپر کے دروازہ میں باہر سے تالالگا ہوا تھا تو کوئی شخص کیسے اس کے اندر چلاگیا۔ یہ افواہ تیزی سے پر انی دتی میں بھیل گئی اور جامع مسجد کے علاقتریں ضاد بجیٹ بولا۔ چلی قرمی مسلمانوں نے ایک سم کل بینٹ ہاؤسس کو اگ لگا دی۔ گل کو تا نہ درسو کی بولان میں ایک مندریں تو رپھوڑ کگئی۔ ایک ہشدو ڈاکٹر کے کلیک کو جلادیا۔ دوا دی چھرے والان) میں ایک مندریں تو رپھوڑ کگئی۔ ایک ہشدو ڈاکٹر کے کلیک کو جلادیا۔ دوا دی چھرے

بازی میں مارہے گئے۔ وغیرہ ۔ انگلے دن فومی اَ وا ز کا ناکندہ علاقہ میں گیا۔اور تحقیق کی تومعسلوم ہوا کہ اس علاقہ میں

بندر دہتے ہیں۔ بندروں نے سجدیں گھس کر ایک کود کی جسس کی وجسے المادی پردکھ

بوسے سیارے زین پر گریوے۔ (قوی) واز ۲۹ جوری ۱۹۹۳)

جناب ریاض احداً رست ( دریا گئغ ) نے سن یا کروہ مذکورہ مجدیں گئے۔ انھول نے کہاکہ اکریس بہال ہوتا تو ہرگز یرف ادنہیں ہوسے کا تھا۔ یو کوں نے لوجھاکہ وہ کیسے۔ رہاض

صاحب نے ان کوجو اب دیا کہ میں فرسٹس پر حرسے ہوئے سپاروں کو اٹھا کر انھیں دوبارہ الماری پر رکھ دیرت اورکسی سے اس کا ذکر نرکزنا۔ مسجد میں موجود ایک مسلمان نے کہا:" ایسا معلوم ہو تاہے کہ آم الرسالہ پڑھتے ہو "

کیسی عبیب بات ہے کہ لوگوں کو بیمعلوم ہے کہ الرسالہ کاطریقہ اختیار کونے سے فادنہیں ہوگا، اس کے باوجودوہ سرکتی کا طریقہ اضتار کرکے فیاد بریا کرتے ہیں۔

#### ٢٩ جنوري ١٩٩٣

ا نع خواجدافتخار احمد بنجهلی (۳۸سال) سے ملاقات ہوئی۔ وہ ماڈرن اسکول، بارہ کھمباروڈ ، نئی دہلی میں استفادیں۔ ان کاشیلیفون نمبریہ ہے: 3311618

انعوں نے بت ایا کہ ما ڈرن اسکول میں وہ تنہا سلمان استا دیں۔ ۱ دیمبر ۱۹۱ک و اتعہ کے بعد اسکول کے لائوں نے کئی باران کے ساتھ برتمیزی کی مثلًا وہ اسکول کے گیٹ میں داخل ہور ہے ہیں یا نعل دہے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے لڑکوں نے ان کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا : مندر و ، ہیں بنائیں گے ۔ مگرا فقار صاحب نے ذرا بھی ردعل ظاہر نہیں کیا ۔ وہ خاموش کے ساتھ آگے بڑھ کے گئے۔

چنددن بعد دول کے خودان کے کرہ یں آئے۔ انھوں نے افتخار احمد صاحب کا چرن اسپر شن کیا ور ان سے معافی مانگی۔ افتار احمد صاحب الرسالہ کے متقل مت ادی ہیں۔ انھو نے کہا کہ برداشت میں بہت بڑی طاقت ہے۔ مگر موجودہ نر ما ند کے سلانوں میں برداشت کا ما دہ نہیں۔ اس لئے وہ مصیبت اعمار ہے ہیں۔

#### ۳۰ جنوری ۱۹۹۳

ایک تعلیم یافتہ سلان نے کہاکہ آجکل ہا بری سبد کے بارہ یس آپ کے بین نہاتی فارمولے کا بہت چرہا ہورہا ہے۔ اس فارمولے پرعمل کرنے کے لئے ہم کو ہن و کے قول پر بعروسہ کرنا ہوگا۔ بھر بم کیوں کران کے قول پر بھروسہ کویس جب کرمعلوم ہے کہ وہ سم دشمن ہیں۔

یں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ہند وروں کو ملم دشمن سمجھتے ہیں جب کم

یں ہندوکو بھی ای طرح نار مل انسبال بھتا ہوں جس طرح کو نی دوسر ااَ دی - اُگراپ اپنے ذہن سے اس غلط مفرد ضد کو نکال دیں کہ ہندوسلم دشمن ہیں اور ان کونار مل انسبان کے روپ ہیں دیکھنے لکیں تو دیرے بائے۔ لکیں تو دیرے بائے ۔ لکیں تو دیرے بائے ۔

#### ا۳ جنوری ۱۹۹۳

یکم فروری ۱۹۹۳

الہورے روزنام ون اقد دیم فردری کے صفہ اول پر ایک مرفی ان الفاظیں ہے:
"ہوارت ہیں مسلم کئی " \_\_\_\_ پوری دنیا کو حقائن سے آگاہ کو ہی گئے " اس سرفی کے سخت اخبار
ثیں بتایا کئی کر موتم عالمی اسلامی نے ایک ہم شروع کی ہے جس کے سخت تمام دنیا کے لوگوں کو بتا یا
جائے گا کر ہجا دت کس طرح مسلانوں کی نسل کھٹی کور ہا ہے ۔ یہ اعلان اسلام آبادیوں ٹوقر
عالمی اس کو ہڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ پاکستان کے سلمان بھی کھنے ظالم ہیں۔ کچھلے ہم
مال سے کبھی ان کے اندر یہ تروپ ہیدا نہیں ہوئی کہ دنیاک تمام قوموں کو اسلام کی سے با فرکوی ۔ اور بھا رت کے مفروض مظالم سے دنیاکو با فرکر سے کے لئے وہ بے قرار
ہورہے ہیں۔ اور بھا رت کے مفروض مظالم سے دنیاکو با فرکر سے کے لئے وہ بے قرار

ریاض مے وی ماہنا مدالفیصل (فروری ۱۹۹۳) یں ایک مضمون الصحوۃ الاسلامیرے بارہ یں چھپاہے۔ اس میں بت بالگاہے کہ امریخ یں ایک تقاب (الاسلام فی امریکا ) چھپی ہے۔ مصنف نے اسلام کے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ ایک ت رئیم ندہ ہے۔ امریکی ساج میں نیا مقام حاصل کرنے کی تلا شس میں ہے۔ ( دین متدبم یبحث عن متان جدید فی الجقع الده دیکی ) صفح ۱۹

موجودہ زمانہ یں مسلان جگر جگہ اسلام کی اثناعت کا کام کر ہے ہیں۔ مگر عملاً وہ بہت کم موثر ہور ہاہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ اسلام کی اثناعت کا کام صبر واعراض کے ساتھ ہوتا ہے مسلان ایک طرت اسلام کی اثناعت کا کام کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جھ گردے کی سیاست چھوڑ نے کے لئے تیا زہیں۔ اور دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔

٢ فروري ١٩٩٢

محرعبدالعظیم فروٹ مرچنٹ (رائچرر) نے حیدرا کا دیکے اخبار رھنا کے دکن ( وفرور)
۱۹۹۳ ) کا ایک ترامٹ بھیجا ہے۔ اس میں مولانا محرمیت الدین عاقل صامی کی تقریر کھیجی ہے۔
تقریر کا بیشتر حصد میرے خلاف ہے۔ اخبار کی دیاورٹ کے مطابق انھوں نے تقریر کہتے ہوئے
کہا:

مولانا وسیدالدین خال دائی میں جمعیۃ علی استدی عادت کے ایک مصر برقبضہ کئے ہوئے ہیں۔ اور باوجود متعدد ابیا وسے اسے خالی نہیں کرتے ۔ یر مرامر جھوٹا الزام ہے۔ ہیں جمعیۃ بلائک کے دوکروں کا کرا یہ دار ہوں نرکہ قابض ۔ انجمعیۃ سے تعلق کے زمانہ میں یہ کرنے میرسے پاس ستھے۔ سم ۱۹۵ میں جب ان لوگوں نے انجمعیۃ کوبند کیا تو خودان کے اپنے حماب کے مطابق ، ان کے ذمہ میری رقم باتی تھی ۔ ہیں نے کہا کہ کہ بلوگ میری وقم مجھے دیدیں تو میں کرہ فال کردوں گا ۔ میردوس ال گزر کھے اور انھوں نے میری رقم مجھے دیدیں تو میں کرہ فال کردوں گا ۔ میردوس ال گزر کھے اور انھوں نے میری رقم مجھے دیدیں تو میں کرہ فال کردوں گا ۔ میردوس ال گزر کھے اور انھوں نے میری رقم مجھے دیدیں تو میں کہ دوس ال گزر کے اور انھوں نے میری رقم محب

اس كے بعد حاجی عبد العزيز صاحب ميراث والے جمعية ٹرسٹ سوس التی کے چائين مقرر 21 موئے۔ان سے گفت گو موئی توانھوں نے کماکرافٹل یہ ہے کہ ہمادسے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم
آپ کو اکپ کی دست مدسکیں۔ یس نے کماکرا گر آپ مجھے دو نوں کا کو اید دار بات اور ہا تا عدہ طور
ابنی دقم کامطالبہ آپ سے نہیں کروں گا۔ وہ بخوش اس پر راضی ہمو گئے۔ اور بات عدہ طور
پرمیری کر ایہ داری وسٹ کم ہوگئی۔اس وقت سے آئے سک میں ہراہ درسید پر کر ایہ اداکر د إ
موں جمیتہ علم کے کی ذمہ دار نے اس دور ان کھی مجھ سے مذکوئی اپیل کی اور نہ یہ مطالبہ کیا کم
تم جمیتہ بلا جمک کو مجوور دو۔

١٩٩٢ م فرورى

بینی کی بعض مجدی مصروف مرد کوں کے کنارے واقع ہیں۔ جمعہ کے دن فاذی اسے زیادہ جمع ہوجاتے ہیں۔ جمعہ کے دن فاذی اسے زیادہ جمع ہوجاتے ہیں کہ موکوں پرصفیں مسائم کی جاتی ہیں۔ اور دیر کک دونوں طرف ٹر لفک د کا دہ تا ہے۔ اس پر بینی کے ہند و کوں کو اعتراض ہے۔ وہ جا ہتے ہیں کہ مؤک پر فاز پڑھنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ میکو سلانوں نے اس کواسسای وقار کا مسئلہ بنالیا ہے۔

بمبئ کے ایک مسلمان نے اس کی بابت مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہاکہ رسول اللہ نے توامه طفہ الادی عن الطویق کو ایمان کا ایک تھان است ایا ہے۔ اور آپ لوگوں نے بطور خود ایک الیادین دریافت کیا ہے جس میں افست مت الاذی علی الطربق ایمان کا تھا فسس ابن گیا ہے۔ کیساعجیب فرق ہے کہ یہ لوگوں کے دین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں۔

ه فروری ۱۹۹۳

اسٹیسین ( ۵ فروری ) میں لکھنؤ کی ڈیٹ لائن کے ساتھ ایک داورط بھی ہے۔ اس کے لکھنے والے موہن ساب بیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا علی سیاں اور لکھنؤ کے دوسرے سلم لیٹسدوں کا خیال ہے کہ رکمیون سے سیکو لر لوگوں کو جوٹا جائے۔ اور ان کے ذریعہ ایو دھیاا شو کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔

اندیا کے سلملیڈر کچھلے بچاس سال سے اس بات کو دہراتے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہندووُں میں کچھلے بچاس سال سے اس کور سیکو لوگوں کوسا تھ سلے کہ ہم ایل ہے کہ ہندووُں میں کچھلے بیں۔ میرسے نزدیک یتقسیم بنیا دی طور پر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایپنے ممائل مسلکے ہیں۔ میرسے نزدیک یتقسیم بنیا دی طور پر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

تهام انسان اصلًا ایک بین - برا دی اپنی نیچر پرہے - یہاں کوئی مطرسکولر ، مسٹرنان سکول نہیں - ہر ایک مطریخ سے -

البته برآ دی کے اندر دومخلف صفیں ہیں۔ ایک نفس الآرہ ( انانیت) اور دوسری نفس اوّا مرضیر کا عام حالات میں ہرا دی اپنے ضمیر کے تعت ہوتا ہے لیکن جب اس کا اُناکو چھیڑ دیا جائے تو اکس وقت اس کے اوپر نفس المارہ غالب آجا تا ہے۔ کسی انسان یاگروہ کے شر سے بہنے کی واحد تدبیر ہے ہے کہ اسس کولفس لوّامہ پر رہنے دیا جائے۔ اس کوفنس المارہ کا معول نہ بننے دیا جائے۔

#### ۲ فروری ۱۹۹۳

ایک ہندو سے بات کرتے ہوئے یں نے کہاکہ آپ لوگ مجدوں کو توڑ کر وہاں مندد بنانے کی بات کرتے ہیں۔ مگراس کے نتا کیج پر آپ نے خور نہیں کیا۔ اس قسم کی تحریک اپنے نیچے کے اعتبار سے مجد کی جسگر مندر بنانے کی تحریک نہیں ہے ، بلکم مجد۔ مندر کے نام پر ملک کو تباہ کرنے کی تحریک ہے۔ یں نے کہاکہ اس معاملہ میں آپ کے لئے جو انتخاب ہے وہ حقیقہ اِکس ڈھا بچے اور اُس ڈھا نچے کے درمیان نہیں ہے بلکہ اس ڈھانچے اور ملک کی تباہی کے درمیان ہے:

Here the option is not between this structure and that structure. The real option is between this structure and destruction.

#### ع فروری ۱۹۹۳

ایک ماحب نے بت یا کہ انھوں نے ہندی ذبان کا ایک ویڈ یوکیسٹ دیجا۔ اس یں دوہندولو کے ایس بیں بات ہوتے ہیں۔ ایک ہما ہے سلان کون لوگ ہیں۔ دوسرا جواب دیا ہے کہ سلان دہ ہے جو ہر معا لمہ ہیں ہم سے الٹا کام کرے۔ جیے کہ ہندو پر صفہ تو ہے پر رو ٹی پاکھتے ہیں۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتا ہے تومسلان بخل تے ہیں۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتا ہے تومسلان بقوں کی پوجا نہیں کہتے۔ ہندو اپنے گھروں بتوں کی پوجا نہیں کہتے۔ ہندو اپنے گھروں کو گئن سار کھتا ہے۔ ہندوامن چا ہما ہے تومسلان کوشت کا تا ہے۔ ہندوامن چا ہما ہے تومسلان کوشت کے اس جا ہما ہے تومسلان کی معنائی کہتے ہیں تومسلان اپنے گھروں کو گئن سار کھتا ہے۔ ہندوامن چا ہما ہے تومسلان کوشت کی بی میں موجود ہیں۔ وجود کو کا کہ میں موجود ہوں کو گئن سار کھتا ہے۔ ہندوامن چا ہما ہے تومسلان کوشت کے درہتے ہیں۔ وجود ہو۔

خرکورہ آ دمی نے کہاکہ اس ایک مثال سے آپ اندازہ کرسکتے ہیں کہ آجکل ہندو کوں کے درمیان مسلانوں کے خلاف کس قسم کے جھوٹے پرو بچٹڑے کئے جا رہے ہیں۔ ان پر وبگیٹ ڈول پر جونس ل اٹھے گی وہ مسلانوں کے بار سے میں کیسی ہوگی۔ میں نے کہاکہ اسس کا بہت اُ سان مل ہے۔ آپ ہندو کوں اور سلانوں میں زیادہ سے زیادہ میں جول (interaction) بڑھائیے۔ اس کے بعدیہ تمام ہے نبیاد پرو پچٹڈ سے اپنے آپ ختم ہوجا کیں گے۔

۸ فروری ۱۹۹۳

مطراے آرشروانی نے بتایا کر یاست گرالیاریں یہ روائ تھاکرم مانغز ہوب اسھانا ہوتا تو ہمارا جود آکر اس کو کندھا دیتے اس کے بعد تعزیر آگے بڑھا۔ آزادی کے بعدجب نے راجرکا دور آیا تو دوبارہ سلانوں نے پیغام بھیجاکہ راج صاحب آئیں اور تعزیہ کوکندھا دے کراسے آگے بڑھائیں۔ نے راج نے بہان کرکے کہلادیا کرمیری طبیعت مھیک نہیں ہے اس لئے میں نہیں آسکا۔

اس کے بعدسلانوں نے خاموش سے ایک تد بیرسوی ۔ وہ تعزیہ اٹھانے کے لئے جمع ہوئے مرکس نے نیا دہ زور نہیں لگایا اس لئے تعزیہ بھی اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعدانھوں نے مرکس نے ایک آب کا آنا ضودی ہے۔ نے مبادام کو پیغام بھی کا آب کا آنا ضودی ہے۔ ور نزنو بیاس طرع پڑا رہے گا۔ یہ پیغام سن کو رام اس مقتام پر آئے اور سلانوں کے ساتھ خود بھی تغزیہ کو ہاتھ لگایا۔ اب فور ایس مسلانوں نے تعزیہ اٹھا لیا اور اس کو لے کر ساتھ خود بھی تغزیہ کو ہاتھ لگایا۔ اب فور ایس مسلانوں نے تعزیہ اٹھا لیا اور اس کو لے کر سے بہت خوس ہوئے۔

گوالیاد کے سلانوں کی ینوش قسمی تھی کہ اس وقت و ہاں کوئی سلان لیڈر موجو دنہ کھا جوان کو بہ شورہ دیستا کہ داجہ صاحب نے تعزیہ کی ہے اس لیے ان کے خلاف ایجی ٹیشن چلا ناچا ہے ۔ وہاں سلانوں کی اپنی سادہ سوچ کے سواکوئی اور چیز نہیں تھی جس سے وہ ر ہنائی لیں اور انسان جب لبنی سادہ سوچ کی رھنائی ہیں چل رہا ہو تو وہ اس طرح برکہ کا مل باسانی دریافت کو لیتا ہے۔

۹ فروری ۱۹۹۳

ابرابیم انعی ایک محدث بیل را نفول نے کہا کہ جو تخص چا ہتا ہے کہ وہ حدیث کا عالم بنے اس کو جو اس کو لپ ند بنے اس کو چلے ہے ہوں اس کو لپ ند مذکرتے ہوں (من سسرہ ان یحفظ الحدیث فسلیعد ت بہ ولوان یحدث بب من لادیث تھیہ ) النظرات التسلیم عدالحدثین ، صوح ۱۹

اکٹرلوگ اپنے ہم خیال لوگوں سے نداکرہ پسند کرتے ہیں۔ اس کی ہم ایک اہمیت ہے۔
لیکن غیر ہم خیال لوگوں سے نداکرہ اور بھی زیادہ مفید ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے سئلے کے
مزید ہلوسا منے آتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ بیٹنگی ماسل
ہوتی ہے۔

افردری ۹۳ ۱۹

میر طفی کے کچھ سلمان آئے۔ انھوں نے کہاکہ ۲ دمبر ۲۹۹ کو با بری مسجد ڈھانے سے پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ نالتی کے اصول پر اس سنگہ کوحل کیا جائے۔ ۲ دمبر کے بعد آپ اسس منگہ کے حل کے لئے تین نکاتی منسادمولا پیش کو رہے ہیں۔ یفرق کیوں۔

یں نے کہاکونے کا بنیا دی اصول ہے کہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔
اور مرسے بیلے ہمادے لئے بابری مسجد کو بچائے کا مئلہ تھا۔ اب ہمادے سامنے لمت سلم کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ اور مرکو انھوں نے بابری مسجد اس طرح ڈھائی کہ اس کا بھر تک مثلاً دور بھینیک دیا۔ اور اس کے بعد عین اسی معت م پر ایک عارضی مندر بنا دیا جہاں دوز انہ پوجا ہور ہی ہے۔ اس کے بعد صورت حال یکسر بدل چکی ہے۔ اب ہمادے سلئے انتخاب مندرا ور مبدین نہیں ہے۔ بکر مندرا ور تباہی ہے۔ ایسی حالت یں میں نے وہ اصول ابنا یا ہے جس کو صوریث میں اختیار ایسر کہا گیا۔

اا فروری ۱۹۹۳

بابری مبر کے مسئلہ کے ملکے میں نے جو" تقری ہی اُئنٹ فادمولا پیش کیا ہے۔ اس کا اُنجکل ہود سے فک یں ہرطوف جرچا ہے۔ ایک مسلمان نے کہاکہ آپ نے جوتین نکات بیش کے ہیں، اس میں یہ میں سٹ ال ہے کرمسلان اب اجود حیا اللو کو چیوڑ دیں۔ گراپ ایسا کیوں کر کہسکتے ہیں جب کر شرعی مسللہ یہ ہے کرمبد ایک بارجہاں بنا دی جلئے وہ ہمیشہ مجر ہی رہے گا۔

یں نے کہاکہ بین نکاتی منامولے کا تعلق مجدسے نہیں ہے بلکم الل سے ہے۔ یہ منام ہو لامسید کا شرع سے کم بلک نے کے لئے نہیں وضع کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ موجودہ قسم کی صورت میں مسالان کے رویے کا ارہ میں شرع کی کیا ہے ، وہ سام دویہ کا شرع بیان۔ شرع بیان ہے ذکر مسلام میرکا شرع بیان۔

۱۱ فروری ۱۹۹۳

آج ما کس آف اندیا مست مورقانون دان اوردا سر مرنانی بالکھی والا کا ایک مضمون بھی ہے۔ اس میں انھوں نے سب سے اچھے الفاظ میں میر سے سین نکاتی سے ارمولاک حایت کا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے غیر سلم صاحبان کے مضامین مندی اور انگریزی پرلیس میں جسب چکے ہیں۔

بنین کا آن نارولاحقیقہ مسالوں کے تعفظ کے لئے ہے تاکہ ان کے لئے مستقبل کھیر کا راستہ کھل سکے۔ گرجیب بات ہے کو غیر سلوں میں تو بہت بڑھے ہیانہ پرلوگ پرجرشس طور پراس کی تائید کر دے ہیں۔ مگر سلانوں میں کو فکی میں دنیال ذکر آدمی ایس نہیں ہی جا کہ ہی میں نہیں کا ایک کوری ہوگئیں۔ کھل کراس کی تائید کرے۔ بکم سلاوں کی معروف شخصتیں اس کورد کرنے کے لئے کھوی ہوگئیں۔ مثلا مولانا ابر الحسن علی ندوی نے اپنے ایک انٹرویو میں میرے تین نکا آن نارمولا کو مکل طور پر میں کردیا ہے۔ داسٹیٹ بین ع فروری ۱۹۹۳)

۱۱ فروری ۱۹۹۳

نا ناجی دلیش کھ نے ایک سیاسی تصربت یا ۔ انھوں نے کہاکہ ایک کانگرسی لیڈر جو کہ وزیر زراحت سے ، ان کااکسٹن ہونے والا تھا۔ وہ اپنے انتخابی سسلقہ میں آئے اور مرکب باکس میں طعہر سے۔ الوزلیشن کے ادمی نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک تدبیری ۔ یہوسم وہ متنا جب کہ جو اور گیہوں کی فعل اگی ہوئی تمی اور بالیں نکل آئی تھیں۔ اس نے ایک کھیت سے

دو بالين توري اور ان كوك كرسرك بالاسس ينيا

وہاں وہ ندکورہ وزیر زراعت کے کرہ میں داخل ہوا۔اس مے کہاکہ ہادسے ہاں اس اس اس کے کہاکہ ہادسے ہاں اس اس اس اس کے کہاکہ ہادسے بات اس اس انداد یں ایک بمث بھولی ہوئی ہے اوراس کا فیصلہ بست کے لئے کیا ہوں کیوں کہ آپ اس کو نمٹ نے کے لئے براپر پرسن کی حیثیت مرکعتے ہیں۔ وہ حجا ان دوبالوں کے بارہ یں ہے۔ کوئی کہا ہے کہ یہ بالیں گیہوں کی ہیں۔ کوئی کہنا ہے کہ یہ بالیں جو کی ہیں۔ آپ بون کھ ایگر کے منظر ہیں ،اس لئے آپ اس کا فیصلہ کردیں کہ یہ بالیں گیہوں کی ہیں۔ اور یک ہیں بالیں گیہوں کی ہیں۔ اور یک کردیں کہ یہالیں گیہوں کی ہیں باجو کی۔

جیاکہ پیشگی طور پر اندازہ تھا ، منطرصا حب اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔اس کے بعدوہ کری جلسی پر دونوں بال لیکر کے بعدوہ کری جلسی بنی جس کا اتنظام پہلے سے کیا جا چکا تھا۔ وہ اسٹیج پر دونوں بال لیکر کھڑا ہوگئیا۔ پورا قصد بتانے سے بعد اس نے بہا کہ جو کا نگرس ایسے لوگوں کوزراعت کا وزیر برب نے جو گیہوں کی بال اور جو کی بال کا فرق نہ جانتے ہول۔ وہ آخر ملک کوکس طرح ترق کی طوف لے جاسکتی ہے۔اس کا نیتج یہ ہواکہ عوام میں کا نگرسی لیڈر کی ساکھ اکھڑا گئی اور وہ اکسٹ بارگئے۔

سما فروری ۱۹۹۳

انڈیا یم جس ڈھنگ سے ڈیموکیے ہے ،اس یم کی گورنٹ سے بہت زیا دہ اپید کرنا حاقت ہے ہوت نے اور ایک کرنا حاقت ہے ہوکیے کہ ناحاقت ہے گوننٹ اگرنٹ کرنا حاقت ہے ہوت کی ہوت کے کہا کہ موجودہ ما لات ہے گوننٹ اگرنیسٹ کے کہا کہ موجودہ ما لات ہے گوننٹ اگرنیسٹ کی کہ دار ادا کر ہے تو اس پریتنقید کی جائے گا کہ وہ بے در دہے ۔ اور اگر وہ ایسا مزکزے تواس کو بردل بتا یا جائے گا :

When the Government is decisive, it is criticised for ruthlessness. When it fails to act, it is accused of calculating cowardice.

الی مالت یں مقیقت بسندی کاتفاضا یہ ہے کر حکومت پر بھر وس کرنے بجلئے خودا پنی تدبیر پر بروروس کیا جائے۔ ہماری طرف سے شبت تدبیر کے بعد محکومت بھی زیادہ بہتر طور پر ایسنا دول اداکرنے کے قابل ہوجا تی ہے۔

ایک نوجوان عالم سے الات ات ہوں کہ وہ سعود بری را بطرعالم سے اس کی طرف سے مبعوث ہیں۔ اور حدر آباد میں ایک مردسہ سے وابستہ ہیں۔ ان کوسعو دیہ سے سائر سے آٹھ بزار رویہ مبینہ تنوا ہ لتی ہے۔

یں نے ان سے پوچھاکہ یہ بتائے کرسودی عرب میں آپ کوکو اُ برا اُ نظراً تی ہے یا ہیں۔
انھوں نے کہاکہ ایک سوایک برا اُن و ہاں موجودہے۔ پھر میں نے کہاکہ کیا آپ ان برائیوں کے
خلاف بیان دیتے ہیں۔ انھوں نے کہاکہ نہیں۔ میں نے کہاکہ آپ سعودی عرب میں برائی ان
دیکھنے کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ موافقت اور ہم آ بنگی کرکے رہ دہے ہیں۔ اس لئے
وہاں سے آپ کو ساڑھے آٹھ ہزار روبیہ مہینہ مل د ہے۔ اگر آپ وہاں کی معلوم برائیوں
کے خلاف بیان دیں تو فور اُ آپ کی دہت م بند ہوجائے گا۔ انھوں نے کہاکہ ہاں۔ آپ بالل

یں نے کہاکہ آپ جیسے ہزاروں سلان اس طرح سعودی عرب (اور دوسر بے بیرونی ملحوں) سے ایڈ جسٹ کر کے رہتے ہیں۔ اس لئے دہاں کاف ایک ہ انھیں مل پاتا ہے۔ پھر آپ بہاں کے سلانوں کو کیوں نہیں بت تے کہ کہا کیو ، ایڈ جسٹمنٹ زندگی کا ایک لازمی مت انون ہے۔ تم لوگ جس طرح سعودی عرب اور دوسر بے ملکوں سے ایڈ جسٹ کر کے دہتے ہو، اس کے بعدیباں تہادے لئے کوئی سکا دہوگا۔ انڈیا یں جی ایڈ جسٹ کو کے دہو۔ اس کے بعدیباں تہادے لئے کوئی سکا دہوگا۔

#### ۱۹ فروری ۱۹۹۳

نہانے کے بعد میں تعوڑی دہر کے کئے دھوب میں بیٹست ہوں۔ اس کا مقصد بال کھانا ہوتا ہے۔ بال ذر کھانے میں یہ ڈور ہتا ہے کہ زکام ہوجائے۔ آئے فضا میں بادل چھائے ہوئے تھے ، اس لئے نہانے کے بعد بال سکھانے کے لئے دھوپ موجر دنہ تھی۔ میں نے الکڑک ہمٹر جلایا اور اس کے ماضے کھ دیر کک اپنا مرکئے رہا۔ بال سو کھ گئے۔

یں نے سوچاکہ اللہ تعب الی نے کس طُرِع انسیان کہ برضرورت کا اس دنیا ہیں انتظام کرد کھاہے۔ ہمادے ہرطون ہر لمحہ خداک بے شارفیمت یں پھیلی ہو لُک ہیں جن کے بارہ یں سوچاک احماس مسترسے جم کے رونگئے کوئے ہوجاتے ہیں۔ مگر آج انسان کا یہ طال ہے کہ نعتوں کے ہجوم میں وہ مست کرگذاری کے جذب سے محودم جود ہاہے۔ اگرایس ابوکہ لوگوں میں صرف شکر کا جذب بدیدار ہوجائے تو تمام جھ گڑھ ہے اپنے آپ ختم ہوجائیں۔ تمام جب گڑھ ہے احماس محرومی پر ابعرتے ہیں۔ شکر کا جذب احماس یافت میں ادمی کوغوق کردمیت ہے۔ اس کے بعد محرومی کا حماس باقی نہیں دہتا۔ اس لے جب گڑھ ہے کی فوہت بھی نہیں آتی۔

#### ۱ فروری ۱۹۹۳

دن کے بارہ بجے ہیں۔ کھڑک کے باہر پادک کی طرف سے چڑ ایوں کی آواذیں سانک دسے رہی ہیں۔ بنظا ہر پر چڑ ایوں کی آوازیں ہیں۔ مگر جیبا کہ قرآن ہیں بت یا گیاہے کہ یہ حمد ضداوندی کے نغے ہیں۔انسان اگر چڑ ایوں کی آوازوں میں خدا کے گیت سننے لگے تو اس کی زندگی پیسر بدل جائے۔

#### ۱۱ فروری ۱۹۹۳

۱۹۹۸ ) کا ویر بین پوندین می مقا، ہم لوگوں کی سنانتی یا ترا دیمر ۱۹۹۲) کا ویر بیونام جوشانتی لال موتھا (پونز) نے تیسار کرایا ہے ، اس کو اس حاجی پونسس صاحب (نیو ایر ۱) کے مکان پر دیکھا۔ بہت کامیاب ریکار ڈنگ تھی۔

اس میں میں نے دیجھاکہ بستی میں ہندولوگ ہزاروں کی تعداد میں شانتی یاترا کے ساتھ سرا کوں پر جل رہے ہیں آگے سادھوی کے گیت کا کیسٹ نگا رہا ہے۔ اس منظر کودیکھ کر بے اختیا دمیری آنکھوں سے آنسو مہر پراسے۔ میں نے کہا کہ خدایا ، بہی میری دعا ہے اور بہی میری تمن ہے کہ ہندوقوم کو ایمان کی توفیق ملے اور قیامت کے دن وہ آپ کی حمد کے گیت گاتے ہوئے جو ق درجوق جنت کے دروا ذوں کی طرف جادہے ہوں۔

ہندولوگ میرسے ہم وطن اور میرسے پراوس ہیں۔ ان سے مجھ بے بیناہ مجت ہے۔ ہندوؤں کی ہدایت اور ان کی نجات کے لئے میں برسہا برس سے ترا پتار ہا ہوں۔ یں نے ان کے لئے بہت بارا نسو بہائے ہیں۔ مجھے تعیت بن نہیں اساکہ میں کوئی غیر پینیرکسی قوم کی ہایت کے لئے اس طرح رویا ہوگا۔ میرے دل میں یہ غیر معول کیفیت کیسے پیدا ہوئی۔ مجھالی الگاہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی اللہ کی طرف سے اللہ کو ہدایت دینا چا ہتا ہے ۔ اس لئے اس نے مجھ سے ان کے حق میں اس محل ما میں کرائیں۔ مجھے تین ہے کہ یہ دعا قبول ہوگا اور مہندو قوم کے اعلیٰ طبقہ میں ہوایت کی ہو ائیں جلیں گا، خواہ میری زندگی میں ایسا ہو یا میرے مرنے کے بعد۔

۱۹ فروری ۱۹۹۳

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوۃ (۲۸ جنوری ۱۹۹۳) میں اس کے اڈ بیڑ کے قلم سے ایک مضمون جھیا ہے۔ اس میں ایک رپورٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق بوسنیا میں سربوب کی مجموبہ سنیا کے مسافوں کے خلاف اب پوری طرح کا میا ب ہو دی ہے۔

اس میں بتایاگیا ہے کہ بوسنیا کے سلان اپن ۵۵ فیصدزین کھونی ہیں۔ ان کے تقریباً ۱۵ ہزاد لوگ ارسے جا بچے ہیں۔ دو لمین مسلان بیرونی کلول میں بہناہ کویں کے طور پر جلے گئے ہیں۔ بزادوں افراد قسیدی ہیں ، ان کی اقتصادیات مکل طور پر تباہ ہو بچی ہیں دحسر اقتصاده م تدحیراً کا صلاً )

وہ بہاڑی کی مصور موگئے ہیں جہاں زندگی مخت مشکل ہے۔ اس کے ماتھ ان کی مبدیں ، ان کے اس اس مراکز سب جلا کر فاک کو دلے گئے ہیں۔ برسنیا کی کا مات ہیں۔ اس کے اس اس مراکز سب جلا کر فاک کو دلے گئے ہیں۔ برسنیا کی کا مات ہی کے بعد اس کی فوری مدو کے لئے ۱۲۰ بلین ڈالر کی ضرورت ہے اور یہ اتنی بڑی رقم ہے جس کی وسلم نامکن ہے (وھوم بلغ یہ تھیل تو فسیری) الدعوہ نے آخر میں لکھا ہے کہ بوسنیا کے مسلم انوں نے جب آزادی کا اعلان کیا کا ملکوں نے اس کا اعتراف کو لیا تھا۔ مگر کی جس می یا غیر مسلم ملک نے بوسنیا میں ابنا مفار تخاف نہیں کھولا۔ وصفی ۱)

یبی مال آج دنیا کے اکر حصوں میں سلانوں کا ہور ہا ہے۔ ہر جگر اسلام کے نام پرسیاسی تو بیکیں اسٹھ رہی ہیں۔ کہیں لے اور کہیں غیر سلے ۔ مگر ہر جگر ان کا نتیجہ مرف تباہی کی صورت میں اور حاصل سف ہ مواقع کی بربا دی کی صورت میں جمل رہا ہے۔ صبحے مخر کیک وہ ہے جونت ایج کو سامنے رکھ کر شروع کی جائے ۔

#### ۲۰ فروری ۱۹۹۳

الو ذرعف ادی ایک باک فی صحافی ہیں۔ جنوری ۱۹۹۲ ہیں وہ افغانستان گئے۔
والیسی کے بعد انھوں نے اپنی رپورٹ ہیں انھاتھا : ظاہر شاہ کوجولائی ۱۹۲۳ ہیں سردا ر
دا کہ دنے اقت سار پر قبطہ کر کے سٹ اہ کوجلا وطن کہ دیا تھا سے اسے ۱۹۳۳ ہے ۱۹۳۳ ہے ۱۹۳۳ ہے کہ حکومت کی ۔ اکثر افغا نیوں نے مجھے بہت یا کہ اس دور ان افغانستان ہیں امن وا مان رہا۔
میک حکومت کی ۔ اکثر افغا نیوں نے مجھے بہت یا کہ اس دور ان افغانستان ہیں امن وا مان رہا۔
میکن شاہ کہ جلا وطن کے بعد افغانستان جنم بن گیا۔ ساری افغان قوم تب اہ وہ براہ ہوگئی ہے۔
ماکھوں افغان شہید ہوئے اور لاکھوں زخی اور اپا نج ہوگئے ہیں۔ جب کہ لاکھوں در بدر کی تطوی کی افغان قوم کو خوفاک سز ابھنگٹن پڑی ہے۔
مادہ ہیں۔ اس طرح ظاہر سن اس کو جلا وطن کرنے کی افغان توم کو خوفاک سز ابھنگٹن پڑی ہے۔
سامت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کر مستقبل اس سے بھی زیا دہ خوفاک نظر آر ہے ہے۔ افغان مجا بدین کی جاعتوں کے دھ نظا ایک دو سرے کے خلاف صف آرا رہیں۔ کوئی مرکزی تیا وت نہیں خطو بعاضی افغانستان پر تا جکوں اور از بکوں کا غلبہ ہور ہا ہے۔ مغربی اور وسطی افغانستان پر ایا ان افغانستان پر تا جکوں اور از بکوں کا غلبہ ہور ہا ہے۔ مغربی اور وسطی افغانستان پر ایا کا اکھائھ افغانستان پر تا جکوں اور از بکوں کا غلبہ ہور ہا ہے۔ مغربی اور وسطی افغانستان پر ایا کا اکھائھ افغانستان پر تا جکوں اور از بکوں کا غلبہ ہور ہا ہے۔ مغربی اور وسطی افغانستان پر ایا کا اکھائھ بین رہا ہے۔ اور در ترق افغانستان پر تور ہو جائے وقت، لاہور ، ۸ فروری ۱۹۹۲)

ا۲ فروری ۱۹۹۳

ایک عنوان تھا : حذا کتاب الله معنمون پڑھا۔ اس کا عنوان تھا : حذا کتاب الله درمن حضون نکارنے بڑھے جند بانی دمن حضون نکارنے بڑے جند بانی اندازیں یہ بات کہ تھی کہ موجودہ ذان کے مسلمانوں کو قرآن کی طرف لوشنا چاہئے۔ کیوں کہ ای میں ان کی فلاے وکا بیابی کارا نرچھیا ہوا ہے۔

اس قسے مفایان اس مفروض پر ایھے جاتے ہیں کہ ایمی سلانوں نے قرآن کونہیں پر الا حالاں کہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ موجودہ زمانہ کے سلانوں نے بہت بڑے ہیں انہ کے سالانوں نے بہت بڑے ہیں انہ کے دہ برقراً ن کو بچر اہے۔ مثلًا خوان المسلون کی پوری تحریک قرآن کے نام پر جیلائی گئی مگروہ

ناکام دبی ۔ جماعت اسلامی کی تحریک مکمل طور برقرآن کے نام پر علی وہ بھی ناکام ہوگئی۔ اسسی طرح موجودہ ذاندیں بہت بڑی بڑی تحریکی فست ران کے نام پر انٹیں ۔ مگر لمت کی تب ہی کا علاج نے ہوں کا۔ کا علاج نے ہوں کا۔

یس بھاہوں کرمض قرآن کا نام لینا کافی نہیں ہے۔ بکر قرآن کے اجہادی فہم کی ضرورت ہے۔ موجودہ زیاد کی تقریباً تمام تو یکوں نے قرآن کو سیاست اور جہاد کی تاب کے طور پرلیا۔ اور اسی اعتبار سے اس کو بھیسلایا۔ یہ نبیادی طور پر غلط تھا۔ آج قرآن کو دعوت کی تباب کے طور پرلینا تھا اور اسی اعتبار سے اس کو مسلان کے ذبت کا جزء بن انتھا۔ گردیکام نہوں کا۔ یہی خاص سبب ہے جس کی بن اپر قرآن نامج مال پر تحریجیں اٹھا نے کے با وجود قرآنی نتائج مال نہوں کے۔

۲۲ فروری ۱۹۹۳

مراحدرسنید شروانی نے قطب مین ارسے آگے ڈی ایل الیف کالونی بی ابناگر بنایا ہے۔ وہاں ایک کلب ہے جس میں دو بوٹ بڑے لان ہیں۔ شیروانی صاحب نے مجھ کواور نانا صاحب دیشن مراکو دو بہر کے کھانے بروہاں بلایا تھا جنانی ہم تینوں آدمی وہاں گئے۔ کھانے کے دوران ملک کے موجودہ حالات پر کافی باتیں ہوگیں۔ تینوں آدمی وہاں گئے۔ کھانے کے دوران ملک کے موجودہ حالات پر کافی باتیں ہوگیں۔ نانا صاحب دیشن کھھ ( ، ، سال) آرایس ایس کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ مگروہ آج کی پال محس سے بہت بیزاد ہیں۔ انصوں نے کہا کہ پولٹیکل لیے فروں نے اب ابنااعتاد کھو دیا ہے۔ عوام کوان پر کوئی بھروس نہیں دہا۔ یہ صورت حال ہم کوایک موقع دیے رہی ہے کہ ہم غیرسیاسی انداز ہیں لوگوں کے اندرانی ان اور اخلاتی بیدادی لانے کا کا م رہی ہے کہ ہم غیرسیاسی انداز ہیں لوگوں کے اندرانی ان اور اخلاتی بیدادی لانے کا کا م رہی ۔ اگر بے غرض لوگ اسس کام کے لئے آگے بڑھیں تو ان کوعوام کی طوف سے ہوئیا گائی رہا سے ملے ہواکہ مل کواس دخے برکام کیا جائے۔ یہ سلسلہ انشاد الشراسلام کے شبت تعارف کے۔ لئے بہت مفید ہوگا۔

۲۲ فروری ۱۹۹۳

مویڈن کے سفار سخانے منسر جان ارلینڈر (Jan Nordlander) آج طاقات سے

لئے آئے۔ اس سے پہلے و فروری کو امریکی سفارت خانہ کی خاتون فرسٹ سکریٹری ادسیا
برنیکاٹ (Ms Marcia Bernicat) آئی تھیں۔ ان لوگوں نے ہندستانی سلانوں کے سئلہ
پرگفت گوئی۔ خاص طور بہر و دسمبر کے بعد پیش آنے والے حالات پر۔ ہیں نے محسوس کیا
کہ وہ گفتگؤیں نہایت سنجیدہ تھے۔ مگوعجیب بات ہے کہ اسی تسب کی سنجیدگی مسانوں کے
اعلی طبقہ میں نظر نہیں آتی۔ حالاں کہ بی خو دمسلانوں کا مسئلہ ہے اور سلانوں ہی کو اس معالمہ میں
سب سے زیا دہ سنجیدہ ہونا چاہئے۔

۲۲ فروری ۱۹۹۳

آع دم صنان المبارک ۱۱۲ ه کی بہلی تاریخ ہے۔ روزہ کے جمینہ میں بین اس طرح داخل جور ہا ہوں کہ مجھے الیا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں ہند و کوں کے بہت الله دی گئی ہے۔ روزہ کے بہلے دن میرے دل سے جو کیفیت بھری ہوئی دعا نکلی وہ یہ تھی کہ خدا یا، توہند و کوں کے لئے جنت کے در وازے توہند و کوں کے لئے جنت کے در وازے کھول دسے۔ میرایا، توہند و کوں کے لئے جنت کے در وازے کھول دسے۔ میربہلی دعا نکلی وہ بہتی دعا نکلی وہ بہتی دعا نکلی وہ بہتی دی ہے۔ میں بار مرصنان کی آمد پر میرسے دل سے جو بہلی دعا نکلی وہ بہتی ہی دہ بہتی دی ہے۔

#### ۲۵ فروری ۱۹۹۳

آن روزه کا دوسرا دن ہے۔ ایک صاحب سے تعنی کو کرتے ہوئے یں نے کہاکہ روزه خاید سے ایک صاحب سے تعنی کو کرتے ہوئے یں نے کہاکہ روزه خاید اسی سے فرخ کر ان کمتنی بڑی نعت ہے۔ نعت کا جتنازیا دہ احساسس ہوا تناہی زیادہ سنے کہ کرا دمی کے اندر ابھر سے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے روزہ سے زیادہ مؤثر کوئی طریقہ نہیں۔

کھانا اور پانی انہائی غیر عولی نعیت ہیں۔ محرعام حالات میں آدی کواس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ رزق کی فراوانی ہے۔ ایک غریب ادمی ہمی اپنے لئے کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی حاصل کولیتا ہے۔ اگر و وزہ رکھنے کا طریقہ نہ ہو تو بہت کم لوگوں کو میوک اور پیاسس کا وہ طویل بخریہ ہوجو کھانا اور پانی کی غیر عمولی اہمیت سے آثنا کونے کے لئے ضروری ہے۔

1997577

#### Rally flops

انڈیاک سلی سیاست اب جلوس اور دبلی کی شکل اختیار کرگئی ہے۔ ہندتان ٹائمس (۲۲ فروری) میں راجیو وھون نے درست طور پر ایکھا کھنے کہ پر انامثل تھاکہ میں کا کھی اس کی بھینس ۔ اب سیاست کی دنیا ہیں یہ مثل اس طرح ہوگئی ہے کہ ، جس کی دیلی اس کا راج :

Indian politics drifts into rally-raj.

سیاسی زندگی بی جب موا وسط آجائے تواسس کے بعداس کوروکنا مکن نہیں ہوتا، یہاں کک کہ وہ اپنے آخری ا بخام کک پہنچ جائے۔ ایسی حالت پس مجھ یس نہیں آتا کہ انڈیا کے متقبل کی مثبت تعیکس طرح کی جاسکے گی۔

٢٥ ورى ١٩٩٢

میدمامداک ایک مضمون این واکس چانسل ملم یونیورسی کا ایک مضمون این این واکس چانسل ملم یونیورسی کا ایک مضمون این کی این باره مین قوی ا واز (۲۱ فروری) پس شائع بوا ہے ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کئی سال ہوئے ہیں نے ایک انگریزی اخبار کی ہم کو لے کرما والمک بچان ڈوالا ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سلموام وخواص نے اخبار کی اہمیت کونہیں سمجھا۔ اور جومالی مدد انھوں نے دی وہ بہت ناکا فی تھی " واضح ہوکہ انگریزی اخبار کی اسس تخریک میں مولا نا الجا کس می ندوی اور دو سر سے بہت سے لوگ شریک منے ۔ اس کے با وجود اسس کا یہ حال ہوا۔

دوسری طرف اسی ملک میں کھھ اوگ شوسینا کے مقابلہ میں آدم سینا اور را شطریمیوک سنگھ کے مقابلہ میں اسسلامی سیوک سنگھ سنانے کا اعلان کوتے ہیں توسلم اصحاب خیران کوکودوں

روبیر دے دیتے ہیں۔

اس کی وجہ فالب یہ ہے کہ موجودہ زیا نہ کے مسلمان اپنی سوچ کے اعتبار سے ماضی یہ جی رہے ہیں۔ وہ شعوری طور پر ابھی زیا نہ جدیدیں داخل نہیں ہوئے۔ اسی بنیا پرالیا ہے کہ وہ مسلح جہادگی اہمیت کو توسیحے لیتے ہیں۔ مگر علمی جہادگی اہمیت ان کی سمجھ یس نہیں آتی۔

1997000111

رات ناگیورسے عبدالسلام صاحب اور محد طنیف صاحب کا ٹیلیفون آیا انھوں نے کہاکہ جبل پورک ملاقات میں آپ نے تین نکاتی سے ارمولاکوروک دیا تھا۔ میگر بہئی جا کر آپ نے اس کو پرلیس میں دسے دیا۔

اصل بیب کرپیلے یں اجود حیا ہے معا ملکو عرف تحفظ ملت کے نقط انظرے دیجما تھا۔
مگر بعد کو الٹرتس ال نے ایلے حالات پید اکئے کہ وہ دعوت اسلام ہے تن یں ایک
فرو کو دعوت اسلام کے تن یں ایک ایک میں کا یک فرق کہ وہ کا کا یک کا یک فرق کا کا ایک کا یک کار یک کا ی

سن کاتی ن اومولاموجوده حالات یں ایک پر امن م نابت ہواہے۔ اس کے بعد ابند یا یس پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابند وقعد یا نظر یا یس پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ وہ سمجھنے لگا ہے کہ سلان بھی کوئی sensible بات کا بل سماعت نقط و نظر بن گل ہے۔ وہ سمجھنے لگا ہے کہ سلان بھی کوئی اس سے پہلے سلمانوں کہ بست کہ ہوتی تھی۔ اس سے پہلے سلمانوں کی بینے صرف ہندوکوں کے لیت طبقہ تک ہوتی تھی۔

اس تبدیلی نے دعوت کے غرمعولی نئے امکا نات کھول دئے ہیں بهندواجماعات میں مجھوکہ سلے اسکا نات کھول دئے ہیں بهندواجماعات میں مجھوکہ سلے اس کا تھا کوئی سلمان اس سے پہلے اگرکسی بندواجماع ہیں بلایاجا تا تھا تو وہ صرف مسلم سیٹ کو پر کرنے کے لئے ہوتا تھا نہ کرحقیقة اس کے نقطہ نظر کوجاننے اور سمجھنے کے لئے ۔ ہمندی ،انگریزی وعنی دو اخبادات ہیں کثرت سے مطایدی چھپ رہے ہیں۔

ان روابط كنتيوي ببت سين دروا زے كھلے ہيں مثلًا ايك سندوسواى تقريباً

دس دن میر ب سائ رسید وه Hinduism in daily life کے نام سے ۱۰۰ مسافی کی ایک کتاب منظمی کا یک کتاب منظمی کا ب مختلف زبانوں میں چھپوار ہے ہیں۔ ان کا اب اصرار ہے کہ آپ بھی ایک کست ب Islam in daily life کے نام سے ۲۰۰ صفح کی شیب ارکیجئے۔ اس کو ہم دس زبانوں میں جھاپ کو ساری دنیا میں سیجسیال میں گے۔ ان صاحب کے مراکح ۲۰ مغربی ملکول میں قائم ہیں۔

يحرما ريخ ١٩٩٣

آج دات کوایک عبیب خواب دیکھا۔ یس نے دیکھا کہ میں سوای چیدا نتد کے اشرم دنئی دبلی کے باہر ہوں۔ وہاں ایک جار پائی کجھی ہوئی ہے۔ اس پر یس اور سوامی جماور ان کے دوست اگر دسٹھے ہوئے یں۔ اتنے یس ایک لڑکا آتا ہے۔ وہ چار پائی کے پاس کھرہ ا ہوجا تلہے۔ وہ پر چینا ہے کہ یہاں گونگا کون ہے۔ یس چپ رہا۔ سوامی جم نے جواب دیا کر یہاں کوئی گونگا نہیں۔ لڑکا بار بار ہی سوالی تا ہے اور سوامی جم بار بار ہیں کوئے یں کہ یہاں کوئی گونگا اور نہیں۔

اس کی تعبیر غالباً بیہ ہے کہ ایک شخص جس کو اب تک آنندوالا فدیہ بلاہوا تھا، اب اس کو عنسہ والا فدیہ بطائی بیے کہ ایک شخص جو لولے والا مذہب یا لیے ہوئے تھا، اب اس کو ایک شخص جو لولے والا مذہب یا لیے ہوئے تھا، اب اس کو ایک نظر ہوگیا ہوں۔ کو ایس فرولا ہے جس کے بعد وہ محوسس کرے گا کہ بیں تو کو نظا ہوگیا ہوں۔ سوامی جی نے غالباً حال کے اعتبار سے جو اب دیا ، اور لو کامتقبل کے اعتبار سے ہونے والے واقع کی بیش کی خردے رہا تھا۔

#### 1997 3714

محد کے بی بعث روزہ العالم الاسسالی کا شارہ ۲۱ فروری ۱۹۹۳ دیجے رہا تھا۔ اس کے صفح ۳ پر ایک سرخی ہے: اسسالام ۱۵۱۸ فی ( نسسو دیتے ۔ بعنی سعودی عرب میں ۱۸ الوگو السسو دیتے ۔ بعنی سعودی عرب میں ۱۸ انڈیا ، تھائی نے اسسام قبول کیا۔ نبریس بست یا گیا ہے کہ ان فومسلموں میں فلیسین ، سری لنکا ، انڈیا ، تھائی لینڈ ، امریکہ ، معر، ادریع پاکے لوگ سٹ مل ہیں۔ انھوں نے شیخ عبدالعزیز بن باذ کے اپنے براسیام قبول کیا۔

اس طرع تبول اسلام ك خرى برابرا خارات ين آق رستى ين مكراسس ك وجس

موجوده دنیایس اسلام کی حالت یں کوئی حسابل ذکر فرق ببید انہیں ہور ہاہے۔ اسس کی بنیا دی وجہ یہ ہست کم یہ اسلام قبول کرنے النے دیا وہ تر نجلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں فرورت ہے کہ اوپر کا طبقہ اسلام قبول ذکر سے حالات یں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔

#### 1998 811

ہندتان ٹائمس (۳ ماری ) یں ایرک گانسانویز (Eric Gonsalves) کا آرٹیکل چیپا ہے۔ موصوف اس سے پہلے منٹری آ ن اکٹر ٹل افیرس میں سکر بیڑی کے عہدہ پر رہ چیکے ہیں۔ انھوں نے شکوہ کیا ہے کہ انڈیا کا عالمی تصویر انچی نہیں۔ اور اس کا حل بر بتایا ہے کہ انڈیا کو دور سے معکوں سے دو طرفہ بنیا دیر اپنے ممائل حل کرنا چا ہئے :

Bilateral solutions are the best solutions.

یعض کہنے کا ایک بات ہے۔ دوط و بنیا دیر ص بچھوٹے جھوٹے معاملات ملے کئے جاسکتے ہیں۔ بڑے معاملات جن پر قوموں کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے وہ کمجی دوطوفہ بنیا دیر لے نہرسیں ہوتے ۔ ایسے معاملات یں اس اعلی حصلی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اُدمی ووت اریا تر بی مفاد کونظ انداز کر کے یک طرفہ طور برمعاملہ کوختم کرسکے ۔ اس معاملہ یں زیا دہ سے اصول ہے ہے کہ:

Unilateral settlement is the best settlement.

#### م ارج ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہاکہ آپ موجودہ مسلم پٹرروں کے خلاف لکھتے دہتے ہیں۔ حالاں کہ انھوں نے مجاکہ آپ موجودہ مسلم لاں کو جگایا ہے۔ ہیں نے کہاکہ میں آپ کی بات ہیں ایک لفظ کی ترمیم کروں گا۔ ان سے المیڈروں نے مسلمانوں کو بھوا کا یا نہیں ہے ، انھوں نے مسلمانوں کو بھوا کا یا ہے۔

عبیب معاملہ کے بہی بات ہندو صلفہ یں بھی کہی باتی ہندو د انشور یہ کہ دہے ہیں کہ بندو د انشور یہ کہ دہے ہیں کہ بندوسو یا ہوا تھا ، آ ڈوانی اور جوشی جیسے لیٹ روں کا یہ کا رنامہ ہے کہ انھوں نے ہندو کو دیا۔ مگریہال بھی وہی بات ہے۔ ان انتہا پ ندلیڈروں نے ہندو توم کو مجلکا یا بیا

ہے ، انھوں نے ہندو توم کو بھرط کا دیا ہے۔ جس دلیشس کا بیحال ہوکہ و ہاں کے لوگ جھکانے اور بھرکا نے کافرق مذسی جھتے ہوں وہ دلیشس ترتی کس طرح کرے گا ، اس سوال کا جواب مجھے نہیں مسلوم۔

1995 31991

دور اول کے مسلانوں نے رومن ایمپ ائر سے لڑکر اس کا خانر کیا۔ مسلم صنفین کی آبول میں اس وا قعد کو پڑھا جا ہے تو و ہاں یہ لکھا ، مواسلے گا کہ شرکے اوپر خیر کی فتح تھی۔ گرمشہور انگلش مورخ ایٹرورڈ گبن (۹۳ - ۱ - ۱ - ۱ ) نے تکھا ہے کہ رومن ایمپائر کا سقوط در اصل وحشت اور مذہب کی جیبت تھی :

The triumph of barbarism and religion.

یر ایک مشال ہے جس سے اندازہ ہموتا ہے کہ اس دنیا یس کس طرح ایک ہی واقعہ کی دومخلف اندازہ سے توجیہہ کی جاسکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قیامت نہ آئے تواس دنیا کی ہر بات لوگوں کے لئے لامعلوم رہ جائے گی۔

ایک انگریزی کتاب میں ایک مقول پڑھا۔ اس میں حوالر نہیں لکھا تھا۔ گربات نہایت درست تھی۔ وہ یرکہ سندا فزلیسند کی مخالفت کو تا ہے اور متواضع کو اپنی رحمت عطا کرتا ہے:

God opposes the proud, but gives grace to the humble.

1994 3164

سندے ابزرور ( > ماری ) یں ایک دپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس یں ستایا گیا ہے کہ بھارتیجنت ایار ٹی کے ایک ذمہ دار نے اعرز اف کیا کہ اور مرکو اجو دھیا یں جو کچر کیا گیا اس سے ملک کے باہرا ور ملک کے اندر دونوں جب گر بھارتیہ جنت اپارٹی کی تصویر خراب ہدئ ہے ۔ اس نے کہا :

چنا پخماس واقعہ کے بعد مجارتیہ حبناً پارٹ کا ایک وفد مٹر سکندر بخت کی قیادت میں باہر بھیجاگیا۔ اس نے امریکہ، برطانیہ ،جرمنی اور کسن اواکا دورہ کیا اور وہاں کے ذمہ داروں سے مل موسف کی پیش کرنے کی کوشش کی۔

اس طرح کے مختف اسباب ہیں جن کی سب برمیرا خیال ہے کہ مجادتہ جبنا بارٹی اب اجودھیا کے بعدک دوسری مجد کامئلہ نہیں چھڑے گی۔ کیوں کہ انھوں نے اپنی مقبولیت بھھانے کے لئے الیا کیسا تھا۔ جب کی ملی نتیجہ یہ کا کہ بابری مسجد کو ڈھانے کے بجب دان کی مقبولیت گھٹ گئی۔

### 1994 80161

ایک ماحب نے صبر کے اصول پر اعتراض کیا ہے۔ یں نے کہاکہ آپ کا اعتراض اس کئے ہے کہ مبرآب کو انفعالیت یا ہے عمل دکھائی دبیت ہے۔ مالا نکر مبرسب سے بڑا اعس (emotional response) ہے۔ یس نے کہاکہ \_\_\_\_\_ کسی صور سے ال کا ایمونٹ نل دبیانس (considered response) دینا ہے صبری ہے۔ اور صور تے ال کا اسوچا سمجھا ربیانس (considered response) دینا مبرا میں اس اغتبار سے دیکھئے تو آپ کو معلوم ہو گاکہ صبراعلیٰ تزین دانشمندی اور اعلیٰ ترین بہا دری ہے۔ اور علی ترین بہا دری ہے۔ اور علی ترین بہا دری ہے۔ اور علی ترین ہا دری ہے۔ اور علیٰ ترین ہا دری ہے۔

لا مور کے اخبار نوائے دقت ( یکم ماسی ۱۹۹۳) کے صفح اول پر پاکستان کے وزیراعظم محمد نواز شریف کے اجلاس سے کیا تھا۔ انھوں نے کہا:

م پاکتان کا شارشرح خواندگی کے لیا ظاسے دنیا کے بدترین مالک ہیں ہوتا ہے۔ ہماری درسس گا،یں اور یونیورسٹیاں کا بول کے بجائے اسٹیسے بھرگئی ہیں۔ اوکس کو کاسٹنوف کلیم دیکھنا ہوتو وہ یہاں کے یونیورسٹی کیس میں چلاجائے۔

ایک طرف پاکستان می تعلیم کی یہ حالت ہے۔ دوسری طرف و ہاں کے تمام نامہاد لیڈر ہمسال سے اسلامی ست اون کے نفاذی بانیں کر رہے ہیں۔ حالاں کر مذکورہ حالت میں

یں اسلامی ت نون کا مطالبر کرنا سرا سر صفحہ خیز ہے۔ موجودہ حالت یں سب سے بہداکام سلانوں کی جالت کو دور کرنا ہے نزکران کے اوپر قب ل از وقت نشریعت کے نفاذ کی بے فائدہ مہم چلانا ۔ اس قسم کی تحریب لیٹری ہے نرکر اصلاح ۔

### 1997 3 1991.

ایک مندولیدے بات مولی النوں نے کہاکہ سلاول کو دلیش سے پیا زمہیں ہی مندوسلم جھ کڑے کا اصل سب ہے۔

یں نے کہاکہ دیکھئے۔ بیار دوت کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو بیویا ری کو اپنے کا ہک کے ساتھ ہدتا ہے۔ دوسرا وہ جو مال کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بیو یاری کو اپنے کا کہ کے لئے روت ہوئے ہیں دیکھا ہوگا۔ مگر مال اپنے بیٹے کے لئے روتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے بیاریں۔

پھریں نے کہاکہ مجھے یقین نہیں کہ آپ جیسے لیڈر کبھی دلیں کے لئے روتے ہوں گے۔
مگر میرا حال ہے کہ میں دلیں ک خال خال است انسوکوں کو اکھٹاکیا
جائے تو وہ میر ہے اور آپ دونوں کے است نان کے لئے کانی ہو۔اس سے آپ اندازہ
کر سکتے ہیں کہ مجھ کو دیش سے کتنازیادہ بیار ہے۔ چھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہندتو کے
مام سے جاندولن چلاہے ہیں وہ دیش کے انٹوسٹ میں نہیں ہے۔ یہ اندولن اگراسی
طرح جاری رہا تو وہ دلیش کو تباہ کرکے رکھ دھے گا۔

### 1997 30611

کال محدین فرک ناز برط هرکن کاتوایک صاحب میرے ما تھ چلنے لگے۔ انھوں نے ہما کمیں نے اور میرے کی ساتھ بول نے ہما کہ میں نے اور میرے کے ما تھیوں نے ایک خطاکھ کر آپ کے دفتر میں دیا تھا، کیا وہ آپ کم بہنچا۔ میں نے لوجھا کہ اس خطیں کیا بات تھی ، انھوں نے کہا کہ باہری مجد کے مسلم پر وہ خطا تھا۔ میں نے کہا کہ جن خطوط پر مکتوب نگار کا نام نہ ہوال کویں نہیں گرہم نے اس پر اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ میں نے کہا کہ جن خطوط پر مکتوب نگار کا نام نہ ہوال کویں نہیں برطقا۔ انھوں نے کہا کہ بہرطال میرامسلک ہیں برطقا۔ انھوں نے کہا کہ بہرطال میرامسلک ہیں ہوں کہ تو پر ایکھنے والاجب اس بیں اپنے آپ کوانٹ بھی شامل نہیں کرنا چا ہتا کہ وہ اسس پر اپنا

نام لكھے تواسى تحريركويى كيوں برط صول -

میری ذبان سے ملک مکا نفط سن کو انفوں نے کہا کہ یہ کون سی ملک کا بات ہے۔ ملک توحلق ،سٹ نعی وغیرہ ، موزا ہے۔ اس کے بعدیں نصان کو کو کُ جواب نہیں دیا تیجب ہے کہ جو لوگ ملک میے معنی بھی نہیں جانتے وہ ملی مسائل پر ہے محا با تبصرہ کرتے ہیں۔ اس قیم کامزاج کی ہمدد دی نہیں ہے ملکر در کتی ہے۔

#### ا مارى ١٩٩٣

جناب رحمٰن نیر صاحب مهارن پورگئے تھے۔ انفوں نے بہت ایاکہ ہدیمر کے بعد ایک روزم المات بی اس طرح کے وافعات پر روزم المالة کی ایک دکان بی کس مے آگ لگا دی ۔ عام حالات بی اس طرح کے وافعات پر ہندوسلم فیا د تروع ہوجانا فغا۔ کیوں کہ اس کے بعد سلمان ہندوکی دکانوں کوجلاتے ۔ بھر ہندو اور ہے ۔ بیان تک کر بورا شہر تباہ کر دیاجا تا۔ اور ہے بیان تک کر بورا شہر تباہ کر دیاجا تا۔

معراس بارایا بواکر صحیحے وقت جب لوگوں نے دکان بین آگ کیے فاقعہ کو دیجا تو فوراً طے کیا کر نہیں کہنا ہے کہ ہندو ہے آگ لگائی ہے۔ انھول نے سوچے سیمنصوب کے نتوت یہ من ہور کیا کہ یہ بجلی سے لگئے والی آگ ہے تاری سرکٹ کی دج سے لگ گئی۔ اس کا نام دانٹ مندی ہے۔ اور دیم را 19 اسکے واقعہ نے پہلی بار سلانوں کو یہ دانشمندی سکائی ہے۔ اس دنی اس دنی ایس دوجھو طے شریر یافنی ہوجائے تاکہ وہ بھو طے شریر یافنی ہوجائے تاکہ وہ بڑے شریب سے اس دنی ایس دکان کے جلنے کو ہوسال ہوجائے تاکہ وہ بڑے شریب اس دنی ہے۔ اس دنی ایس دکان کے جلنے کو ہوسال بردانٹ کا ہے۔ یہ بردانٹ واحد طریقہ ہے جس کے در بیے بقیہ ہزاروں دکانوں کو جلنے سے بی بایا جاسکتا ہے۔

# ١٩٩٣ يا ١٩٩١

(operation silence) کیا جاسکا ہے۔

ملانوں کا چپ ہونا دعوت کے مواقع کا کھانا ہے۔ موجودہ مسلانوں کی پر نزنقیات
اس میں بائع تھی کہ ان کو دلیل کے ذریعہ چپ کیا جاستے۔ اس لیے خدا نے طاقت کے ذریعہ ان
کو چپ کرنے کا انتظام فر بالا۔ ۲ دہر ۱۹۹۲ کے بعد بھی ، سورت ، وغیرہ میں ہونے والے بھیا تک
فادات کے بعد مسلان کا فی صد تک چپ کی روش اختیار کر چکے ہیں۔ تاہم اجمی وہ مکل طور پر
چپ نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو باہے کم مسلانوں کو اکنوی طور پر اور پر رے طور پر
چپ نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو باہم اسے کم مسلانوں کو اکنوی طور پر اور پر رے طور پر
چپ کوئے کے لئے یہ ہوگا کہ اسلام الک میں بھارتیہ بھارتیہ جند سلان مکل طور پر چپ
ہوجا کیں گے۔ اور بھراسسلام کی دعوت واشا عت کا عسل بھی بہاں تیزی کے ساتھ حب ادی ہوجا گئا۔
ہوجا گئیں گے۔ اور بھراسسلام کی دعوت واشا عت کا عسل بھی بہاں تیزی کے ساتھ حب ادی ہوجا گئا۔

#### 1997 31 10

یں دہی بیں ابنی رہائٹ گاہ کی جھت کے بارجہ پر تھا۔ سامنے کی سطرک پر ایک فوجوان جلت موا نظراً یا ۔ اچا نک خیال ہوا کہ اس فوجوان کا سطرک برچلنا کو ٹی سے دہ وا تعزیبیں ۔ یہ ایک عظیم وا تعریب ۔ اون میں سوچے تو اس کے رون کھے کھوسے ہوجائیں۔ وہ حمد خداد ندی کے احساس میں سرشار ہوجا ہے۔

زین کی طی کرچلنے کے لئے اس نوجوان کوزین کی کشش درکارہ جوہ بیٹی طور پروہاں موجود ہے۔ فرورت ہے کہ مرقدم پر اس کو آکسیجن مل رہی ہوا وروہ بھی ہوا کے ذریعہ مسلسل اس کو بہنجائی جارہی ہے۔ بعر ضرورت ہے کہ اس کے سامنے روشن کی ہوتاکہ وہ اپنے راکستہ کود کی جائے ہوئے۔ سورج یہ کام بہت برط سے بیمانہ پرمفت اسجام دسے دہا ہے۔ ویئرہ محصالیا محسوس ہو اجیسے نوجوان کو جلتے ہوئے دیکھ کو یس اپنے لئے ایک ربانی فرداک ماصل کو رہا ہوں۔ بھرسو جتے ہوئے خیال آیا کہ بی سٹ بیروہ چیز ہے جس کو تر آن میں رزق ماصل کو رہا ہوں۔ بھرسو جتے ہوئے خیال آیا کہ بی سٹ بیروہ چیز ہے۔ آدمی انا ج ، سبزی، کیل وغیرہ کھا کو بیروٹ اپنے لئے حاصل کو تا ہے۔ اور دو مرا روحانی درق ہے۔ سبزی، کیل وغیرہ کھا کو بیروٹ اپنے لئے حاصل کو تا ہے۔ اور دو مرا روحانی درق ہے۔

اس دزق کوادی بزرید حواسس یا تاہے۔ مین دیکھ کر،سسن کر، پرطھ کرا ورسوج کواسے ماصل کو تاہے۔ اس دوسرے رزق کے بارے س قرآن میں برالف ظ بیں کرو دذ ق ربك خسير وابقى

نانی یالکھی والا ابٹریا کے مشہوروت انوں داں ہیں۔ وہ معاشیات سے بھی المرحمجے جاتے ہیں۔ دبئی میں انڈین انسٹی ٹیوٹ ان چا رفر داکا دُنٹس کے زیرا مستمام ایک مٹنیگ میں انھوں نے تقریری ۔ انٹر یا کے بعب پر تبصرہ کرتے ہوئے انھوں نے کماکہ انٹریا کے موجودہ (۹۴ - ۱۹۹۳) یس تعسیلم پرخرے صرف تین فیصدر کھاگیا ہے۔ جب کوسکا بور کے موجودہ بجث مي السليم كاخرى ٥١ م افيصد بعد اورجنو بي كورياك موجوده بجث مين تعليم كاخسدى ١٩ فيصديب (قرمي واز ١٠ ماري ١٩٩٣)

اکر مبصرین اسی قسمی بات کرتے ہیں۔ مگرز یا دہ غورطلب بات یہ سے کہادے بعث من تعلیم کے لئے جتی رقم دکھی جاتی ہے ،علی نیتجراس سے بہت کم ماصل ہوتا ہے۔ اس سے سلوم ہواکہ زیا وہ اہم سئلدرقم کی نہیں ہے بلکہ کرکڑ کی کا ہے۔ ہمارے بہاں بمرشاچار، اور کولیشن ہر شعبہ یں اس موں مد تک گفس گیا ہے۔ اس کی موجود کی میں ہرقم ناكانى ب- ايس مالت ين رقم ين الفا فرصرف كوليثن ين اطافه كا باعث بوكا - اس كى كهلى جوئى مثال ديفنس بجب "يفنس بجبط مين غير معولى اطاف في ديفس كي شعبول مين اتن ازياده اضافكي اكر ديفنس منسر اور پرائم منسر كساس بي ملوث بوسك ، جيساكم بوفورس اسكيندل سے واضح موتاہے۔

ابوالدر داءرض کا یک دواست کے مطابق، رسول السُّصلی السُّرعلیہ وسلم نے فرطایاکہ تمہارے بارہ یں سب سے ریا دہ بس چیزسے ڈرتا ہوں دہ گراہ کرنے والے لیٹرین (إنى اخوف ما اخاف عليكم الاستمة المضلون) مندالام المدار ١٣١١ الائمة المفلون يبطي عي است كاخطر الك عنص عقر ، موجوده نرامزين برسيس ا ودميد ياك

ظورنے ایے لوگوں کے خطوہ کو بہت زیادہ بڑھادیاہے۔ پہلے زمانے دجال کی آواز مرن اس کے قریب کے لوگ سن سکتے تھے۔ آج کا دجال بب چنیا ہے تو اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنائی دیتی ہے۔

# ما ماريي ١٩٩٣

لا مود کے روز نا مروف ف (۱۰ ارب ۱۹۹۳) میں ایک مضمون نظرسے گزدا-اسس کا عنوان ہے: سیاس وجنگ حکمت عملی کا تمرہ فع مکر

مفہون میں ستایاگیا ہے کہ بنوخز اعداور بنو بحرکی آپس کی قب کی جنگ میں قریش نے
اپنے حلیف بنو بحرکا ساتھ دیا۔ یہ معاہدہ حد میبیہ کے خلاف تھا۔ چنا بخدرسول الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی دس ہزارص اب ہے ماستھ مکہ پرچوطائی کو دی اور مکر کوئتے کولیا۔
اس لمجے ضمون میں یہ نہیں بت یا گیا ہے کہ یہ دس ہزارص ابر آئے کہاں سے۔ یہ بپلو ذکورہ
مفمون میں سرسے سے حذف ہے۔ اس ببلوکو سنسال کیا جائے تو مضمون کا عنوان ہوگا ' فتح
مکہ دعوتی حکمت علی کا ترو محراس ببلوکو حذف کرنے کے بعداس کا عنوان بن گیا : فتح مکم جنگی حکمت علی کا ترو محمد اس ببلوکو حذف کرنے کے بعداس کا عنوان بن گیا : فتح مکم جنگی حکمت علی کا ترو محمد کا محدول کا حدول کی حدول کا حدول کا حدول کا حدول کا حدول کا حدول کے حدول کا حدول کا حدول کا حدول کا حدول کا حدول کا حدول کی حدول کا حدول کا حدول کا حدول کی حدول کے حدول کی حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے حدول کی حدول کے حدول کی حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے حدول کے حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے حدول کے حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے حدول کی حدول کی حدول کی حدول کے حدول کی حدول کے حدول کی حدول

#### 1998 31111

ابهورکروز نامرون آن (۱۰ ماری ۱۹۹۳) کے صفواول پر انغانستان کے حزب اسائی کے مربرا ۱۹ ورانغانستان کے نئے نامزدوزیر اعظم کلب دین حکمت یار کی وہ تقریر چھی ہے جو انھول نے مدینہ میں کی۔ اس تقریر کا خلاصہ اس کے اس عنوان میں ہے: غیر ملم طاقتیں اسلام کی تب ہی کے لئے متحد ہوگئ ہیں۔ ہی بات لکھنؤ کے عربی اہمنام البحث الاسلامی (ذوالعقدہ ۱۳۱۳) ہے کے افتا ھے میں مستقبل المسلمین فی العالم کے معنوان کے تت ال انفلول یک کی کئی ہے: دبدو اان العدی المعادیة بجیع قطاعاتھا ومعسکر ہماوا نظمتها مکبة علی ابادة المسلمین فی العالم کل دومنوس)

آج سادی سلم دنیایی تمام تکھنے اور بو کنے والے سلمان اسی قسم کی باتیں کھنے اور بولنے یں مصروف ہیں۔ سب کے سب یرا علان کر دہے ہیں کہ غیر اسسمامی طاقتیں اسلام اور سلما نوں کی تباہی کے لئے متی ہوگئی ہیں۔ یہ باتیں مجھے اتنی ہے منی معسلوم ہوتی ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے جی مجھ کو تراس کے مح مجھ کو شرم کا تھے۔ مجھ تعجب ہے کہ لکھنے اور اوسلنے والوں کو آخراس پر سنسرم کیوں نہیں آتی۔ 19 ماری 1998

المعنوری ۱۹۹۱ کوکشیرکے فلام بنی با رون ایڈوکیٹ آئے۔ ال کے ساتھ ال کے اس کے ال کے اس کے ال کے اس کے ال کے اس کی کا دور اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے ا

یں نے کہاکہ یسب نا دانی کی باتیں ہیں۔ اس دنیا میں کسی نظام کو بنانے یں حقائق فیصلہ کن بنتے ہیں نہ کہ کر ہندستان سے فیصلہ کن بنتے ہیں نہ کہ کہ کر حقائق کا مطالحہ بنا کا ہمیں ہیں۔ اس میں خیر یا پاکتانی کثیر بنے گا وہ ایک بربا دکتیر ہوگا۔ موجدہ مالات ہی کشیر ہیں ہیں ہے، بلکہ ہندستانی کثیر اور برباد کشیر میں نہیں ہے، بلکہ ہندستانی کثیر اور برباد کشیر میں ہیں ہے۔

19972764

آج شام طعن سرالاسلام سلم نے بہال مولانا تنفیق احمد ندوی سے لاقات ہوئی۔
وہ ریاض جامعۃ اللک پس اتا دہیں۔ انھوں نے بت یا کہ ۲ دسر ۱۹۹۲ کوجب بابری مسجد
و حالی گئی تو اس کے بعد وہاں کے تمام سعودی ہندتان، باکتان ہندووں کی سعنت فرمت کونے
لگے۔ ہندووں کے خلاف ہینڈ بل تبارکر کے تقسیم کئے گئے۔ سب کامطا لبہ تھا کہ ہندووں کو عرب
سے نکال دیا جائے۔

الا دیمرکے بعدجب ببااجمداً یا تو تام مجدول بی امام کے خطبکا ہی موضوع تھا۔
شین ما حب نے ریاض کی جس سجدیں نماز پڑھی وہاں الم نے اپنے آدھ گھنٹ کے خطبہ
یں ہند و کوں کو بہت نریا دہ براکہا۔ الم نے پرجیش طور پرکہا کرگائے اور بتوں کو پرجنے
والوں کوجز ہرہ عوب سے نکال دو اور ان کو ان کی محت جی کی طرف لوٹا دو ( اطرح واحبکة المبقدة والا وثنان من جزیرتی العسرب ورد و مسم الی فقرہ می اس کے بعد مارسے ریاض بی برا دی کی زبان پر بی جب لم تھا۔

چنددن اس تسم کی دھوم دہی۔ بہال تک کہ ایک اسٹوریں ایک پاکسٹان سلمان آیا۔ ایک شخص کو دیکھ کو اس نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنانام بتایا تو پاکستانی سلان بولا کہ ایچھا ، تم ہندوہو۔ اس کے بعد چھوا شکال کو اس کے بعید ہیں مجھونک دیا۔

اس کے بعد ثاہ ہدک تقریر ریڈیویا آئی۔ انھوں نے کہاکر آجکا ایس باتیں کی جارہ بی بیس سے لوگوں میں است تعالی پیدا ہو۔ او کسی کو کوئی شکایت ہے تواس کو جا ہم سے آکر براہ راست کھے۔ سٹرکوں پر یاعوام کے دوسیان اشتعال انگیز باتیں نرسیسیائی جائیں۔ اس تقریر کے فور آبعد برآ دمی فاموسٹ ہوگیا۔ ایکے جو کو اکمر نے خطبہ دیا توان کی زبان باسکل بدلی ہوئی تھی۔ اب مرف اخلاقی اور آخرت کی باتیں تھیں۔ اب دبابری مجد کا کوئی ذکر نھا اور دانڈیا کے ہندووں کا۔

### ام مارح ١٩٩٢

قرآن می حکم دیاگیا ہے کہ زانی کو کوڑے ارد اور چور کا ہاتھ کا ف دو، معر تمام علی او اور خور کا ہاتھ کا ف دو، معر تمام علی اور فرت سے ہے نز کرعوام سے ۔ مٹیک اس طرح جها دکرون یا قبال کر دکا حکم بھی ایک تعالم شدہ محومت سے تعلق رکھتا ہے۔ عام سلان اگر اسٹو کہ مار کا طرک ان کا میں تو دہ شری معنوں میں جا دوقت ال ہر گرد نہیں ہوگا۔

والنوع الناك من الفروض الكف يئية ما اورتيم وتسم فض كفايد كاوه به جس بي ماكم يشترط في الخاكم مثل البهادوا والمامة كابونا شرط به ميس كرجها داور مدود كالفاذ المحدود واليدال بن فقال نترس (٢٠/٣)

موجوده زمانه ین کشمیراور دوسرے بہت سے مقامات پرسلان حکومت کے بغیر جماد وقال میں مصروف ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں حقیقة سرشی ہیں ندکہ جماد اسلامی.

# ۲۲ ارج ۱۹۹۳

ایک مٹنگ یں مطرمه ومهانے کا کوی بی سنگھ نے اپنی سرکار کے زمانہ یں دلیش کو بہت نریارہ نقصال بنچایا اسوامی چید اندنے نور آاس میں اضافہ کیا اس سے بھی نریا وہ نقصان متنا مسانوں نے اپنی محرمت کے زمانہ میں ہزادسسال میں بنچایا تھا۔

ہندوؤں کے بڑے طبقہ میں اس قسم کے معاندانہ خیالات پاکے جلتے ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لئے مسلمان اب مک دفاع کا انداز اختیار کرتے رہے ہیں۔ وہ سلم عہد محومت کو ہتر عہد محدمت نابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مگر ہندوؤں کی غلطنہی ہیں ایک فیصد مجی کمی سنہ ہوسکی ۔

حقیقت بہ ہے کہ اس مسئلہ کاحل دفاع نہیں ہے بلکہ اعرّاف ہے مسلانوں کوچاہئے کہ وہ صاف طور پر کہد دیں کہ ہندستنان کے سلم حکمراں اسسام کے ناکندہ نہ تھے۔ حکمرانوں کے عمل سے اسلام کوجائجنا نہیں چاہئے۔ یہی وہ روش ہے جہندووں کے دل سے اسلام اور مسلانوں کی نفوت کو نکال سکت ہے۔

#### 197 JUS 79

۱۱ ارج ۱۹۹۳ کویں ناگیوریں تھا۔ وہاں میری طاقات ایک تعلیم یا فقة سلان سے ہوئی۔
وہ ہمارا شرکی اسس ٹریبونل کے چیڑین ہیں جو پوری ریاست کے تمام سرکاری طازیین کے
مقدمات کی ساعت کے لئے مقردہے۔ اس کا صدر دفتر بہئی ہیں ہے اویسٹ اخیں ہمارا شرہ
کے کئ شہوں ہیں وت انم ہیں۔ ان کا رینک باک کورٹ کے چیفے جس کا ہے۔ ان کو تقریباً بارہ
ہزار روپیر ما ہوار ملتے ہیں۔ رہائٹ س گاہ، ایرکنڈلیٹ نڈکار وغرہ اس کے سلاوہ ہیں۔ ۱۹۹۲
یں وہ جج کے عہدہ سے ریٹائر ہوئے تھے۔ جنوری ۱۹۹۳ سے ان کا تقرر موجودہ مرکادی عہدہ
کے لئے ہوا ہے۔

گفتگو کے دوران وہ ایک گھنٹے کم مسلمانوں کے خلاف طلم اور تعصب کی شکایت کہ مسلمانوں کے خلاف طلم اور تعصب کی شکایت کہ دے۔ انھوں نے کہاکہ مسلمان ہر یجن بناکور کھ دیئے گئے ہیں۔ سرکاری طاند توں سے ان کا خاتمہ کو دیا گئیسا ہے۔ وغیرہ ۔ خودا تھیں جو اعلی عہدہ حاصل ہے اس کا شکر انھوں نے ایک بار میں نہیں گیا۔

بى موجوده زبان كے مسلمالوں كا عام الدائدہے۔ ان كى سوچ تمام ترمنفی وا قعات پر مرئئز رہتی ہے۔ تبت وا تعات پر وہ كہمى غور نہيں كرتے ، اس كانتيج يہ ہے تمام مملمان شكر كے جذبہ سے خالی موگئے ہیں۔ وہ صرف شكايت كے جذبہ سے بھر سے ہوئے نظر آتے ہیں۔

### 1997811

۱۱ مرج ۱۹۹۳ کو بھی کھی۔ آئی ہزارسے نے ایک ہزارسے نے اور کا کیا۔ بڑی بڑی بلاگیں کھنڈر ہوگئیں۔ تین سوسے زیادہ آئی مارسے کئے۔ ایک ہزارسے نیادہ زخی ہوگئے۔ ۱۱ ماری کو ناگبور یں محد صنیف صاحب اور عبدالسلام صاحب سے اس پرگفت گو ہوئی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ اب ہندو تھیک ہو جا کیں گے۔ ان لوگوں نے مزید کہا کہ اب باب فیال تھا کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ اب ہندو تھیک ہو جا کیں گے۔ ان لوگوں نے مزید کہا کہ اب باب بیس نے کہا اب حکومت بنانے کا کوئی جانس نہیں۔ بی کامستقبل اس ملک میں ختم ہو گئیا۔ ان کے لئے اب حکومت بنانے کا کوئی جانس موج بیئی میری د الئے اس کے برطس تھی۔ بیس نے کہا کہ مسلانوں کی طرف سے اس طرح بیئی وادر دوسرے مقالات پر ہم بلا سے کے بعدا ب تقریباً یقینی ہوگیا ہے کہ اس کے الکشش میں مجادیہ جنتا یا د فی جیئے گیا اور منظر میں حکومت بنائے گی۔

# ٥٦ ارح ١٩٩٢

جاعت اسلامی ہند کے تعت ایک سہ اہی مجلہ تحقیقات اسلامی علی گواہ سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے شارہ اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۸۸ میں ایک مقالہ ابن تیمیر کے مسلک کے بارہ میں جھپا ہے۔ اس میں درج ہے کہ "خرورج حیین کے بارہ میں ان کامسلک یہ ہے کہ پڑید بن معاویہ کی بیعت کے انعقاد کے بعد کسی کے لئے بھی حکومت وقت کے خلاف خروج کرنا جا گزنہیں تھا۔ وہ اصول طور سے شورش وخروج ، انقلاب و لبغا وت اور تشدد آمیز طریقوں سے تبدیلی حکومت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہ اس کے سبب فوالد کے بجائے نقصانات اور تعیر کی جگر تخریب عموم آپیا موتی ہے وسفی مہم)

ا درجاعت اسلامی دونوں میرے فیمن اورسید ابرالاعلی مودودی پرمنطبق کیاتو الاخوان الملون اورجاعت اسلامی دونوں میرے فیمن ہوگئے کسی بات کو اصولی طور پرمیان کیا جائے تو لوگ خصہ نہیں ہوتے لیکن انگر اس اصول کو ان کی مجبوب شخصیتوں پرچپاں کیا جائے تونور اگا وہ مشتعل ہوجاتے ہیں۔ اس کا نام شخصیت پرسی ہے۔

# 1997 306 77

السرييد ويكي آف الديار ٢-١٢ مارى ) بس ايل سے ايدو اني اورج دوبائس ك انطروبو

چھے ہیں - ایڈوان نے بھارتیہ جنآ پارٹی کے نقط نظری وضاحت کرتے ہوئے کہاکہ ہم کلحبرل نیشنلزم کی حایت کرتے ہیں :

We will advocate cultural nationalism

مطرمے دو باش نے اس بات کوان لفظول میں کہاکہ ۔۔۔ اٹدیا ہی تومی تشخص مرف ہندو ہوسکتا ہے :

In India, the national identity can only be Hindu. (p. 30)

ملان اس قسم کی ہاتوں کوس کو یا پڑھ کوشتعل ہوجاتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کا واحد موثر جواب ، حضرت عرکے الفاظ ہیں یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نزدیا جائے (احدیث والباطل بالصمت عنه)

### 199427612

اس دنیا کا لظام اس طرح بناہے کہ یہاں دن بھی آتا ہے اور دات بھی۔ یہ گویا ایک بھی کی علامت ہے جو یہ بہت تی ہے کہ اس دنیا کا خدا ایک مہربان خدا ہے۔ جب آدی کے اوپر دات کا اندھراچھا کے تواس کو ایوس نہیں ہونا چاہئے۔ کیول کہ خدا آگر دات الا ہے تواس کے ساتھ اس نے اس کا بھی لازمی انتظام کر کھا ہے کر دات کے بعد یہاں رومنس ن ج آدمی کے اوپر نموداد ہو۔ اس دنیا یں اگر ایک دن گرمی کا موم ہے تو اس کے بعدیہاں برسات کی ٹھنڈی ہو ایس بی اس کے ساتھ جلی آر بی ہیں۔ سے فطرت کا یہ نظام بت آ ہے کہ یہ دنیا ایدوں کی دنیا ہے۔ یہ باوبیوں کی دنیا ہے۔ یہ باوبیوں کی دنیا ہیں۔

#### 1997 37671

ایک عیبانی خاتون نے اسلام قبول کولیے ہے۔ ان کاموجودہ نام زرمینہ ۔ وہ کل مہرادک دنی درہی ہیں۔ ان کا مخبل میں دنی درہی ہیں۔ ان کا مخبلیفوں نمبریہ ہے: 668568 وہ سلانوں کی اخلاقی حالت سے بیزاد ہیں۔ مگر اسلام کی اصولی حیثیت سے متا تر ہو کو انھوں نے عیبا کیت کو چھوڑا اور اسلام کو اختیار کو لیا۔ گفتگو کے دور ان انھوں نے کہا کہ ایک شخص مسلانوں کا انکاد کو سکتا ہے۔ مگروہ اسلام کا انکار نہیں کو سکتا۔

You can deny Muslims, but you cannot deny Islam.

### 1991 ماديح 1997

۲ دمر ۱۹۹۲ کو اجو دعیا کی باری مجد کو ہندوؤں کے ایک ہجوم نے ڈھا دیا تھا۔ اس کے بعد ساری سلم دنیا میں فریا دی مضا بین خالئ کئے گئے۔ ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوۃ ۲۳ دیمر ۱۹۹۲ میں اس کے افری یطرفے کھا کہ اس وقت انٹریا میں جو کچھ ہورہاہے وہ بہت بڑے نصوب کے تحت ہورہاہے۔ اس کی حد بابری مجد کو ڈھانا نہیں ہے۔ حتی کہ تین ہزار مبحدیں ہی نہیں۔ اس کا مخری نشانہ یہ ہے کہ برصغیر بندسے اسلامی وجود کو مطاب ایا جائے:

مايعدث فى الهند اليوم مومخطط كبيرليست نمايته مدم البابرى ا وحتى ثلاثة آلاف مسجد آخر تنتظر الهدم ولكن الهدف وهو الوجود الاسلامى فى القارة الهندية تكلها -

يى جباس قىم كى باتيى برطقا بول تومجه كوير صديث يا دا تى به كى : من كان يؤمن بالله و الدوم الآخرف ليقل خيراً ا دليصمت -

یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدن انہیں آتا۔ اس کے باوجود وہ چپ رہمنے کے لئے بھی تیار نہیں۔ ۳۰ مارچ ۱۹۹۳

قرآن میں ہے کو عرکے ماتھ لیر ہوتا ہے۔ لین مسئلے کماتھ ہیشہ طاہی موجود
دہتائے۔ الیں حالت میں زیادہ بڑی بات یہ نہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بات
مرہے کر یہاں پانی ہے جس سے ہم آگ کو بجاسکتے ہیں۔ زیادہ بڑی بات یہ نہیں کو بسم کو
زخم گلآ ہے۔ زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جمانی نظام زخم کا اند مال کو تاہے۔ زیادہ بڑی بات یہ
نہیں کہ درخت کے بیتے جھڑتے ہیں۔ زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس میں د وبارہ نئی بیتیاں
نکل آتی ہیں۔ یہاں سسئلہ کا ہونا زیادہ بڑی بات نہیں ، زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہر
مئلہ کے ماسما اس کا حل بھی بیشگی طور پر بہاں رکھ دیا گیا ہے۔
بہر کے ہرسکے کا حل بھی بیشگی طور پر بہاں رکھ دیا گیا ہے۔

ایک ان بزرگ نے کہاکہ آپ اپنے دسالہ یں اکر صبر کی تلفین کرتے ہیں اکثر میر کی تلفین کرتے ہیں اکثر میر کرب کک میں ان کہ اس کا جواب دینے سے پہلے یں خود آپ سے ایک سوال کر تا ہوں ۔ اسلام میں یا بخی وقت ناز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے ۔ ایک شخص آخر یہ پانچ وقت کی ناز کرب کک، نوآپ اس کو کیا جواب دیں گے ۔ انھوں نے کہا کہ میں ایسے شخص سے کہوں گا کہ ناز توایک عبادت ہے ۔ اس کوس ادی زندگی ادا کو ناہے ، یہاں تک کہا دمی کی موت آجا ہے ۔

پہلی جنگ عظیم کے زمانہ میں جب نرگی کا عثمانی خلافت ختم ہورہی تعی تواس کے بجانے کے لئے برصغیر ہست دیں زبر دست قسم کی جذباتی تحریک شروع گی کی۔ یہ کہاجانے لگا کہ اگر عثمانی سلطنت ختم ہوئی تو اس کے بعد ملت اسلامیہ کا بھی خاتمہ ہوجب کے گا۔اس زمانہ یہ سبلی نعانی نے کما تھا:

زوال دولت عنماں زوال شرع ولمت بع عزیز و نور فرزند وعیال و خانماں کہ تک اس کے تقریب ، مسال بعد دوبارہ ہی الف اظ اجر دھیال با بری مجد کے بارہ بی بولے جانے نیگے۔ تمام سلان یہ کھنے لیکے با بری مجد ملت اسلامیہ ہند کے وجود و بقاء کی علامت ہے۔ اگر بابری مجد در ہی تو اس ملک بیں مسلم ملت بھی باتی در ہے گی۔ مگر مسلانوں کے تمام شور وغوغا کے با وجود ۲ دمبر ۱۹۹۲ کو با بری مجد دھا دی گئی۔

ترکی عثمانی خلانت کے خاتمہ بعد مجمی مت اسلامیہ باتی رہی اور اجود حیا کی بابری مجدکے خاتمہ بعد مجددہ ذیافہ کے محد کے خاتمہ بعد مجددہ ذیافہ کے

# مسلمان بیٹر ایک ایسے کام سے لئے اسٹھ کھڑے ہوئے جس سے لئے وہ سراس نااہل تھے۔ ۱۲ پر ل ۱۹۹۳

ایک ندوی ریاض کی جامعة الامام یں اردوشعبہ کے امتا دہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ادیمر ۱۹۹۲ کوجب اجود حیاکی باہری مبد ڈھادی گئی تواس کے بعد آنے والے پہلے جمعہ (اادسمبر) کو ریاض کی مبدوں میں وہاں کے اموں نے جمد کے خطبوں ہیں پر جوست تقریریں ہیں۔ ندکورہ ندوسی نے ریاض کی مبر ہے مسجد میں جمد کی نسب از پڑھی اس کے امام نے اپنے خطبہ میں او تعرک شدید مندمت کرتے ہوئے ہندوکوں کے بارہ میں کہا: اطرد وا عَبَدَة المبقدة والا وہ ان میں جنوب ورد و مسم الی فقت ہے۔ المالی خوبیں کی طون لوا دو ای کے پوجنے والوں کو جزیرہ عرب سے بھگاد واور ان کو ان کی غربیں کی طون لول اور ی

فیددن اس قسم کی باتوں کاریاض میں خوب چرچار ہا۔ ہر مجلس میں ، ہر طاقات ہیں اوگ ہیں باتیں کررہے تھے۔ اس کے بعد فہد کی تقریر ٹی دی پر آئی۔ انھوں نے کسی کا نام لئے بغیر یا براہ راست اس کا حوالہ دیئے بغیر کہاکداگر لوگوں کر کچھ شکا بیتی ہیں توہ اکر مجھ سے اپنی شکا بیتی ہیں۔ اور هر اور هر کا چرچا کرنے سے کوئی ف انکرہ نہیں۔ اس تقریر کے فور اُ بعید تمام لوگوں کا زبانیں بند ہوگئیں۔ اس تقریر کے فور اُ بعید تمام لوگوں کا زبانیں بند ہوگئیں۔ اس کے جد سے طبہ یں اس کا کوئی ذکر موشی سے اپنے گھوں کو چلے گئے۔ فاموشی سے اپنے گھوں کو چلے گئے۔

بیں نے کہاکہ مسلان جس طرح سعودی عرب میں ایٹر جسٹ کرکے دہتے ہیں، ای طرح اگرانڈ یا بیں ایٹر جسٹ کرکے دہتے ہیں، ای طرح اگرانڈ یا بیں ایٹر جسٹ کرکے رہنے گئیں تو یہاں کل ان کو اسی طرح امن حاصل ہوجائے جس طرح انفیں سعودی عرب ہیں امن کا ہواہے۔

٣ ايريل ١٩٩٣

۳ اپریل کو یں ببئی یں متھا۔ ایک صاحب جو بابری مجدالکت نکیٹی یں ترکی تھے، انھوں نے میرے بین نکاتی ف ارمولا پر تنقید کی۔ انھوں نے کہاکہ اس سے مسئلہ ختم ہونے دالا نہیں۔ یس نے کہاکہ آپ جیسے لوگ ڈبل اسٹنڈرڈیں۔ آپ بابری مجد تحریک کو میٹر سے ناپتے

بي اورميرے فارمو لاكورزلط سے ناپرسے ہيں۔ آپكوچامئے كرآپ دو فول بىكوردلك کے پیما نہسے نابیں -اس کے بعد آپ دونوں کے بارہ یں منصفان رائے قائم کرکیس گے۔

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوۃ (۲۱ جنوری ۱۹۹۳) یس اس کے مدیر کے قلمسے ادارتی نوٹ مین کے حالیہ فیاد کے بارہ یں ہے۔ انھوں نے انکاب کر گائے کو پوجنے والے سندوان سلانوں برمجران علے کردہے ہیں جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کلما توحید کا اقرار کرتے ہیں. (آق عباد البقرمي الهندوس قامو ابعملة اجراسية لتطهير بومباى .... من احسلها وشعبها السنى يقول: لا المه الاالله معسمدرسول الله)

ملم إخبارات ورسائل اكثر اس قسم كى بات لكية رب بين ، مكروه سراس فلطسب -ہندوو ل كوجو كھ عن دسے وہ ملانوں سے بنداسسام سے الكو كى قوم عض كار توجيد ک بنایر کسی گروه کوستانا چلہے تو وہ سانے پرست درنہیں ہوگتی ۔ کیونکر آن سے نابت ہے کہ سے ایمان والے کبی اسنے دشمنوں کے مقابلہ میں 'دیر نہیں ہوسکتے'۔

# ٥ ايريل ١٩٩٢

ریاض کے عرب ا بنامہ الفیصل (ماری ۱۹۹۳) یں مصرے ایک یہودی کے تبول اسلام كاقصه چياہے-اس كانام زكى مُريس تھا-وه عرب زبان سے واقف تھا-اس نے سيرت رمول پرع بی کتابیں پڑھیں ان سے متا خرم و کراس نے اپریل ۱۹۹۰ بی اسسام قبول کولیا

اس طرح اور کئ افرا دیے اسسام قبول کیا ہے جو بہو دی خاندان میں پیا ہوئے تھے۔ مثلاً لیولید لڈاسداورمریم جیلہ وغیرہ ۔ان افراد نے کس بلغے کے بغیرتمام ترذاتی طالعہ كىنيادىماسلام قبولى -

مسلان عام طور پر بہود یول سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ وہ ان کو اسسلام کا ابدی دشمن سمحتے ہیں۔مگرحقیقت یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا پہلے انان ہے-اس کے بعدوہ ببودی یا کھاور ہے۔ جب سی سلی کے بغیرات یہودی نے اسلام قبول کرایا تویقینی ہے کرا گراسی ا کے جاتی تو ان بیں سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوجا نے اور عین کمن ہے کہ اس کے بعد فلسطین کا مسئلہ مجمی حل ہوجا تا۔

### ١٩٩٣ ايريل ١٩٩٣

نیشنل بک ٹرسٹ (نئی دہل ) کی طرف سے ایک خط موصول ہو اہے۔ اس پر اس کے خو از کر مسؤاروند کار کا دستخط ہے۔ اس یں ۱ اپریل کی ایک مٹنگ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس ٹینگ بیں اس تجویز برغور ہوگا کہ اسپر پیجول ریڈر (Spiritual Reader) کے نام سے ایک کا ب تیار کی جائے جو ہائی اسکول کے طلب کو دی جاسکے۔

کتاب کا به نام لامپر میجول ریڈر) مجھے بہت بسندا یا۔ ندکورہ کتاب سرکاری انداز میں تیار کی جائے۔ میراخیال ہے کہ یں اس نام سے ایک دعوتی کتاب انشار اللہ تیار کرول۔ اس یں اسسلامی نقط نظرسے روحانی انسان بنانے کھے کہ پرگفنت گو گو گئ ہو۔

# ١٩٩٣ بيريل ١٩٩٣

د بلی کے مطرف شن مجوث ن (Tel. 666071) نے بتایاکہ یکم اپرینل ۱۹۹۳کورام نومی کا جلوس د بلی میں کلا۔ وہ ترکمان گیٹ پر پہنچا جومان کا علاقہ ہے۔ و ہی جلوس میں شائل ہندونوجو ان اشتعال انگیز نعرے لگانے لگے۔ شلا :

جب کڑے کاٹے جائیں گے جائیں سے وہ دام مام حب آئیں گے جلوس والے اپنے ہاتھ یں ہاک اور ڈنٹر سے لئے ہوئے تھے۔ بظاہروہ سلانوں کوشتعل کرنا چاہتے تھے۔ نظاہروہ ان کارروائی کرنا گے ہے تھے۔ نثا ید ان کا خیال تعاکم سلان شتعل ہو کرکوئی جارحا نہ کارروائی کرنے گے بھرانھیں فاوکرنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر سٹر ششش مجوش نے دیجا کہ سلان اس قیم کے نعروں کوسسن کرم کرادہے ہیں۔ اس کا نیتج یہ ہواکہ جلوس ختم ہوگی اور کوئی فیا ذہیں ہوا۔

یں نے کہاکر فرقہ وارا نہ فراد کورو کئے کا ہیں سبسے زیادہ کارگر طریقہے۔ یعنی اشتعال انگیری کے باوجود مشتعل نہ ہونا۔ جوفرا دایک سکراہٹ سے ٹل سکتا ہو اس پر عضہ ہونے اور ممکرا و کونے کی کیا ضرورت ۔

### 1997 1211

کے ارملکانی دوائس پرلیڈنٹ ہمارتیرجنت پارٹی کا ایک مضمون ٹائس آف اللہ اللہ معلی کے ارملکانی دوائس پرلیڈنٹ ہمارتیرجنت پارٹی کا ایک مضمون اسی اخبار کے شمارہ ۲۵۵ میں چھپا تھا۔ اس کے جواب میں میرالیک مضمون اسی اخبار کے شمال کا ایک خطابھیا ہے جس مارچ 1998) میں شائع ہوا۔ اب آج کے ٹائس آف انٹریا میں مطرط کان کا ایک خطابھیا ہے جس میں انھوں نے دوبارہ میراجواب دیا ہے۔

مطرط کانی نے کامن سول اله (Common Civil Law) کی حایت کرتے ہو کے اتحاہے کہ ۔۔۔ اس کے علاوہ مسلم قانون ہندوساج پر بھی مضرا ٹرات ڈالنے کا سبب بن رہا ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ ہندووں نے صرف اس لیے اسلام تبول کرلیا تاکہ وہ ابینے لئے دوسری ہیں ماصل کرسکیں:

Besides, the Muslim law is not without its adverse effect on Hindu society. There have been cases of Hindus embracing Islam just to take a second wife.

مٹرملکانی کا یہ بیان بتا تاہے کہ کامن سول کو ڈے لئے ہندو صاحبان کا اتنا ذیادہ اصرار کیوں ہے۔ اس میں انھیں یہ خطرہ نظرا ساہے کہ بہت سے ہندو صرف از دواجی مقسد کے تحت اسلام قبول کریس گے۔ کیوں کہ دوسری بیوس کی اجازت ہندوت انون میں نہیں۔ جب کہ اسلامی قانون اس کی اجازت دیا ہے۔

1994 4-119

تبلینی جاعت کے کچھ لوگ آئے۔ انھوں نے کسی تدر برفنخ ابجہیں کہا کہ ہم نے دس آدمیوں کا ایک جاعت قیامت کک کے لئے نکالی ہے۔ وہ پیدل جلتی رہے گی ان میں سے کوئی آدمی جب کم ہوگا تو دور راآدمی ان کے سامتھ سٹ ال ہوجائے گا۔ اس طرح وہ قیامت کم جلتی رہے گی۔

مجھے یہ بات لغومعلوم ہوئی۔اس پرگفت گوکرتے ہوئے یں نے کہاکہ تبلیغی جماعت کا کا ایک مفید کام ہے۔مگروہ عوام کی اصلاح کا ایک کام ہے۔اس طرح کا کام قیامت کہ بھی علیتا دہے تو اس سے اسلام کی نئی تاریخ بننے والی نہیں۔اسلام کی نئی تاریخ بنانے کے لئے خواص یں کام کرنا ہوگا۔ مگر تبلینی جاعت کا کام فسائل کی بنیا دیر تبلی رہا ہے جب کہ خواص کامعا ملہ یہ کہ وہ دلائل سے مت اثر ہوتے ہیں۔ ہیں وجہ ہے کہ تبلیغ ابھی تک خواص میں نفو ذھا صل شکر کی۔ میری ہی بات تبلیغ والوں کولیے ند نہیں آئی۔ کیوں کہ وہ لوگ تبلیغ کو کلی کام مجھ رہے ہیں۔ اس وقت جناب شن اداللہ تحتیری بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ذہین ہیں اور اعلی تعلیم یا فتہ ہیں۔ تبلیغ والوں کے جانے کے بعد انھوں نے کہا کہ آپ نے خواص کی بات عوام میں کہی۔ الیا اند از افتیار کونے سے دو نقصان ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آ دمی کے اندر مالوسی بیر اہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے لہجہ یں کونتگی آجاتی ہے۔

ا ايريل ١٩٩٣

مهاتما گاندی کے ایک نوٹے نے اسلام قبول کرلیا۔ یہ نوط کا کچھ بڑوگیا تھا۔ گاندی جی کواس بارہ یں بہت کوان کا تا تر پوچھاگیا تو انھوں نے کہا: یس اسلام کا کھاری رہوں گا اگراس لام میرے ایک بگڑھے ہوئے نوٹے کو سدھار دیے۔

اا البية بل ١٩٩٣

اندرے گائڈ (Andre Gide) ایک فرانسیں ماکٹر ہے۔ وہ ۱۸۹۹ یں ویکس میں بیدا ہوا اور ۱۸۹۹ یہ یں دوم یں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک قول انگریزی میں اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ ہر بات کہی جا چی ہے۔ مگر چرنکہ لوگ سنتے نہیں اس لئے ہم کو دوبارہ اسے کہنا چاہئے:

Everything has been said already; but as nobody listens, we must always begin again.

اکٹر لوگوں کا دماغ بیشیگی طور مر کھے باتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ ان باتوں سے الگ ہوککسی بات کوس نہیں باتے اس لئے وہ کسی بات کوسمجہ بھی نہیں بانے کو اُی اور بات ان کے شعور کا حصہ نہیں بنتی ۔

۱۱۱ پریل کویس پٹندیس متفاسا اپریل ۱۹۹۳ ۱۱ - ۱۲ اپریل کویس پٹندیس متفاسا اپریل کی سنسام کوجب میں وہاں سے رواند ہوا تو کچھ سلمان جومیری آخری مجلس میں اکھا ہو گئے تھے، اکھوں نے کہاکہ ہما دے لئے آپ کی نصیحت کیا ہے۔ میں نے کہاکہ میری نصیحت یہ ہے کہ ہندوسے محبت کیجئے۔ ہندو کی بھلائی کے لئے دعا کیجئے۔ ہندو کو آپ نے بٹوارہ کر کے خصد دلایا ہے، اس لئے اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہندو کوئی زیادتی کرر اہے تب بھی اس کو نظر انداز کو دیئے۔ یک طرفہ طور پر اس کے ساتھ فیرخوا ہی کامعا لمہ کیجئے۔ یہ بات مسٹرایم ٹی خان کے مکان پر ہوئی۔

# سا ايريل ١٩٩٣

الرابطة الاسلامية الكوبتية كى طف سايك عربي مجله منبر الحديث تنائع بوتاب اس ك شاره ٢٠ رجب ١٨١ه ( ٢٥ جنوري ١٩٩٣) ين صفح ١٨ يرايك ضمون عرب ١٨ المسلمين في العالم كتمت جهيا ب اسس كا عنوان ب: هدل من معتصم -

اس میں بت یا گیاہے کہ آئے ساری دنیا میں مسلانوں پرظلم ہورہا ہے۔ حتی کے عورتوں کی ہے حرمت کیا گیا تواس کی ہے حرمت کیا گیا تواس کی ہے حرمت کیا گیا تواس نے چلا کو کہا: یا معتصما کا۔ اس کے جو اب میں مسلانوں کا نشکراس کی مدد کے لئے دور پڑا۔ آج دسیوں ہزاد مسلم خواتین کو ہے آبر وکیا گیا۔ اس کے وہا است کا من معتصم ہے روہ احت دانت ہائے عدض عشرات الآلاف مند من المیوم فیل من معتصم م

آجکان الوں کے تمام مجات اس قسم کی باتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ میری بھی میں انہوں سے بھرے رہتے ہیں۔ میری بھی میں انہوں تاکہ لوگ الیسے مفایین کیوں لکھتے ہیں ۔ اگر وہ اپنے کہنے ہیں سنجیدہ ہوں تو انھیں خود معتصم کارول ا دا کرنے کے لئے میدان عمل ہیں کو دپڑنا چاہئے۔ اور اگر وہ کوئی عسل کرنے کے تابل اپنے کونہیں سمجھتے تو اپنے گھر ہیں چپ رہ کرسلانوں کے حق میں دعا کریں۔

# ١٩٩٣ ايول ١٩٩٣

بربهن داد کے مطابق ، اونج ینج کاتعلق ذات سے ہے۔ بدھزم نے اس کے مقابلہ میں خصی اوصاف پر زور دیا۔ اسفول نے کہا کہ بادست اس کو بنایا جا کے جوائس کا شخصی صلاحیت رکھا ہو۔ اسی طرح ند ہی بیشوال بھی برہن صلاحیت رکھا ہو۔ اسی طرح ند ہی بیشوال بھی برہن

کا حصہ نہیں ہے بلکراعلی افسال قی اوصاف رکھنے والے کا حصہ ہے ۔ انھوں نے برہمن ازم کے درن کے تصور کو برتر اف ل ق ورن کے تصور کو کمتر اخلاقی نظام (lower moral order) کہا اور ایپنے تصور کو برتر اف لاق نظام (higher moral order) بت یا (3/989)

چیشی صدی عبدوی بی اندیا کے برہمنوں نے بہاں کے راجا کوں کی مدسے بدھزم کے خلاف زبر دست تحریک جلائی ۔ انعوں نے بدھٹوں کو مادا۔ انعیں کا سے جگایا۔ ان کی عبادتگاہوں کو ڈھایا۔ ان کے ایک نیٹ ان کومٹا نے کی کوشش کا (3/407) اس کا سب بی تھاکہ بدھزم اس کا کسب بی تھاکہ بدھزم اس کا کسب بی تھاکہ بدھزم اس کا کسب بی دات کے خلاف مہم (anti-caste crusade) چلار ہاتھا۔ لیکن رؤ لٹ کے اعتبار سے دیکے تواس کے بعد جو ہوا وہ یہ کہ بدھزم انڈیا سے نکل کر ایک عالمی ندہب بن گیا۔

199 أيول 199

یں نے کی مسلانوں سے کہاکہ برایک مفی خفر بات ہے۔ بابری مجد کے سکھیں اب مسلانوں کے لئے دویں سے ایک صورت باقی رہ گئی ہے۔ یا قروہ صبر کرے چپ ہوجائیں۔ یا اقدام کرے اجود هیا ہی داخل ہوں اور جان پر کھیل کرمندر کو توٹیں اور سید کو دوبادہ بنائیں۔ مطالبہ اور اخباری بیان تو ایک ہے معنی بات ہے۔ مسلانوں کے لئے یہاں دویں سے ایک کا

آپش (option) لینے کا موقع ہے۔ مگروہ تعرف آپشس لینا چاہتے ہیں۔ حالال کر تعرف آپشن عن ایک مسخوہ بن ہے۔ موجو دہ صورت میں وہ سرے سے کوئی آپشن ہی بہیں۔ ۱۹۹۲ میل ۱۹۹۳

اسلام کاابک اصول یہ ہے کہ کوئی بظاہرا چھا کام بھی اس وقت نہیں کیا جائے گاجب کوئی طور پر
اسے ایک برا نیتجہ نیکلنے والا ہو۔ یہ اصول قرآن کی سورۃ الانعام دائیت ۱۰۸ ) سے اخذ کیا گیا ہے۔
اس اصول کے مطابق ، کشیر اور برمنیا یس آزادی کی تحریک اطفا ناغیرا سلام تھا۔ کیوں کہ
اس کے نتیجہ یں جو چیز ملنے والتھی وہ آزادی نہیں تھی بلکہ جان ومال کی غیر عمولی تب ہی تھی۔ اِس
طرح معرا ور البحزائریس اسلامی حکومت کی تحریک چلاناغیرا سلامی تھا۔ کیوں کہ اس تحریک سے
اسلام کی حکومت قائم ہونے والی نہیں تھی بلکہ اس کا نیتجہ اس صورت یس نیکلنے والاتھا کو سلم آبادی
حکرال طبقہ اور غیر حکم ال طبقہ یں برط کو آبس میں ایک دوسرے کو بلاک کرنے لگیں۔

موجودہ زماندیں مسلمان ہرجگہ اسلام کے نام پر ایسے کام کررہے ہیں جو ان کے لئے
(Counter productive) ثابت ہور ہاہے۔ یہ واضع طور پر اسسلام کی خلاف ورزی ہے۔
جب ان کے نام نہاد اسسلام عل کا الثانیت ہا سف آ تاہے تواس کے بعدوہ مزید رکرتی یہ
کرتے ہیں کراپنی غلطی کا اعراف کو کے واپس نہیں لوٹتے بلکراس کو دوسروں کا المامت کو نفظی
فریا دوا حتجاج ہیں شعول ہوجاتے ہیں جس کا دوبارہ کوئی نیتجان کے حق میں نکلنے والانہیں۔

آج نی دہی ( لاانسٹی ٹیوٹ) یں بندو دانش وروں کی ایک مٹینگ یں شریک ہوا۔ اس کا مقصد نیشن بلٹرنگ سے سوال پرغور کہ ناتھا۔ بکھ لوگوں نے یہ کہ کر مالوس کا انجار کیا کہ ہمارے یاس آج گاندھی اور ہے برکاش جیسا کوئی آدمی نہیں۔

1994 4-2114

یں نے کہا کہ گا ندھی اور جے پر کاش کی زندگ کے دو مصے تھے۔ گا ندھی کی زندگی کا ایک مصدوہ ہے جو یہ 19 سے پہلے کا ہے۔ اس وقت انھوں نے اینٹی کرپش ہوگئی۔ دو سرا مصدوہ ہے جب کہ ملک آزاد ہوگی اور دیش میں کا نگڑسس کی حکومت قائم ہوگئی۔ واقعات باتے ہیں کہ پہلے مرحلہ میں گا ندھی کی ہرطوف دھوم تھی مگر دوسرے مرحلہ میں گا ندھی تہ ہما

اوربے سہارا ہوکدرہ گئے۔

یبی بات جے برکاش کے ساتھ بیش آئی۔ اکھوں نے جب اینٹی کا نکوس تحریک چلائی توان کے ساتھ ہمیڑی ہمیر حمع ہوگئی۔ مگر اس کے بعد جب مبنتا پارٹی کی پحومت بن گئی توجے پر کاٹس لوگوں سے کٹ کررہ گئے۔

یں نے کماکہ موجودہ کام کانفت بل گا ندھی اور جے پرکاش کے مرحلا اول سے دیجیے بکر ان کے مرحلہ نان سے کیجیئے تو آپ کو مالیوسی نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہو گا کہ اصل مسئل لیڈر کا نہ ہونانہیں ہے ملکہ خود دیر کام ہی کھن ہے۔ یہ وہ کام ہے جس یں گا ندھی اور جے پر کامشس جی تنہا ہر گئے ہتے۔ بھر اگر ایس میں اس قسسے کا تجربہ موتو اس پر ما یوسی کی کیا ضرورت۔

### 1991 يل 1991

ع بى مجله الاز بر (ست بره) كفتماره شوال ۱۳۱۲ ه ( ابريل ۱۹۹۲) ين قبس من انوار المنبوة محتمد نقل كيا م بهض علماء في كماكه غيبت ايك ظلم م اوراس كاكف ده يسم كرتم في من ومن كو عبد كرتم في مناز من كو هيبت كل معاس كو تين تم مغفرت ك دعاكر و رقال بعن العلماء ، إن الغيبة منطلمة وكفار تما الاستغفار لصاحبها الذى اغتبته )

اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت بدخواہی کے جذبہ کے تحت کملی ہے اور دعا فیرخواہی کے جذبہ کے سخت کملی ہے اور دعا فیرخواہی کے جذب کے سخت فی نیک کے سخت فی بنیک کا ماسس ہوتا ہے اور وہ اس کے حقین نیک دعاکرتا ہے تو گویا وہ بدخواہی کو خیرخواہی سے دھور ہاہے ، وہ برائی کو کھلائی کے ذریعہ پاک کررہا ہے۔

# ١٩٩٢ يريل ١٩٩٣

۲ دسمبر ۱۹۹۱ کو بابری سجد د حائے جانے کے بعد میوات میں سلم اکثریت کے علاقہ میں دو درجن مندروں کو توڑ آگیا۔ ایک میوا تی سلان سے طاقات ہوئی۔ میں نے کہاکہ مسلان اس دیش میں اس طرح رہنا چا جستے ہیں جیسے کہ وہ سجارت نہیں ہے بلکہ پاکستان ہے۔ اگر مسلانوں کو اسی طرح رہنا تھا تو آخر انھوں نے باکستان کیوں بنوایا۔

انھوں نے کہاکروہ تو ہمارے لاکوں نے کیا تھا۔ بیں نے کہاکر اگر اور کوں نے کیا ، تب مجی

بڑوں پراس کی دمہ داری ہے۔ مدیث یں ہے کہ کل مولود یول دعلی الفطری فابولہ یہوں پراس کی دمہ داری ہے۔ مدیث یں ہے کہ کل مولود یول دعلی الفطری فابولہ یہود ان و بینصرا لا و بیم جسان اس مدیث کے مطابق، یہ کہنا میں ہوگا کر یہ لائے ہدائش کے اعتبار سے امن لپند پید ا کے گئے تھے۔ می ان کو تف مداور نفرت میں بیش آیا۔ اس کا ایک مظاہرہ ندکورہ صورت میں بیش آیا۔

#### ١٩٩٢ يريل ١٩٩٣

19 إيريل كوتمام اخبارول كى سب سے نايا ل خرية عى كرصدر باكستان غلام اسحاق خال نے مسؤنواز شريف كى منتخب محومت كو دسمس كر ديا - اس كاسب كو كى نيشنل يا انٹرنيشنل پاليسى كامعالم نہيں تھا - اس كاسب صرف فراق اختلاف تھا ، جيا كر اخب اروں نے انكھا ہے - پاكتان كے دستور كے تحت اس كے بعد تين ماہ كے اندر نيا الكشن ہونا ضرورى ہے - چانچہ المعول نے اعلان كيا ہے كہ الكل الكشن مونا ضرورى ہے - چانچہ المعول نے اعلان كيا ہے كہ الكل الكشن مونا ورى ہے - چانچہ المعول نے اعلان كيا ہے كم الكل الكشن ماہ جو لائى 199 كو ہوگا -

صدر کے لئے اس تسب کا مطلق اختیار جزل ضیاء المق نے پاکتان کے دستوریں آسھویں تریم کے ذریعہ شا لئی اس کے تحت ضیاء المق نے ہم ایس پاکستان کے اسلام بندلیڈروں کی حابت سے ذوالفقار علی معبلو کی منتخب وزارت کو ختم کیا تھا۔ اس کے بعد ۸۸ ۱۹ میں صنیاء المق نے محد خاں جو ینجو کی وزارت کو اچا بک برخاست کر دیا۔ ۱۹۹ میں صدراسحاق خال نے نظیم کی وزارت کو اچا بک برخاست کیا جواس وقت الجوزیشن میں ستھے۔ اب بے نظیر کی وزارت کو غلام اسحاق خال نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

ہندستان طائس ( ۲۰ ا پریل ) نے اپنے ایڈ میوریل یں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نکھا ہے دنیال ترقیوں سے غیرمت اثر پاکتان ابھی سیاسی ہدویت (political primitivism) کے دوریں ہے 1997 کو پاکتان کی بیریم کورٹ نے صدر اسحاق خال کے حکم کو کالعدم قرارد یا اور اسمب کی کو اور نواز نتریف مکومت کو دو بارہ بحال کردیا )

ام ايريل ١٩٩٣

بابری سجد کے بس کے بھرانے کی ذمہ داری تام ترسلانوں کی نام نہا دتیا دت برہ در کہ ندان سے مشترک ساج کم برجی نزاع سائل مراکل

پیدا ہوتے ہیں -ان نزاعات کے ساتھ خوش تدبیری کا معامل کسیاجائے تو وہ عل ہوجائیں گے۔ اوراگر بدتد بیری کامعاملہ کیا جائے تو وہ برائ جائیں گے۔

بابری مسجد کا اللکھلے کے بعد ۱۹۸۱ یں میں نے یہ بخویزد کھی کہ آر میڑ بیشن (ثالثی) کے اصول پراس کو طے کی اوالے نے۔ ہندواس پر راضی تھے۔ مگر پر جوش مسلانوں نے بی فالفت کی۔ اس وقت سید شہاب الدین نے میر نے ملاف مہم کی قیادت کی۔ یہاں تک کہ ۲ دم بر ۱۹۹۲ کو بابری مسجد فوجادی گئی۔

۲ دمبر کے بعد بیں نے بین نکاتی فارمولا بیٹس کیا۔ اس کوبھی ہندوگوں کے درمیان غیر معمولی تبولیت کا دمبر کے بعد بیں مائل ہوگئے غیر معمولی تبولیت حاصل ہو گئے اس بادمیری مخالفت کی ہم کی قیادت مولانا ابوائحسن علی ندوی فرار ہے ہیں۔ ریز تباب الدین کی مہم نے ہندو انہا لیسندوں کومتحد کردیا تھا۔ اب مولانا ابوائحسس ندوی کی مہم ان ہسندو انہا لیسندوں کو حکومت کی کوسی تک بہنچانے کا کارنا مرائجام دے گی۔

بعاجیا کے لیڈرمرل منو ہرجوش نے کہا ہے کہ ۱۹ میں لوک سبھا میں ہمارے پاکسی مورف دوسیٹیں تھیں۔ ۱۹۱ میں لوک سبھا میں ہماری سیٹ ۱۲۰ کک پنچ گئی۔ اب ایکے الکشن میں لوک سبھا میں ہماری سیٹ ۱۲۰ کک پنچ گئی۔ اب ایکے الکشن میں لوک سبھا میں ہمارے میروں کی تعدا د ۲۰ ہموگی۔

### ١٩٩٣ ايريل ١٩٩٣

المُس آف انڈیا ( ۲۲ ا پریل ) یں مطرک الل جین کا ایک آرٹیکل چھپاہے۔ اس میں انھوں نے یہ دکھا نے کہ کوشش کی ہے کہ اسکا انتہبت میں بھا دننے جنآ پارٹی کی کا میابی کے امکا نات بہت موشن ہیں۔ انھوں نے مزید لکھا ہے کہ ملم قیا دست کی احمقان روش بھی بھا دتیے جن میں دخشن ہیں۔ انھوں ہے۔ اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں:

As it is, Muslim leaders have been making an impossible demand on the government—construction of a mosque at the old site in Ayodhya—and thereby reinforcing the community's alienation from the Congress in disregard of the fact that in the process they are facilitating the BJP's task... With such opponents, the BJP hardly needs friends except perhaps to rescue its leaders from their own fears and complexes. (p. 10)

#### 1997 12 17

کھ لوگوں سے مبرکے موضوع پر بات کرتے ہوئے میں نے کہاکہ مبرکا پہلا ذاتی اندہ مرکا پہلا ذاتی اندہ موتوکون یہ ہوتوکون یہ ہوتوکون ایس کے دین کو ڈسٹرب ہونے سے بچا آئے ہے۔ اگر آپ کے اندر مبرکا مادہ نہ ہوتوکون خلاف مزاج ہات پیش آتے ہی آپ شتمل ہوجائیں گے، اور جو آ دی شتمل ہوجائے وہ فور اُ ہی درست طور پرسو چنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس کے برعکس جرآ دی شتمل نہ ہو وہ اس لورٹی میں ہوتا ہے کہ پیش آندہ معاملہ یں ایسا فیصلہ لے سے جس میں اس کی ذہن صلاحیت پوری طرح استعمال ہوئی ہو۔

# ١٩٩٣ أيريل ١٩٩٣

کاشف العلوم دبنگروالی مجد، نظام الدین کے دوطالب علم الاقات کے لئے آئے۔
ان بین سے ایک طالب علم الور (راجتھان) کے رہنے والے تھے ، اسفوں نے بت یا کہ ہم 19
سے پہلے الور بیں تقریباً ، ۱۲ مسجد یں تھیں۔ ۱۹۲۷ کے بنگامہ ییں سب کی سب مسمادکر دگئیں۔
اب مسجد کی حب گہیں پارک ہے۔ کہیں دکان اور اسکول ہے ۔ ایک مسجد کی بابت انھوں نے کہا کہیں نے بت یا کہ اس کی عمارت ہیں ترمیم کر کے اس کو مند ربن ادیا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہیں نے دور اس مسجد کو دیجا ہے۔

اس طرح بزاروں مبدیں ہیں جو ، ہم ۱۹ کے ہنگا مہ ہی تب ہ کو دی گئیں۔ ان سبدوں کی بابت تام علاد نے فاموشی کا طریقہ اختبار کیا۔ مولانا سبن احد مدنی سے لے کرمولانا ابولسن علی بری مبد کے دوی تک کس نے بھی ان کے معالمہیں کوئی ایجی ٹیشن نہیں چلایا۔ یس کہتا ہوں کہ بابری مبد کے بارہ یس بھی اسی اصول کو اختیار کیا جائے۔ اس کے سوامیر اکچھ اور کہنا نہیں ہے۔ بپر کیسے جیب بارہ یس بھی اسی اصول کو اختیار کیا جائے۔ اس کے سوامیر اکچھ اور کہنا نہیں ہے۔ بپر کیسے جیب

ہیں میرے وہ مخالفین جو اس قسم کی روش کے با وجود مولانا حسین احد مدنی ا ورمولانا الوالحسن علی ندوی کے متعقد سینے ہوئے ہیں ،اور عین اسی روش بنا پر مجو کومطعون کرتے ہیں ۔

### 1997 12 10

موجودہ زبانہ میں سلانوں کے مسللہ پرگفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک صاحب سے کہاکہ اس دور یں مسلانوں نے اپنے پولٹیکل ایمپائرکو کھودیا۔ اس کے بعد ٹھیک ہی واقع انگریزوں کے ساتھ بیش کا یا۔ انھوں نے بھی اپنے پولٹیکل ایمپائرکو کھودیا۔ لیکن انگریز آت بھی دنیا میں باعوت جگر ماصل کے ہوئے ہیں جبکر مسلان ہرجگہ ذلیل وخوار ہورہے ہیں۔

اس کی وجدیہ ہے کہ انگریز وں نے اگرچ پولیٹنکل ایپ اڑکو کھویا تھا مگر اس کے بعدیم انڈسٹریل ایمیپ اٹر ان سے پاس موجود رہا - جب کرسلان کا معالمہ یہ ہے کہ پولٹیکل ایمپائر کھونے کے بعد انفوں نے سب کچھ کھودیا - اس کے بعد کوئی اور چیز نتھی جس پر وہ اپنے وجود کو دوبا مہ قائم کرسکیں ۔

# ٢٦ ايريل ١٩٩٣

یں نے قرآن کی عربی تفیروں کا کڑت سے مطالعہ کیا ہے۔ اب بھی برابران کو دیکھا دہتا ہوں۔ مگرجب بھی میں کسی تفیر کو دیکھا ہوں تو فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ بوری تاریخ میں شاید کوئی بھی تفیراس مقصد کے تعت نہیں کھی گئی کہ اس کو پڑھ کہ لوگوں کے اندر قرآنی ذہن بنے تقریباً تام تفیروں کے بارہ میں یہ کہا جاسکا ہے کہ ان میں ہر چیز ہے، مگران میں ذہن ساندی کا کوئی سابان نہیں۔

موجوده زانه یس شاید بهل بادمولاناسید ابوالاعلی نے الین تفیر (تنبیم القرآن)

موجوده زانه یس شاید بهل بادمولاناسید ابوالاعلی نے الین تفیروں سے بھی زیادہ غیر مفید

بن گئی۔ کیوں کہ تفہیم لقرآن نہایت غلط طور بروت اری کے اندر میاسی طرزون کر پدیا کرتی ہے۔

اس اعتبار سے وہ تحریف القرآن ہے نہ کہ تفہیم القرآن اس کے اندر کچھ مفید اجزاد کا موجود جونااس

کو صبح تفیر نہیں بن آ ۔ اس قسم کے جزئی طور پر مفید اجزاد توقت دیا نیوں کی تفسیریں مجھی

بائے جاتے ہیں۔

# ٢١١١٠ يريل ١٩٩٣

نئی دہلی کے انگریزی اخبار پانیر ( ۱۲ اپریل) میں صفوا ول پریہ خرہے کہ فائنس منظر من موہن سنگھ نے لوک سبھا میں بتایا کہ اجود ھیا کے حادثہ (۱۷ دسمبر ۱۹۹۲) کے نتیجہ میں چار مہینوں کے اندرگورنسٹ کو مالیات کی وصولی (revenuc receipts) میں پاپنے ہزار کر وار روپیہ کا نقعان ہوا ہے۔ اس سے پہلے قومی آواز (۲۳ اپریل) میں بتایا گیب تھا کہ ۱۷ دسمبر ۱۹۹۱سے مارچ ۱۹۹۳ کی مختلف صور توں میں جو مالی نقصان ہوا ہے، اس کی مجموعی مقد دار بیس ہزار کروار روپیہ سے۔

اس طرح کے مختلف نقصانات جو اد مرکو بابری مجد ڈھانے کے بعد پیش آئے ہیں وہ مانع عوامل نے اب اس کونامکن بنا مانع عوامل نے اب اس کونامکن بنا دیا ہے کہ بابری مجد کے بعد کسی اور سجد کا چیپڑ کھولاجائے۔ اس قسم کی تخریب کسیاست کے لئے بابری سحب مکا نہدام ایک فل اطاب تھا۔ تخریب کا روں نے اس کو آغاز محجا۔ معربت انون فطرت نے اس کو آغاز محجا۔ معربت انون فطرت نے اس کو آغاز محجا۔ معربت انون فطرت نے اس کو اختام بنا دیا۔

بھارنیہ جنت پارٹی کی نیٹ نل کانفرنس بنگلوریس ۱۸- ۲۰ جون ۱۹۹۳ کو ہوئی۔ اس یں پارٹی نے رام مندر کا اشو ہی ختم کر دیا۔ پارٹی کا نب انوہ ہے۔۔۔۔۔ساجی نث أَة تَا نير (social renaissance)

## ۱۹۹۳ پریل ۱۹۹۳

صیح روایت کے مطابق، رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے فرایا کہ جب میری امت بی الموار داخل ہوگی تووہ قیامت یک اسطائی نہیں جائے گی (مشکاۃ المصابی ۳ / ۱۳۸۴) تاریخ اسس پنیرانہ پیشین گوئی کی تصدیق کرتی ہے۔

اس کی وجر غالباً یہ بے کر حکومت واقتداد کو اکسلام نے بطور ضرورت اختیار کیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے نظریر سازی کے ذریعہ حکومت واقتداد کو مقصد بنالیا ۔ اور جب حکومت واقتداد کو مقصد بنالیا ۔ اور جب حکومت واقتداد کو مقصد بنالیا جائے تو اس کے بعد جنگ و جدال کا پیش کا لازمی ہوجا تا ہے۔ اسلام میں جنگ و فاع کے لیے ہے برکسیاسی وائرے کی تو سیج کے لیے ۔

### 1997/2/179

ایک سلم صحافی سے ہات کرتے ہوئے کہا کہ ہندستان میں اگر دوبات ہوجا لے تواکس کے بعد ملا نوں کے ممللہ کوهل کرنے میں دودن کی بھی تا فیز نہیں ہوگ ۔ انھوں نے کہا کہ وہ دوبات کیا ہے۔ یس نے کہا کہ ایک توریک کم سلانوں کے تام افرات بند کر دلے جائیں ۔ دوسرے ریکہ مملانوں کے تام لیڈر خاموش اختیار کولیں ۔

یں نے کہاکہ یہ کوئی سے عری نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے کے سب سے بڑی گائڈ اس کا نیچ ہوتا ہے۔ اس وقت نر رد صحافت اور نرر د قیادت اس کے سب سے بڑی گائڈ اس کا نیچ ہوتا کہ ہم تا کہ کہ دیا گام کرنے کا موقع مل بالے گا، اور نیچرکی رہنا کام کرنے کا موقع مل بالے گا، اور نیچرکی رہنا کام کہ معلط نہیں ہموتی ۔

٣٠ ايريل ١٩٩٣

الحس آف انگریا (۳۰ اپریل) یں مطر بدر الدین طبیب جی کا ایک مضمون چھیا ہے۔ وہ انھتے ہیں کہ اس وقت میر عرق ۸ سال ہے۔ پھیلے ۲۰ سال سے میں دمضال کے دوز سے میں رکھتا اس سے پہلے میں برابرروز ورکھتا تھا۔

انعوں نے انکھا ہے کہ ۱۹۲۵ یں میں سرگودھا میں اسٹنٹ کمشز تھا۔ رمفان کے مہینہ میں میں سرگودھا میں اسٹنٹ کمشز تھا۔ رمفان کے مہینہ میں میں اپنے انگریز ڈیٹی کمشز جیس ریڈ کے ساتھ دورہ پر تھا۔ اس کومسلوم ہوگے ہوں ، اس نے طے کیا کہ وہ مشام کو ۵ بجے کہ جائے چھوڈ دے اور شام کومیرے ساتھ افطار میں شریک ہو:

I was on tour with my deputy commissioner, James Read, an English eccentric, somewhat choleric, gentleman. Sensing that I was fasting in the rather grim summer conditions, he decided to forgo his own 5 o'clock tea breaks and join me for Iftar at sunset, hours later. I appreciated his gesture.

۱۹۲۷ سے پہلے ہمارے علم رنے انگرینروں کے خلاف اس فت درنفرت بھیلائی کہ انگریز وں کو مکل طور بربر برامجھنا اور ان سے نفرت رکھنا گویا عقیدہ کا جزابین گیا۔ می خود لوجانی کئریس نھیں جذبات کا شکار رہا۔ حالاں کرانگریز بھی انسان تھا ، اس کے اندر بھی نظرت

اس طرح موجو د تقی جس طرح کسی دوسرے آدی بی ہو تی ہے۔

مسلم علما دکو انگریزوں سے سیاسی اختلاف تھا۔ مگرانصاف کا تعتب منا پر تھا کہ صرف ان کی سیاست پر تنقید کی جلئے۔ نہ کہ ان کے پورسے وجود کو قابل نفرت ظاہر کیا جائے۔ بکر ملی ساووں

فرانس کے ایک با دشاہ کوشکار کا بہت شوق تھا۔ وہ ہرروزشکار کے لئے جا یا کتا تھا اور روز اند کچھ نگر کوشکار کر تا تھا۔ ایک روز وہ کوئی جانورشکار ندکرسکا۔ اس روز اس نے اپنی ڈائری میں کھاکہ کچھ نہیں (nothing)

میرامعا لمریسے کم مجھے دریا فنول کاننوق ہے۔ اللہ کے فضل سے ہرروز کوئی نہ کوئی نگی ایک میرامعا لمریسے علم میں آتے تو میں اپنی ڈائری چیز میرسے علم میں نہ آئے تو میں اپنی ڈائری میں فرانس کے بادست ای طرح بینہیں انکھوں گا کہ آج کوئی شکار نہیں الا۔ اس کے بجائے میں یہ انکھوں گا کہ آج کوئی شکار نہیں اللہ اس کے بجائے میں یہ انکھوں گا کہ آج کوئی شکار نہیں موئی۔

ممئ ۱۹۹۳

پرونیسر بین چندر (Bipin Chandra) کا ایک کتاب ۱۹۹۳ میں ہرا نند پبلی کیے شنز نئی دہلی سے جیبی ہے۔ اس کا نام یہ ہے:

Essays on contemporary India

اس کتاب کا ایک حصہ ہندستان ٹائٹس (۲مئی) کے سنٹر سے سکشن میں چھپاہے۔ اس میں وہ فرت، وا ریت کا بہترمقا بلداس طرح کیاجلئے ماریت کا بہترمقا بلداس طرح کیاجلئے ہے۔ کہ ملک کی تمام سیکولرطاقتوں کو اس کے خلاف متحد کیا جائے:

Communalism can best be countered by combining all the secular forces.

یہ بات یں پھیلے چالیس سال سے سنتا اور پڑھتا رہا ہوں ۔ یہ بات اس مفروضہ پر کہ جاتی ہے گویا کہ ابھی سیحار طاقتوں کو فرقہ واریت کے خلاف استعال نہیں کیا گیا۔ حالاں کہ ۲۷ واریت کے خلاف استعال نہیں کیا گیا۔ منظریہ تھا۔ پرسی سے جو قومی لیٹر دھکومت پر قابض ہوئے اور اس کے خلاف مملس استعال کی جاتی رہی ہے۔ لے کر حکومت مک کی پوری طاقت فرقہ واریت کے خلاف مملس استعال کی جاتی رہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئل سیکول طاتوں کو استعمال فرکرنے کا نہیں ہے بلکہ استعمال کے اوجود مطلوب نیتج نہیں انکلا۔ اس لئے سمیا جا رہا ہے کہ اس تصور کو استعمال میں نہیں کیا ۔ اس لئے سمیا جا رہا ہے کہ اس تصور کو استعمال میں نہیں کیا گیا۔

#### ٣ مئى ١٩٩٢

الم میگزین رح می ۱۹۹۳) نے کشیر کے بارہ یں ایک رپورٹ بچاپی ہے۔ اس میں بایا گیا ہے کی گیا ہے۔ اس میں بایا گیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کی کے دوران ۱۲ ہزار کشیری جوان بارے جا چیکے ہیں۔ اس سے کئی گیا ہے کہ گنازیا دہ زخی ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیا دہ برلوی مقدار میں بال اورجا کداد کا نقصان ہوا ہے۔ موکسٹیریوں کا ممکل آزادی (complete freedom) حاصل کرنے کا جوش ابھی تک کم نہیں ہوا۔ ماری تب ہی کو منائی دیتا ہے ہے می سرینگر موکوں پر ایک ہی نعو منائی دیتا ہے ہے ہم کو کا دی جا ہے:

#### We want freedom

۱۹۸۹ میں کشیری جنگو کول نے سریٹ گریس پہلی بادیم اوسے یہاں سے کشیر کی مسلم تحریک آزادی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے میں کئی بادکشیر گیسا ہوں۔ ۱۹۸۹سے پہلے وہاں مکل امن تھا۔ مگر مکل آزادی کے فریب نے مکل امن کا خاتمہ کر دیا۔

کٹیرکی فضاؤں میں مجھ کون کری بلندی اور دوحانی اُزادی کا سبق ملتا تھا۔ وہاں کے خوصورت قدر قدمنا ظریں ربانی غذاؤں کا اتھاہ سندر ابلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ایسا محسوس ہونا تھت کہ فطرت کی بدنیا اُدی کو انتی برق بی چیزدے دہی ہے جس کے آگے ہر دوسری چیز حقیر بن جاتی خطرت کی بدنیا اُدی کو انتی برق عذا نہ لے سکے۔ البتہ وہ تب اہ کن بیاسی لڑائی میں شخول ہوگئے۔ موجودہ زما مذکو فیتنوں میں سے ایک فت نہ یہ ہے کشیطان نے بیاسی اُزادی کے بارہ ہورہ کے اور میں لوگوں کو بہت زیادہ حساس سب ادیا ہے۔ کشیراور دنیا کے اکثر مقامات کے مملان بیاسی اُزادی کے بین اور نیتج میں مزید تب ہورہ جابیں۔

جب کرمین اسی دقت ایک اور زیادہ بڑی آزادی کے مواقع لوری طرح انھیں حاصل تھے۔ مگران کی بے شعوری نے ان کواس سے محروم کر دیا -

# مهمئی ۱۹۹۳

اسلام کے نام پر اسمنے والی سی تحریک کوجانچنے کا معیاد صرف ایک ہے۔ برکداس نے اپنے متا ترافرا دکور بانی انسان بنایا یا نہیں بنایا۔ اس اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں تو موجودہ زیا نہیں اسمنے والی تحریک میں اسمنے والی تحریک سے کوئی تحریک بھی حقیقی اسسلامی تحریک دکھائی نہیں دیتی ۔

ان تریکوں کا حال ہے ہوا ہے کہ آن بیں سے کسی تو پک نے اپنے ست اثرہ افراد کو زندہ یا مردہ اکا برسے جوٹرا۔ کسی نے سلانوں کو ان کی ماریخی عظمت میں گم کیا۔ کسی نے دوسروں کو غیر قوم کی حیثیت دے کو ان سے لوٹا کھوٹا اسکھایا۔ کسی نے اسلام کولوگوں کے لئے ایک میاسی آئیٹریا لوجی بتایا۔ آئیٹریا لوجی بتایا۔

صیح اسلام یہ ہے کہ آدمی کو الشرکی معرفت طاصل ہو۔ اس کے اندر جو اب دہی کا احمال جاکہ۔ اس کی زندگی میں عبا دت اور اخلاق کی روح بسیرا ہو۔ دہ الشرکی یا دوں یں بسینے لگے۔ وہ جہنم سے بجلگنے والا اور جنت کی طرف دوٹر نے والا بن جائے۔ اس کے اندر وہ شخصیت پرورش یائے جوجنت کی نفیس دنیا میں بسانے کے قابل ہو۔

### 1994 500

ایک صاحب سے یں نے گفت گو کے دوران کہا کہ رزق اس دنیا یں ہرایک کا حق ہے الترتب اللہ ہوئی کا حق ہے الترتب اللہ ہونے والے کے لئے یہ ذمرلیا ہے کہ وہ اس کوسیا مان حیات دے۔ مگراقد ارکامعا لمراس سے الگ ہے۔ اقتدار کی کا بھی لازی حق نہیں۔ اقتدار صلحتِ امتحان کے تحت کیمی ایک کو لما ہے اور کبھی دوسرے کو۔

ملان خداکی اس اسلیم پر راضی نہیں۔ وہ اقت دار کو بھی اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں۔اللہ فیاس دنیا کو استخان گاہ بہولیا۔ یہی موجود ہ زباند میں سلانوں کا اصل مسلمہ سوچ کی اس غلطی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہرجگر مسلمانوں کارو یہ غیر حقیقت پنداز ہوکورہ گیاہے۔

### ٢ مئ ١٩٩٢

حضرت صالح في اپنى قوم پرتبلغ كاحق اداكرديا - مگروه نهيس ماف- أخريس حضرت

صالحنے اپنی قوم سے کہاکہ اسے میری قوم ، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام بہنیا دیا اوری نے تم كونفيعت ك، مكرتم نفيعت كرف والون كوليا فدنبين كرف وقال يا قوم لفت د ابلغتكم رسالة ر بي ونعمت لكم ولكن لا تحبون المناصدين) الاعراف ٥٩

اس سے معلوم ہو اکد انسان دوتم کے ہوتے ہیں۔ ایک دہ جوناص کومبنوض سمجھ۔ دروسرا وه جو ناصع كومجوب سمجه -جولوك اينى ذات يا قوم كوبرتر تحيي ، ان كا نظرين ناصح أيك مبغوض تخص بن جائے گا۔ اورجولوگ حق کوبرتر مقام دیں ، وہ ناضع کومجوب مجھیں گے۔ کیوں کرناصح ان کو ایک اليى جيزى طرف رمنائى كرد إسع جس كي متعلق وه خود چاست بيس كراس كى رمنائى انفيس على ـ

قوى أواز ( يمكى) من مولا نا فلاق حين قاعى كايك مضمون جهيا هيداس من مرعباره يس كماكيا بي كيس " فلسف يسيالُ كامبلغ مول - يهى ميرا تمام مخالفين كا حال بي - آجكل ميرى النت بيت زورير ب محمر كهذا وربولخ والاين كرر اسم كرين الول كوبرد لى اورليسيا أل سكهار ما بهول-

جوارگ ما منامدالرساله يراحت بين وه جانت بين كرالرسالدين جوبات بتائي جار مي ہے وہ صبرواعراض ہے زکر بز دلی اوربیائی۔اس لئے خالفین کو یہ کہنا چاہئے کر الرسالہ فلسفہ صبركامبلغ ہے۔ يركبناسراسرخلاف واقعہ ہے دارسالفلسفاليسياني كى تبليغ كرماہے۔

ایک صاحب نے کہاکہ اپ ان مخالفین کاجواب کیوں نہیں دیتے۔ یں نے کہاکہ ایسے مخالفین کاکیا جواب دیا جائے جن کے اندر اتنی ہمت (courage) تھی نہیں کروہ میری اصل بات كول كراس يراعر افراف كري وه خودس افته طور برايك بات برى طرف فسوب كيت بي اوراس خودساخة الزام كوبنيا دبناكرابي اعراض كعمارت كوسى كرت بين بيوه لوگ میں جوخود سی اینے غلط مونے کا قرار کئے ہوئے ہیں ، پھران کی غلطی کومزید تابت کرنے کی کیا ضورت۔

ايك ملم برج بن ايك مضمون برها مفهون بهال سے شروع موانتھا \_\_\_ أج كل ملان موف بندر تان بس بلكر مارى دنيا بس غيظ وغضب كانشا نسبغ موسك بين عبى بات تام اردو ، عربی ، انگریزی کے سلم پرجوں میں جیبی مولی نظراً تی ہے۔ یہ الوں کے ساتھ ہوکی نظراً تی ہے۔ یہ الوں کے ساتھ ہوکچے ہور ہاہے وہ و ،س بات ہے جو بیود کے بارہ یں لکھی ہوئی ہے ۔ سب میں تم کو قوموں کے حوالے کر دوں گا ، وہ تم کوجنگلی جانوروں کی طرح بھبھوڑیں گے۔ بھریس تمہارے اور درح نہیں کروں گا۔

يتمام ترفدان معامله نكران المعالم

### امئ ۱۹۹۳

کیمسلانوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کاکموجودہ زما نہ کے سلان یہ تمجے ہوئے بیں کراقت راران کا وراثتی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ بیں وہ تمام قوموں سے لارہے بیس تاکر ان سے اقت راحیین کو دوبارہ اس پر قابض ہوجائیں۔

یں نے کہ کرا تد اکری کا بھی ا بدی حق نہیں ہے۔ اقتداد امتحان کا پرج ہے جو بادی باری مختلف توموں کو دیا جہا تا ہے۔ مسلمانوں کی موجدہ لوائی صاحب اقتداد قوموں سے نہیں ہے، وہ خود خدد اسے ہے۔ وہ خداکی اسکیم سے لوائر اس کو بدلنا چاہنے ہیں ، حالا نکر بہس کے بس میں نہیں کہ وہ خداکی اسکے۔ نہیں کہ وہ خداکی اسکے۔

### امئی ۱۹۹۳

جمیل اخر صاحب مدینہ میں کام کرتے ہیں۔ آجکا چھٹی پر آئے ہیں۔ انھوں نے کہا کیں نے ایک مولوی صاحب کو آپ کی آب "تجدید دین مراحف کے ایک دی داس کو پڑھنے کے بعد میں نے ان کا تا ٹر پوچھا۔ انھوں نے کہا : سب ہنوات ہے۔ یخص تو مجھے ڈسمنان اسسام کا ایجبٹ معلوم ہوتا ہے۔

یں نے کہاکہ میرے مخالفین اکٹر اس قسم کا تبعرہ کوئے ہیں۔ وہ بلا دلیل محف الزامی الفاظ ہو لئے ہیں۔ اس طرح کسی کومطعون کرنے کا مسلام میں اجازت نہیں کسی مومن کی عزت پر عملہ کے حلم کرنا اسلام میں ناجا کزیے۔ اور اس قسم کے تبعریے بلاث برعملہ کے ہم معنیٰ ہیں۔

اختلاف جائزہے مگردشتام طرازی بلاست برام ہے۔ 71 نئ دہل کے سہ اہی مجلہ" اسلام اور عصر عبدید یک شمارہ اکتوبر ۱۹۹۲ میں ڈاکسٹ مر سید عابر سین پر ایک مضمون ثائع ہوا ہے۔ اس میں ہندستانی ملمان کے بارہ میں ان سکے ایک مضمون کے کچھ حصے نقل کئے گئے ہیں ۔ اس کا ایک جملہ یہ ہے : " اکٹریت کے دل میں بقصبی ایک مضمون کے کچھ حصے نقل کئے گئے ہیں ۔ اس کا ایک جملہ یہ ہے : " اکٹریت کے دل میں بقصبی رواد اری اور محبت کا ہو نا آطیت کے لئے سب سے برط اتحفظ ہے ۔ ( نئی روشنی ۱۹۴۸ و

ینہایت درست بات تمی جو ڈاکڑ سید ما بڑسین نے ۱۹ میں کہی تھی می درست بانوں نے اس کوتبول کیا اور دنو درسد ما بڑسین اس کوست قل مشن کے طور پرسلانوں میں جاری دکھ سکے۔ تیج یہ بواکدایک صبح آواز صدا برصح ا ہوکر رہ گئی۔

#### ۱۱می ۱۹۹۳

مولانا مخارا محرقاس سے طاقات ہوئی۔ وہ کو پاگنے کے رہنے والے ہیں۔ انھوں نے بتا یا کہ دسمبر ۱۹۹۶ کو اجود هیاک بابری مجد ڈھائی گئی تو ہمادے تصبہ کے پھے ہم فوجوان رات کو تلوا سے کو نظے۔ ایک سڑک پرایک بوڑھا ہندوا کی ہا جا جا ہا ہاں کو مادکہ اس کا سزن سے جدا کو دیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے ایک اور ہندو پر حسلہ کیا۔ وہ زخمی ہوکر اسپتال میں داخل ہوا اور و ہیں مرگیا۔ اس کے بعد پر سے سخت و حشیان کارروائی کی۔ وہ ۵۰سے او پر مسلوں کو پہوا کر اور ان کو اتن امارا کہ ہاتھ یا کون توڑ ڈالا۔ اب یہ لوگ مقدمات ہیں ملوث ہیں اور جا کہ اور ان کو اتن امارا کہ ہاتھ یا کون توڑ ڈالا۔ اب یہ لوگ مقدمات ہیں موث ہیں اور جا کہ اور ان کی تعدم لوار ہے ہیں۔

ملم نوجوان اس طرع کا وخیار جرم کیوں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ ملم معاشرہ بندو نفرت کا کار خانہ بن گیاہے۔ ایک مسلمان لو کا گوسے لے کرمندز نک ہر جگر ہندونفرت کی باتیں سنتا ہے۔ وہ تھےنے نگتا ہے کہ ہندوا تنے برے ہیں کران کے خلاف جو بھی کر وسب جا کن جو گا۔ یہ بلات بنا تا بل معافی جرم ہے۔ اور اس جرم ہیں پوراملم ما شرہ شرکی ہے۔

۱۹۹۳ کا ۱۹۹

روز نامة قوى آواز (۱۲ مى) بين مرشيم اخركاايك مفعون (خود سناس كاسفر) چهپاه-

اس میں وہ اپناایک ذاتی وا تعراس طرح تھے ہیں: میری بیتی نے مجھے بتایاکراس کے دفتریں لک معاصب نے ازراہ ہدردی کہاکہ بی جے ہی والوں سے نے کر دبناکیوں کران کا اصول ہے کہ ایک مسلان لائی کوخراب کرنے سے سوگائے دان کرنے کا تواب ملاہے۔

موجوده سلم معاشره یں ہندو کے خلاف بایت اس طرح ہوتی رہتی ہیں جیسے شہد کی تھی کے چھتے یں مکھیوں کی مجنبے نا ہے۔ اس کا نتجہ یہ ہے کہ ہر سلال کے دل میں ہندو کے خلاف نفرت ہوگئ بعد۔ یہ بلاسٹ جا کیکٹین جرم ہے جو موجودہ مسلال ہروز اپنے درسیال کردہے ہیں۔ اس جرم کے مجرم صرف و ہی لوگ نہیں ہیں جو ہراہ را ست اس یں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس جرم میں پوری طرح شرکے ہیں جو ہراں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مگروہ اس کو نہیں روکتے۔

### سمامی ۱۹۹۳

قومی آو از (۱۲ مئی) میں ایک صاحب نے انتخاہے کہ ۔۔۔۔ ایک بزرگ ملم خاتون نے مجھ کو بڑے فخرسے تبایا کہ جب وہ پاکتان سے ہندستان واپس آرہی تھیں تو امرتسر کے دیلوں آئین میں موری تالیا ہوئی ۔ ندکورہ خاتون فور آ بلیٹ فارم پر قرآن ننریف کی کا وت کرنے پیٹھ گئیں۔ بہا ہی نے اخیس بوڑھی اور نبک عورت سجھ کر چھوڑ دیا۔ اور وہ اپناسو نالانے میں کا میاب ہوئیں۔ قرآن شریف کی افا دیت پر ان کا ایمان بھا ہموگیسا۔ رصفح س

مذکورہ خاتون نے سونا کو بچانے کے لئے قرآن کو استعال کیا جو کہ صرف ملکی تانون بیں جرم ہے۔ مگر ہمار سے موجو دہ ت اندین کو قرآن کو اپنی جھوٹی لیٹ ری قائم کونے کے لئے استعال کرتے ہیں جو بندات خود جرم ہے۔ یہ خومش نام قائدین مذکورہ بدنام عورت سے زیادہ بڑے مجرم ہیں۔

## ۵امی ۱۹۹۳

ایک ہندو بھائی نے کہاکہ ند ہی فرقوں کے درمیان ہم آہنگالانے کی ایک ہی تدبیر ہے۔ وہ یہ کہ لوگوں کو یہ تنایا جائے کہ تمام نداہب سچے ہیں۔ تمام نداہب مختلف ڈھنگ سے ایک ہی بڑی سچائی کی طرف رھنائ کوتے ہیں۔ ایک ہی بڑی سچائی کی طرف رھنائ کوتے ہیں۔

یں نے کہاکہ آپ یہ بات اس مفروضر پر کہرسے ہیں گویا کہ ابھی اس ڈھنگ کی کوشش نہیں ۔ 73 کگی حالان کو حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی سوسال سے اس کی کوسٹ میں جاری ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے بیاس طاقت کے ذریعہ اس کو لانے کی کوسٹ کی۔ ڈاکٹر بھگوان داس نے ندا ہب کے بادے یں اپنے انسان طاقت کے ذریعہ اس کو لانے کی کوسٹ شاں کیا۔ ہما تاکا ندھی نے اس کی حایت میں نہایت طاقت ورعوامی تحریک چلائی۔ مگریہ ساری کوسٹ میں مکل طور پر ناکام ہوکر دہ گئیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے اصل مسلا کوسٹ ش کے نیتجہ خیر نہ ہونے کا ہے نکہ خود کوسٹ ش کو رندہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ خود کوشٹ ش کو زندہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ خود کوشٹ ش میں تبدیل لانے کا ہے۔

#### ۱۹۹۳ می ۱۹۹۳

ہم واکے بعد بابری سجد ترکی نے ہندستان سلانوں کو جتنانقصان بہنچایا ہے کہ کاور توریک نے ہندستان سلانوں کو جتنانقصان بہنچایا ہے کہ کا متحد ترکیک نے نہیں بہنچایا ۔ کہ وایس میں نے اس سلاکے ملکے کئے شالتی (Arbitration) کا اصول بیش کیا تھا۔ اس وقت سیر شہا بالدین اس معالمہ میں مسلانوں کے قائد بنے ہوئے تھے۔ انھوں نے میری تجویز کورد کر دیا۔ اور اس کو چلنے نہیں دیا۔ ورنہ یہ سکلہ نہایت باع دت طور رحل ہوگیا تھا۔

ا دسمبر ۱۹۹۲ کے بعد نئے حالات کے مطابق میں نے تین لکاتی سارمولہ پیش کیا۔ تمام سمجھ دارلوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فارمولاسب سے زیا دہ عقول فارمولا ہے۔ مگر آج کل اس محاملہ میں مولانا ابوالحسن علی ندوی مسلمانوں کے قائد سنے ہوئے ہیں۔ انھوں نے اس فارمولے کورد کر دیا ہے۔ دوبارہ یہ اندلیث ہے کہ اس کا نیتج ملت کی تب ابی کی صورت میں ظاہر ہو۔ مامئی ۱۹۹۳

دہلی میں میوا تیول نے بہت سی ویران سبدوں کو آبا دکیا ہے۔ بہت سی مجدیں ہو اسم ۱۹ میں ہمن دو کوں کے قبضہ میں جلی گئی تھیں، ان کو دوبارہ واگذاد کیا ہے۔ یہ میواتی جن کواکٹر میاں جی مہاجا تا ہے، وہ ان سبحدول میں رہتے بھی ہیں اور کئی سمدوں میں نمازا قامت کے ماسم تھی جلاتے ہیں۔

ايك صاحب في كميس اكرميوا تى لوگ مجدول پر قبضه كرر بعديس . يى في كهاكدا كر

آپ کی بات مان لی جائے کہ بیلوگ اپنے مفاد کے لئے مجدوں پر قبضہ کر دہے ہیں تب بھی دہ شہور مسلم ستا کدین سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ کیوں کہ بیمواتی تر ذاتی سنا کدہ کے ساتھ مجدوں کو کا دکرنے کا کام کر دہے ہیں۔ جب کہ مشہور سلم قائدین نے صرف ملت کی تب ہی دہر با دس میں اضافہ کیا ہے۔

### ۱۹۹۳ تر ۱۹۹۱

مولانا ابوالکلام آزاد کے مداح مولانا موصوف کے مافظہ کے بارے ہیں ایک قصد بیان کرتے ہیں مولانا آزاد سے م - انترف کا طاقات پہلی باریم ایس کلکۃ بیں ہوئی - اس کے بعد میں مال یک طاقات نہ ہوگی - سم مال یک طاقات نہ ہوگی - سم 1 میں جبکہ مولانا آزاد وزیوسیلم تھے - ما انترف مولانا آزاد سے ان کے سرکاری دفتر میں ملے - کہاجا تا ہے کہ جب م انترف مولانا آزاد کے دفتر میں داخل ہوئے تومولانا آزاد کے غیر معول ما فظ کا نتروت ہے - کہ چالیس سال گوزر نے کے باوج دانھوں نے واقعہ مولانا آزاد کے غیر معول ما فظ کا نتروت ہے - کہ چالیس سال گوزر نے کے باوج دانھوں نے انترف صاحب کو نام کے ساتھ خطاب کیا -

ا طہرصدیقی صاحب می مت ہند کے پرسنل طاف میں ہیں ۔ اسھوں نے بت یا کہ یہ بالکل ما دہ سی بات ہے جس کو افسانہ بہت دیا گیا ہے ۔ منظرے کوئی شخص اس طرح نہیں لما کہ وہ آکے اور اچا بک اس کے دفتریں داخل ہوجائے ۔ وہ پہلے ٹیلیفوں کرتا ہے جس کو پرسنل طاف کے لوگ رلیسیوکوتے ہیں ۔ ٹیلیفوں پر اس کا پورانا م اور دیگر تفصیل تھی جاتی ہے ۔ اور بھر ٹیلیفوں پر اس کوست یا جاتا ہے کہ وہ فلاں وقت آکہ ملاقات کویں ۔ پرسنل طاف کے لوگ ہر دوز ایک بھیر تری اور دیکر تسلیل طاقت کویں ۔ پرسنل طاف کے لوگ ہر دوز ایک بھیر تری اور دیمن میں اور معروف دو ٹین ہے ۔ چنا نجہ م ۔ افرف صاحب جب مولانا پر دکھ دیا جاتا ہے ۔ یہ ایک عام اور معروف دو ٹین ہے ۔ چنا نجہ م ۔ افرف صاحب جب مولانا کردکھ ہوئے بیسیر پر دکھ دیا جاتا ہے ۔ یہ ایک عام اور معروف دو ٹین ہے ۔ چنا نجہ م ۔ افرف صاحب جب مولانا کی ازا دے دفتر ہیں آئے ہوں گے تو اس سے پہلے انھوں نے اپنی میز پر درکھے ہوئے بیسیر کے دفتر ہیں آئے ہوں گا کہ کون شخص ان سے طاقات کے لئے آئر ہا ہے ۔

1990 ق 1991

آج ہو لفیل در بل ) میں ہزیا کا آپریشن ہوا۔ مجھے کی سال سے دائیں جا نب

کھسوجن کی کیفیت مسوس ہوتی تھ۔ جو کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ مگریں نے اس کو کوئی
اہمیت ندی۔ مگریّن ہفتہ پہلے دائیں پٹھے کے پاس ایک بڑاا بھار ظاہر ہوااوراس میں
در در بہنے لگا۔ کل یں نے ڈاکٹر ہمدیو (ہومیو بیقے) کود کھایا۔ انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا ہر نیا
کاکیس ہے آپ فوراً کسی سرجن سے ملئے۔ کل ہی میں نے ہولی فیملی اپتال میں ڈاکٹر ہمیشوری کو
دکھایا۔ انھوں نے بھی دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ برنیا ہے۔ اور فوراً اسپتال میں داخل کہ لیا۔ یہاں میں
کمونہ بر ۱۲۲ میں تھا۔ 19مئی کی بی کو کر پریشن ہوا۔

جم کے نظام میں جب بھی کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو پنچر مخلف شکلوں میں اس کاسگنل دینا شروع کرتی ہے ۔ اگر آ دی فطرت کے اس ابتدائی انتباہ کو بچھ لے تو ہر وقت احتیاطی تدبیا فتیار کرکے زیادہ بڑے نقصان سے بڑے سکتے ہے۔

### ۲ مئ ۱۹۹۳

آپرش کے کے لیے میں میں تین دن اسپتال میں دہا۔ اس دوران میرے ذہن میں خیال آیا کرمسلان میں مرجن بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے اگر الفرالاسلام سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہاکہ اس کی وجہ یہ ہے کرمسلانوں میں محنت کا مراح نہیں۔ سرجن نبنا بہت محنت کا کام ہے۔ تعلیم کے اعتباد سے بھی اور بیشہ کے اعتباد سے بھی مسلمان زیادہ محنت کرنا نہیں چاہتے اس کے وہ سرجری کی تعسیم میں جی زیادہ نہیں جاتے۔

### الممئ ١٩٩٣

تاریخ کے عجیب واتعات میں سے ایک عجیب واتعدیہ ہے کہ جب فالص صراط متقیم کی طرف دعوت دی جائے تو بہت کم ساتھ دینے والے ملتے ہیں۔ مگر جولوگ مراط متقیم سے مٹ کو کو آبات کہتے ہیں یا کوئ سخرف نسکر پیش کرتے ہیں توالیے لوگوں کو ہیشہ بڑے براسے ذہن مل جاتے ہیں جوان کے ساتھ تعاون کریں۔

### ۲۲ مئی ۱۹۹۳

عراق اور کویت کے درمیان جنگ کے بعد فلسطینی تحریک ہے جان ہوکرر گئی ہے۔ اس کی وجہ الیاتی بحران ہے۔ کویت اور دوس سے عرب ملکوں میں جوفلسطین کام کرتے تھے، ان کے ذرید فلسطین آنے والی تعریباً ۵۴ کروڑ والرک رقم بسند ہوگئی۔ اس کے علاوہ ضلع کے ممالک فلسطین تحریک کوجوا مدا دی رقم دیتے تھے وہ اب بر الحے نام رہ گئی ہے۔ کیوں کہ اس یس ۵ ، کر وٹر فوالر سالاند کی کٹرتی کو دی گئی ہے (تومی) واز ۲۲ مئی ۱۹۹۳)

فلسطینیوں نے خلیج کی جنگ میں عراق کا ساتھ دیا تھا۔اس کے نیتجہ میں یہ مالی نقصان ان کے مصدیں آیا ہے۔ جوفلسطینی لیڈر حالات کو سمجھنے کے لئے اتنے زیا وہ ناا ہل ہوں ، وہ کوئی کا میاب تحرکی کس طرح چلا سکتے ہیں۔

### ۲۲مئ ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہاکہ زندگی پہنہیں کب ختم ہوگی۔ ایک ایک لمحاس کا مصیبت معلوم ہوتا ہے۔ یں نے کہاکہ یہ تو بڑی نامشکری کی بات ہے۔ ایسی بات آدمی کو کبھی نہیں کہنا چاہئے۔
حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زندگ کا ہم لحد ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ کیوں کہ آج کے ہم لمحر کی نیمت ہزاروں سال سے بھی زیا دہ مدت تک ملنے والی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ شکلے کہ شدایا میری شخلیق کو بامعنی بن ادے نے دایک چھوٹا ساجلہ ہے جس کو کہنے میں ایک منط بھی نہیں لگآ۔ مگر وہ بے صدقیمتی ہے۔ اور یہ تی جلد کہنے کا موقع صرف موجودہ دنیا میں ہے۔ موجودہ دنیا ہی ہے۔ موجودہ دنیا ہیں ہے۔ موجودہ دنیا ہیں ہے۔ موجودہ دنیا ہیں ہے۔ موجودہ دنیا ہیں ہے۔ موجودہ دنیا ہیں۔

بھریں نے کہا کہ میں ایسا ہوسکتا ہے کہ دن پر دن گزرر ہے ہوں مگرکوئی موفت
کی بات آپ کے ذہن یں شاتی ہو۔ پھر بھی یہ دن سیکا رنہیں گزررہے ہون گے۔اس وقت
آپ کا ذہن پر اسس کے مرحلہ سے گزرر ہاہے۔آئندہ کسی وقت آپ کو ایک عظمیم
موفت کا تجربہ ہوسکتا ہے۔ بظا ہریہ تجربہ وقتی ہوگا۔ لیکن یہ بچھلے تام ایام میں شامل ہونگے
کیوں کہ انھیں ایام کے ذہن عمل کے آخری تیجہ کے طور پر یہ معرفت آپ کو حاصل ہوئی۔

199700

دنیایس تقریب ً نو ہزارقسم کی چرویاں پائی جاتی ہیں۔ انڈیا یس ۱۲ سوقسم کی چرویا المیتیں اور دہلی میں تقریب ؓ ڈھالی سوتسے کی چڑیاں شمار کی گئی ہیں۔ چروایوں کا مشا ھسلدہ کرنا (bird watching) موجو ده زمانه بین ایک متقل فن ہے جس کوعا مطور پر بردنگ (birding) کہا جا تاہے۔

مدیث یں ایک صحابی کی روایت ہے کہ ایک چڑیا بھی اگر نشایں اپنے دونوں پروں سے اڑتی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمین نصیعت کی یا دوبانی فرماتے تھے۔ اس سے معین اسلامی ہرڈنگ نصیعت و تذکیر کے سے معسلوم ہواکہ برڈنگ نصیعت و تذکیر کے لئے ہوتی ہے ذکر محف تغریمی مشغلہ کے لئے۔

### ۲۵مکی ۱۹۹۳

رسول الشرصلى الشرعلي وسلم نع عرب كولوں كوح كا پيغام دياتو آپ كے كائين نع آپ كے ساتھ جومعاملہ كيا اس كا ذكر قرآن ميں ان الف ظين آيا ہے: وقال الذين كفرو الا تسمع والسلف القرآن والغوافية لعسكم تغسلبون - يعنى قرآن كى باتوں پر دھيان نه دو اور اس ميں عيب نكالو، اس طرح تم اس برغالب آجا وُگے ۔

ا جکل میرے مخالفین بھی میرے ساتھ تھیک ہی معاملہ کو دہے ہیں۔ یں جو بات بھی کہتا ہوں قرآن وحدیث کی داختے وہ بیت دیر کہتا ہوں۔ مگر لوگوں کا حال ہے ہے کہ وہ بیش کو دہ دلائل پر دھیاں نہیں دینتے اور نداس پرسنجیرگ سے عور کوئے۔ اس کے بجا لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ خود سے اختہ طور پر کو کئ عیب کی بات نکالیس گے اور اس کو لوگوں میں پھیلا نا شروع کر دینگے۔ یہ ایک غیرسنجیرہ دوش ہے اور جو لوگ غیرسنجیدہ دوسنس میں مبتلا ہوں وہ اخر وی ہدایت کا راست نہیں یا تھے۔

### ۲۲مئ ۱۹۹۳

آدى كى مدت حيات كاسب سے زياده سنگين لحدوه ہے جس كوموت كما جاتا ہے بموت بمارى زندگى كا فاقد نہيں، وہ الطے مرحل زندگى كا أ فاز ہے۔ موت وہ لحر ہے جب كر آدى إس دنيا سے منتقل ہوكر اُس دنيا ميں جاتا ہے۔ يعل كے مرحلہ سے لكل كر انجب ام كے مرحلہ ميں داخل ہونا ہے۔ مزيد ہے كركى كوجى پہنے كی طور پر نہيں معلوم كر اگل دنيا ميں اس كے عمل كا انجام اسے سس صورت ميں لوٹا يا جانے والا ہے۔ معامل كى بہنے ديں اس كوسنگينى كى اس اخرى حد كركم بہنے ديں مورت ميں لوٹا يا جانے والا ہے۔ معامل كو بوعيت اس كوسنگينى كى اس اخرى حد كركم بہنے ديں

# ہےجس کے بعد نگینی کا مزید کول درجہ نہیں۔

### يهمئى ١٩٩٢

الرال الركا شار هجولائی ۱۹۹۱ يك خاص نمبر بوگا-اس كاعنوان بوگا علاء اوردور ماضراس شاره يس بچهلة بين سوسال كه دوران علاء كى متى مركزميون كا تنقيدى جائزه لياكيا ہے موجوده مسلان تنقيد سے بہت زيا ده بموكة بي - حالان كتنقيد كے بغيركوئ حقيقی تعينوسيں
موكتی اس بس منظر كى رعايت كه ته بوئے جولائ كے شاده كے صفح اول كے لئے يس في حسب
ذيل مضمون لكه كر ديا ہے:

متقبل کی کامیاب منصوبربندی صرف وه لوگ کرسیکتے ہیں جو ماضی اور حال کا تنقیدی جائزہ لینے کا حوصلہ رکھنتے ہوں مدمئی ۱۹۹۳

بر چنر کا ایک کروڈ (crude) فارم ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک ریفائنڈ (crude) فارم ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک ریفائنڈ فارم میں امکا فی طور پر اس کا لیف ان نظر میں امکا فی طور پر اس کا لیف ان نظر میں موٹر کار میں موجودہ زیادی خوبصورت موٹر کار امکا فی طور پر چیپی ہوئی مقی ۔

دنیا اور آخرت کے معاملہ کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا گویا اسی چیز کا کوڈد فارم ہے جس کے ربین انڈ فارم کو جنت کماگیا ہے۔ موجودہ دنیا میں وہ ساری اعلی چیزیں موجود ، ہیں جن کے مجموعہ کا نام جنت ہے۔ مگر آج وہ سب کی سب اپنی کر وڈون اوم میں ہیں۔ ہزیت میں ان چیزوں کو آخری ربین انڈ صورت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد ایکہ ، ایسی معیاری دنیا بنے گی جولذت اور نفاست اور معنویت کی اہدی بہشست ہوگ۔

جاں یک بی جمعتا ہوں،اس میاری دنیا یں دا خلری ایک ہی لازی شرطہہ۔ وہ یہ کہ ادی اس میاری دنیا یں بائے جانے کی اہل ہو۔ اسی میاری دنیا یں بیائے جانے کی اہل ہو۔ اسی میاری دنیا یں بیائے جانے کی اہل ہو۔ اسی میاری شخصیت کوفر آن میں نفس مُرکّی کہاگیا ہے۔

جنت ایک پاک جگرے اور صرف پاک روحیں وہاں بسائی جائیں گی-79

### ۲۹ مئی ۱۹۹۳

مولانا جلال الدین روی کا شربے کہ قدیم کا رت کوجب از سرنوا با دکرنا ہوتا ہے تو پیلے اس کی مت ریم عارت کو ڈھا دیاجا تا ہے :

گفت روی برینائے کہ کا با دال کنند کی نہ دانی ا ول آل بنب دراویرال کنئر اس وقت ساری دنیا اور انڈیا یں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہور ہاہے ، وہ مجھے اسسی نوعیت کا ایک عمل معسلوم ہوتا ہے۔ یہ ان کے جمود کو توٹر ناہے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ ملت کم کا جا مدیانی دوبار ہ متحرک ہوکوسیل رواں بن سکے۔

### سمئ ١٩٩٣

موجوده ز ماند سے مسلم عمرانوں کو بیں دیجھتا ہوں اور ان کے احوال کو پڑھتا ہوں تواکثر نہایت در دیے ساتھ بیرالفاظ میری زبان پر آجاتے ہیں :

ینظالم صرف اس پرجمی قانع نہیں کہ انھیں عیش وا رام کی زندگی حاصل ہو۔ اس کے ساتھ دہ مرکشی میں کرنا چاہتے ہیں ، خوا ہ اس کے نتیجہ یں پورا ملک تباہ وہر باد ہو کر رہ جائے۔ اسمئی سم کو نا چاہتے ہیں ، خوا ہ اس کے نتیجہ یں پورا ملک تباہ وہر باد ہو کر رہ جائے۔

۲۹ – ۲۹ من ۱۹۹۳ کویں اندوریں تھا۔ آئ وہاں سے واپس آیا۔ وہاں ایک آل انڈیا سمیلن تھاجس میں بڑی تعد ادیں تعلم یافتہ ہن وجع ہوئے۔ دوروزہ تقریروں کے بعد آخری دن ایک منتخب کمیٹی نے ایک تجویز دیا ڈیکلیٹ ن) تیار کر کے اس کو آخری اجلاس میں برٹھا تو اتناافت ان ہوا کہ متعین بات ہی طے نہ ہوئی۔ یہاں تک کولک کھانے کے لئے الاہ گئے۔ یہ نے ایک معا میں سے کہاکہ موجودہ زمانہ میں ہمادی تمام تحریکوں نے صرف بولے والے افراد پیدا کئے ہیں۔ حالان کیکی حقیق کام کو کرنے کے لئے ایسے افراد کی صرورت ہے جوالف اظ رکھتے ہوئے یہ بولیس، اندور میں بہل بار بار بابا آسے رہیدائش ۱۹۱۲) سے میری ملاقات ہوئی۔

يم جول ١٩٩٣

ببئے کے ما منامدائب لاخ رجون ۱۹۹۳) میں ایک مفہون نظر سے گزرا۔ اس میں دکھایا

گیاہے کومسلانوں کے لیے حصول اقتدار اور خلافت کا تیام خروری ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر املام احکام نافٹ زنہیں ہوسکتے۔ اس سلسلہ میں ایک دلیل یہ دی گئی ہے ؛

م صرف قانون بنادیینے، یاصف وعظ ونصیعت سے برائیاں دورنہیں ہوتیں۔قانون کے نفا ذکے لئے قوت نافسنہ مضروری ہے اورقوت نافذہ سلطان (نظام خلافت) ہی ہوسکا ہے۔ حضرت عثمان دضی الشرعنہ کا قول ہے کہ جو برائی قرآن سے دورنہیں ہوتی اسے الشرتعالی سلطان دحکومت ، کے ذریعہ دور کر دیتا ہے۔ (القرآن والسلطان)

یرغرسبنیده اسد لال کی ایک منسال به - صاحب مضمون اگر سبخیدگی کے ساتھ غور
کرتے تو ان کی سجھ میں آتا کر مفرت عثمان کے پاس اقت دار تو اپنی کا مل صورت میں موجود تھا۔
اس کے با وجو دعین انھیں کے ذران میں نظام اسسلامی میں اتنا خلل آیا کہ لا قانو نیت کی صورت
پرید اہوگئی ۔ اور صفرت عثمان خلیفہ ہونے کے با وجود اس پروت ابونہ پاسکے ۔ صاحب ضمون
اگر اس طرح غور کرتے تو ان کو معسلوم ہوتا کہ خلیفہ سوم کا یہ تول محدود معنی (limited sense)
میں ہے ذکہ کی مفہوم (absolute sense) میں ۔ نیز اس میں یہ بات تو سرے سے موجود ہن بیں
کرسلان سیاسی تحریک چلاکو اقت دار پر قبضہ کریں تاکہ وہ قو انین اسلامی کو نا فذکر سکیں۔

### ۲ جون ۱۹۹۳

حفرت عرف اروق كاير حال تها كرجب رات بوجاتى تووه اپنے پاؤل پر دره مارت اور اپنے أب سے كہتے كرت كان يضرب اور اپنے أب سے كہتے كرت كان يضرب عدمين بالدرة أذا جن الليل ويقول لنفسه : ما ذاعدمات اليوم مال الله الله عول ١٩٩٣ ، صفر ٥٠)

اس کامطلب یز نہیں ہے کہ صفرت عمر کوئی عل نہیں کرتے تھے اور سادا ون یوں ہی گذار دیتے تھے۔ اس کے بڑکس حقیقت یہ ہے کہ وہ سرتا پاعمل تھے۔ ان کی زندگی کا کوئی جمی د ن بعثی میں نہیں گذرا۔ ان کا ندکورہ طریقہ مومنا ذنع سیات کی بنا پر تھا نہ کوعمل نہ کونے کی بنا پر متعا نہ کوعمل نہ کونے کی بنا پر ہوتی ہے اور مسنا فق کی نظر ہیں اس کے بوعم سے کہ مومن ہیں اس کے بوعم سے کہ مومن ہیں اس کے بوعم سے کہ مومن ہیں اس کے بوعم س

## منافق کے پاس اینے اعمال کا لمب دفتر موجو دہوتا ہے جس کووہ ہر مجلس میں بیب ان کرآادہے۔ ۲ جون ۱۹۹۳

کویت کے عربی باہنا مرالوع الاسسلامی ( ذی المجر ۱۳۱۳) ہے، جون ۱۹۹۳) پی صفح ۱۰۹ پر ایک رپورٹ کے جون ۱۹۹۳) پی صفح ۱۰۹ پر ایک رپورٹ جیسی ہے جس میں بست یا گیا ہے کہ ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ کی خلیجی جنگ میں عربی لوزن تقسان مواس کی معتدار ۲۷۲ بلیون مواس کی معتدار ۲۷۲ بلیون دولار) دولار)

اس الی خارہ میں تقریب نصف عراق کا حصہ ہے اور بھید نصف کویت کا ۔ یرمرف ایک ضیاع تھا۔ اس کا کوئی بھی فٹ اکدہ عربوں کو ملنے والا نہیں ۔ اگر ضیح جنگ سے پہلے واق اور کویت سے کہا جاتا کہ ۲۰ ۲ ملین ڈوار کافٹ ڈ تا کم کرے ایک انٹرنیٹ خل دعوۃ سنٹر بنا گوتو بنظام مالات وہ کبھی اس کے لئے تیار نہ ہوتے ۔ جب کر اس دوسری صورت یں اس وسم کا فائدہ تا نہا ہو تھاکہ وہ موجودہ دوریس اسلام کی ایک نئی تاریخ ظہوریس لانے کا ذریعی بن جائے ۔

#### 1997 450

بابا آسطے کویں نے بہلی بار اندوریں دیجھا۔ دو دن کک ان کا ساتھ رہا۔ وہ نیم برہنہ مالت یں دہتے ہیں۔ ان کے جم پر جبگہ جبھا پریشن کے نشانات تھے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کے اوپہ ۱ ایم کا پریشن نہ وجعے ہیں۔ مائز آپرشن کا تعدا دان کے علاوہ ہے۔ ان کے بین پر ایک طوف ا بھار دیکھ کویں نے پرچا کہ یہ کیا ہے۔ انھوں نے بت یا کہ یہیں کے اوپہ اسماد دیکھ کویں نے بیا لگا یا گیا ہے۔ ایک ایک یڈنٹ کے نینجہ میں وہ بیٹھ نہیں ہے جو آپریشن نارکے کھال کے نیجے لگا یا گیا ہے۔ ایک ایک یڈنٹ کے نینجہ میں وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ یا لیٹے رہتے ہیں یا کھوا ہے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ عمریں وہ مجھ سے دی سال برائے ہیں۔ اور ڈاکرا ول کے مشودہ کے خلاف اندور آئے ہیں۔ برائے ہیں۔ اس وقت وہ بھی زیر علاج ہیں، اور ڈاکرا ول کے مشودہ کے خلاف اندور آئے ہیں۔ برائے ہیں۔ اور ڈاکرا ول کے مشودہ کے خلاف اندور آئے ہیں۔ دو سری طرف میرا یہ حال ہے کہ میرا ہرنیا گا پریشن ۱۹ مش ۱۹ ۹۱ کو ہوا۔ ہرنیسا گا پریشن میما جا تا ہے۔ مگر دو ہفتہ بعد یہی میرا یہ حال ہے کہیں ایک مائزاً پریشن یا رؤیین کا آپریشن سمجھ اجا تا ہے۔ مگر دو ہفتہ بعد یہی میرا یہ حال ہے کہیں ایک مائزاً پریشن یا رؤیین کا آپریشن سمجھ اجا تا ہے۔ مگر دو ہفتہ بعد یہی میرا یہ حال ہے کہیں ایک مائزاً پریشن یا رؤیین کا آپریشن سمجھ اجا تا ہے۔ مگر دو ہفتہ بعد یہی میرا یہ حال ہے کہیں ایک مائزاً پریشن یا رؤیین کا آپریشن سمجھ اجا تا ہے۔ مگر دو ہفتہ بعد یہی میرا یہ حال ہے کہیں

نزاراورندهال بتربريثا بوابون

میرے جیسے کروران ان کوفدانے کیوں پیداکیا۔ تناید مجم سے زیادہ کم وران ان دیا میں اور کو اُنہیں۔ یہ سوچتے ہوئے خیال آبا کہ خدانے دوسرسے انسانوں کو اس طرح بن ایا کہ وہ بباطن عاجم مگر بظا ہرطاقت ورستھے۔ اس ظا ہری حالت کی بن پر ہرآ دی طاقت کے فریبیں رہا، وہ حقیقت عجز کا دراک ندکر سکا۔

پھرخدانے مربے جیسے ایک انسان کو پیداکیا جوسب المن بھی عاجز تھا اور بنظا ہر بھی عاجز۔ اس طرح خصوص تخلیق کے ذریعہ خدانے مجھے عجز کا مجربر کرایا تاکہ میں خود بھی عجز انسانی کی مونت حاصل کروں اور دو سروں کو اس حقیقت سے آگاہ کروں۔

#### 1997 03.0

ایک صاحب نے بہ اکولوگ آپ کوایا اورالیہ اکھتے ہیں۔ یں نے کہا کہ بہ بتا گیے کہ ہماری توم یں کون وہ مخص ہے جس کوالیہ اورالیا نہیں کہا گیا۔ اس توم نے شاہ ول اللہ کو زمرین کہا اور آج انھیں کوسب سے بڑا عالم مجھا جا تا ہے۔ اس توم نے مرسید کوانگریز کا ایجنٹ کہا۔ اور آج انھیں کو قوم کاسب سے بڑا محس بتا یا جا تا ہے۔ اس قوم نے اتب ال کو انگریز کا نمک نوار کہا اور آج وہ مفکراسلام کہ نہرت یں نمرایک پر لکھے جاتے ہیں۔ اس قوم نے مولانا حسین احد مدنی کو کا نگرس کا بھو کہا اور آج وہ شیخ الاسلام قرار دئے جاتے ہیں۔ اس قوم قوم نے مولانا کہ اور آج وہ دور جدید کی سب سے بڑی اسلام شخصیت شار کئے جاتے ہیں۔ مرام کوٹ کی جاتے ہیں۔ اس کو شخصیت شار کئے جاتے ہیں۔ مرام کوٹ کی خات کی کا انتقال ہوا توان کی تاریخ وفات " مرکیا مودد فات سے دور وہ دور وہ کے ہیں۔ وغرہ وفات " مرکیا مودد

یں نے کہاکہ یہ قوم زندہ کی ہے ت ری کر آن ہے اور مرد ہ کو لیجتی ہے۔ ہی سیکڑوں سال سے ہورہا ہے۔ پی میر سے معالمیں استثناء کیوں کر موسکتا ہے۔

#### 1997019.4

اس وفت ساری سلم دنیایی نهایت تیزی کے سامغدگن کلچر بھیل رہاہے میلم اکثریت کے ملکوں میں اسسلامی ریاست قائم کرنے کے نام پر، جیسے مصر الجزائر، وغیرہ -اورسلم افلیت کے 83

مئوں میں دفاع کے نام پرس کوایک مثال اندیاہے۔ یا گن کلچر تقریب اُ ہر سلم آبادی میں آچکاہے۔ بمیں وہ ن کری سطح پرہے اور کہیں عمل سطح پر بہنچ جیاہے۔

موجده زیاندین کچه نامنهادم مفکو انظے جنوں نے اسلام کی ساس تعبیری اور بربتایا کہ اسلام کاصل نے اندونیا میں اسلام اسلام اسلام کو مت قائم کرنا ہے۔ یہ نظریا نیسویں صدی کے نصف نانی اور بیسویں صدی کے نصف اول کے حالات میں سلانوں کوکانی بندا کیا اور اس کی بنیا دیر برطی برطی تحریکی اسلام کو میں مگر جو تحریکی سیاس اقتدار پر قبضد کرنے میں مکل طور پر ناکام رہیں۔ اس سے مت افراکوں کا موجودہ ذہن یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تحریک جو انتخابات میں صدایا تب بھی ہم کامیاب نہوسکے۔ بھر ہم نے انتخابات میں صدایا تب بھی ہم کامیاب نہوسکے۔ ابدان کے سامنے آخری مکن واست تشدد کا ہے۔ چنا نجاب وہ سلم انتخاب کے نظریہ کواپنا رہے ہیں۔

ہندستان جیسے ملکوں ہیں مسلانوں کے نااہل لیٹر دول اور جاہل دانشور وں نے ہیں بتایا ہے کہ دستور اور تانونی نظام ان کے تحفظ میں ناکام ہور ہے ہیں۔ اس لئے اب انھیں خود اپنا دن ح کرنا ہے۔ اس طرح سلف ڈیفنس کا نظریہ اپنے حالات کے اعتبار سے ٹن کلچرکی طرف لے جارہا ہے۔

یذ بن مسلانوں کے لئے کسی بھی درجہ میں سود مند بننے والانہیں۔اس کا واحد انجام یہ ہوگا کہ موجد دہ زمانہ میں مسلانوں کی تب ابی اینے آخری منطقی نتیجہ کر بہنے جائے۔

خواہ سلم اکثریت کا ملک ہویا مسلم قلیت کا ملک، دونوں جگر سلما نوں کے لئے صوف
ایک راستہ ہے اور وہ ایک نفظ میں صبر ہے۔ لینی ٹکرا کو کے راستہ کوختم کو دینا اور صالات
سے موافقت کر کے اپنے لئے ایک اسلامی زندگی کی تعیر کونا۔ اور یہ چیز سلانوں کے لئے
ہرجگہ قا بل حصول ہے۔ اس کو پانے کی راہ میں کہیں بھی کوئی رکا و طبحا کم نہیں۔ رکا ڈیس نامکن
کی طرف دور نے کی بہت پریں اگر مکن کو اپنانش نہ بنایا جائے توسلانوں کو ہرجگہ عالیتان
مواقع کھلے ہوئے نظر آئیں گئے۔

يهى ايك لفظ مين زندگى كارازي

اب مجھ کو صرف سائنطفک زبان لیسند آتی ہے۔ ادبی اطائل وال زبان سے مجھ سخت بیزاری ہے۔ مگر ابتدائی دوریس ایسا نہ تھا۔ مدرسہ کی تربیت اور ماحول کے اثر سے، دوسرے اکثر لوگوں کی طرح ، میں بھی ادبی اسطائل والی زبان کو اہمیت دیتا تھا اور خود دھی اس طرح انتھا تھا۔

فالباً ۱۹۹۱ کاب ہے۔ اس وقت بیں اعظم کو حدیں تھا۔ بیں نے مولا نامیر سیان ندوی کا کتاب ہوات بیل درایک تنقیدی ضمون کھا اور اس کو نیاز نتجوری کے باہنا مذککار (کلمفنو) بیں اثناعت کے لئے بھیجا۔ اس کا عنوان بیں نے دسائم کیا تھا۔ اگر وہ مانیں۔ مضمون بھیپ کر آیا تونیب از نتیجوری نے اس کا عنوان اس طرح بسن دیا تھا: میرسیان ندوی کی جات بیلی۔ ایس تی تیجھے ذوق کے حسان کے اس تعرف پر عصر آیا۔ یہ نے ان کوخط لکھا کہ آپ نے میں میں تعرف کو دی۔ اس کے جواب بیل نیاز فتی وری نے کار کی پر آیک مختصر جواب دیا۔ اس کا مفمون پر تھا؛ میں نے جو کچھ کے سا وہ تو پین نہیں، تصیف تی جس کا ہزا پاٹھا۔ حالال کھیف کے دیا تا ہے۔ دیا اس کے تو اس کے معنی میں استعمال کیا تھا۔ حالال کھیف کے معنی میں استعمال کیا تھا۔ حالال کھیف کے معنی میں آتا ہے۔

#### 1991 05.1

اقبال نے بت یا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ترک مجا صدمیر ہے ساتھ نماز بڑھے گیا آوا اس نے دیجا کہ ہندی سلان بہت لمباسجدہ کر تاہے۔ اس نے پوجھا کہ اتنا لمباسجدہ آپ لوگ کیوں کوئے ہیں۔ آقبال نے جواب دیا کہ غلاموں کے پاس اس کے سواا ورکام ہی کیا ہے ۔

ہما مجا بر ترک نے مجھ سے بعد نماز طویل ہجدہ بیں کیوں اس قدر ترہا ہے ایا اس مورٹ ہیں کیوں اس قدر ترہا ہے ایا اس مورٹ کی سے کام مورٹ کی سے کام مورٹ کی ہوں کو اورکیا ہے کام افرال شاید سے دور کے نما مسے مرف رس مہرہ کی جوانتے تھے۔ اس تقابل بی آئیں آزادی اور حکورت جدی چیزوں کے مقابلہ میں سجدہ بہت کم محسوس ہوا۔ اگر وہ جانے کر سجدہ اپنی حقیقت اور حکورت جدی چیزوں کے مقابلہ میں سجدہ بہت کم محسوس ہوا۔ اگر وہ جانے کر سجدہ اپنی حقیقت اور حکورت جدی چیزوں کے مقابلہ میں سجدہ بہت کم محسوس ہوا۔ اگر وہ جانے کر سجدہ اپنی حقیقت

کا عتبار سے سب سے بلندانی انی مقام ہے۔ سبدہ کی مالت وہ مالت ہے جس میں انسان قربت خدا و ندی کا تجربہ کرتا ہے ، تو وہ ایسا نہ کہتے ۔ کیوں کہ قربت خدا و ندی سے زیادہ بڑی کو کی چیزانسان کے لئے نہیں ہوگئی۔

#### 1997 05.9

ایک سلان بزرگ نے کھاکہ آپ اپنے الرسالہ یں سلانوں کو ہیشہ مبرکی تلقین کہتے ہیں۔ صبر تو بزدلی ہے ۔ کیا آپ تام سلانوں کو بزدل بنا دینا چاہتے ہیں۔

#### ١٩٩٣ عون ١٩٩٣

ایک صاحب نے کھاکہ آجکل ہندوراٹر اسٹری توریک ہیں۔ ہندوراٹر کی توریک جا رہی ہے۔ اسس کے خلاف کیوں نہیں لکھتے۔ یں نے کہا کہ مجھے اس کے خلاف کیوں نہیں لکھتے۔ یں نے کہا کہ مجھے اس کے خلاف لکھنے کی فروست نہیں۔ تاریخ نے پہلے ہی اس کے خلاف مجھے نیادہ طاقتور اندازیں لکھ رکھا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یں نے کہا کہ یہ 19 سے پہلے ہما تما کا دوی نے جو تحریک چلائی ،اس یس ان کا کہنا تھا کہ آزادی کے بعد ہم مجارت میں رام راجیہ بنائیں گے۔ محر یہ 19 میں جب بھارت آزاد ہو اتر یہاں رام راجینہ بین بنا بلکر سے وار کے بہد بنائیں گے۔ محر یہ 19 میں جب بھارت آزاد ہو اتر یہاں رام راجینہ بین بنا بلکر سے وار گھا ہوں گے جب کہ وہ بیا ہوں گے جب کہ دو ہماتہ بھی تھی ہوئے لوگ ہیں۔

یں نے کہاکہ اس طرح کے معاملات میں جیشہ تاریخی قرتوں کو دیکھتا جا ہے ذکری تخص یا کچھ افتخاص کی زبان سے بکلے ہوئے الفاظ کو ۔ الفاظ منع سے نکل کر ہوا میں تعلیل ہوجاتے ہیں۔ کسی ملک کے نظام کوجو چیز بہت آتی ہے وہ تاریخ کی قرتیں ہیں نرکونعرہ اور الفاظ۔

#### ااجون ١٩٩٣

سولھویں صدی سے اٹھے ارویں صدی تک خاص طور پڑسلانوں کے سیاسی دبدبر کازما نہ رہا ہے۔ اس زیا نہیں عالمی سطح پڑسلانوں کے حسب ذیال سلطنتیں قائم تھیں:

HT47 - 1919

تركى ميرسنتى عثمانيون كى لطنت

10 TY - 1001

بندستان يسمغلون كى للطنت

,10. - IKTY

ايران بي سنده معفولول كي للطنت

عبیب بات ہے کہ بین تین سوسال کا زبانہ وہ زبانہ ہے جب کہ یورب میں جدید ماکنسس پروان بڑھی۔ مگر ندکورہ مسلم لطنتوں میں سے کسی ایک لطنت نے اس کو اہمیت نہ دی۔ اس وقت کے مسلمان یاسی افتداد کو سب کھے تھے رہے۔ حالاں کہ زبانہ تیزی سے اس دور کی طرف جارہا تھا جب کھلمی اقت را رسب سے بڑی چیز بن جائے۔

#### ۲ جون ۱۹۹۳

ہندتان میں جوسلان آئے وہ چار بڑی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے ۔۔۔ عرب ، ترک ،
ایرانی ، افغانی ۔ ان لوگوں نے بہاں حکومتیں سے انگریز وں نے جو تاریخیں کھیں ، ان
میں اپنی اً مدکو تو انگریزں اً مدکہا ، عیبال کی آ مذہیں کہا ۔ مگر فدکورہ نسلوں کی آمد کو انھوں نے
مسلان کی آمد میں کہا ۔ اس سے مندوم لفوت پیدا ہوئی ۔ اگر انگریزوں ہی کی طرح ان ملائوں
کی امد کو عربوں کی آمد ، ترکوں کی آمد ، ایر انیوں کی امدا ورافغانیوں کی مدہ ہا جا تا توہباں
مسلانوں کے فلاف یا اسلام کے خلاف نفرت پیدا نہ ہوتی ۔

#### 19970371

ڈاکر جلیل اجرخال طاقات کے لئے آئے۔ وہ دڑک کے دہنے والے ہیں۔ آجکل وہ باغیت کے ببلک بہلے سنظیں میڈیک آفیریں۔ انفول نے بت ایاکہ دہر ۱۹۹۲ کوجب اجو دھیا ہیں بابری سبحد ڈھائی گئی تو رڈک میں تمن اگر بیدا ہوا۔ پولیس نے شہریں دفعہ ۱۱ مان کوئ کیا کہ اس کے با وجو دبعض مقامی ملم لیے دول نے جوش دلایا۔ پولیس والوں نے سالوں کوئ کیا کہ شہریں دفعہ ۱۱ ان نہیں مانے۔ انھول نے شہریں دفعہ ۱۱ ان نہیں مانے۔ انھول نے

۸ دسمبر کوجلوس نکال دیا۔ نعرہ لگا تا ہوا پر جلوس جب بازار میں بینچا تو کچھ نوجوان تشدد پر اتر آئے۔ کسی نے ہند وطوائی کی دورہ کی کڑھ سائی الٹ دی۔ کسی نے اور کچھ کیسا۔ نیتجہ یہ مواکہ لپس نے لاتھی چادج کودیا۔ بہت سے لوگ بری طرح زخی ہوئے۔ ۱۰۵ مسلمان گرفت ادکہ لئے گئے جن

برمقدم جل رہاہے۔

مگر عین انعیں حالات میں رڈک کے مجھی محسلہ میں کھی ہوا۔ یہ خالص سلم ملہ ہے اور
اس کے سرے پرگیٹ لگا ہوا ہے۔ دفعہ مہم اسی توجھی محسلہ کے سلانوں نے پولیس سے کہ دیا
کہ ہمارے محلم کا کوئی اومی جلوس میں شامل نہیں ہوگا -اگر ہمادا کوئی نوجوان آپ کو گھیٹ کے باہر
سلے تو آپ اس کو گولی مارسے ہیں۔ مگر آپ لوگ گیٹ کے باہر دہیں، گیٹ کے اندر داخل نہوں۔
جنانچہ ایس ہی ہوا۔ پولیس مجھی محلم کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ اندر اندرسلانوں کی سادی
مرکز میاں جادی دہیں۔ محلی مسجدیں با قاعدہ نماز ہوتی رہی۔ محلہ کے اندر محسل اس
دبا۔ پولیس نے محلم کے لوگوں پر کسی می قسم کا ظلم نہیں کیا۔ بلکر ان کی روش پر ان کو مبا دکیا ددی۔
دبا۔ پولیس نے محلم کے لوگوں پر کسی می قسم کا ظلم نہیں کیا۔ بلکر ان کی روش پر ان کو مبا درکا ددی۔

ا بنا مالفرت ن ، المحفوکے نمارہ من ۱۹۹۳ میں سورٹ کا شیری کا ایک مضمون سید
عطاء النرش ہ ، نخاری کے بارہ میں چھباہے۔ اس میں بت ایا گیا ہے کہ نماہ صاحب کو انگریزوں
سے سخت نفرت تھی۔ فرنگ شمنی اور لورپ بیزاری میں وہ اکنری حد تک پہنچ ہوئے تھے کیج کھی
العنت بر پدر فرنگ کا نعرہ اس زور سے بلند کرتے کہ درود لوارگونی اسطقے۔ (صفح ۲۹م)
بی اس زمانہ کے علاء کا عام حال تھا۔ ان کے دلوں میں انگریزوں کے لئے نفرت کے سوا
اور کچھ ذرتھا۔ دور مری طون سے لیگ کے دوقومی نظریہ سے متا نزمسلانوں کا بی حال تھا کہ وہ کہا

كيق تف كريود اور منود السلام كالل رهن بن.

یہی وہ منفی نفسیات تھی جس کی بہت برمسلانوں میں دعوت کا ذہن نہیں ابھرا۔ دعوت کا اللہ من نہیں ابھرا۔ دعوت کا اللہ من نہیں ابھرا۔ دعوت کا اللہ من کے جنر بات ہوں ۔ انگریزوں کے لئے مجست اور خیرخوا ہی کے جنر بات ہوں ۔ انگریزوں کے لئے اپ کی زبان سے محمت برا فرنگ مے الفاظ میں اور ہنو دکو آپ اپنے دوست کی نظر سے دیکھتے ہوں۔ جن لوگوں سے آپ بہشے گی طور پر متنفر ہوجائیں ان کو آپ دین رحمت کا

عاطب بنانے کے لئے بے جین نہیں ہوسکتے۔

بردنی انگریز اورملی ہنودسے اس نفرت کا اصل سبب بیاست تھا۔ ہی یہ بات نابت کونے کے لئے کانی ہے کہ ہم ۱۹ سے پہلے ملک یں آزادی اورقسیم ہند کے نام سے جودو تحریکیں انھیں وہ دونوں کی دونوں غیرا سلامی تحریک تھیں - اسلامی تحریک وہ ہے جوابیع ست از ان کے اندر مطلوب نفسیات کو اسجا ایسے۔ جرتحریک لوگوں میں اسلام کی خالف نفیات پیدا کے اندر مطلوب نم کی نہیں ہوگئی۔

#### 1991010010

پیلے زمانہ یں زیا دہ بڑی ترقی کا موسل مرف کچھ افراد کوسکتے تھے۔ اس کے پہلے سے زیادہ بڑی خرابی مون کچھ افراد کے اندر بیدا ہوتی تھی۔ بیٹ ترلوگ اپنے حال پر وت انع رہ کر بران ذرگی گؤار تے تھے۔ موجودہ زمانہ یں صنعتی انقلاب کے بعد پیدا مشدہ حالات نے اعلاتی کو ہرا دی کا خواب بنادیا۔ اب ہرا دمی اعلی ترقی کی طرف دوڑ نے لگا۔ اس کے خواب سال مقدار اور نوعیت دونوں کے اعتبار سے بہت بڑھ گئیں۔ پہلے اگروہ ایک فیصر تھیں تواب صدف مید ہوگئیں۔

موجوده زیاندین دیولین کی وجرسے برخص یہ سمجھنے لگاکہ بی اقتدار کے بہنے سکا ہوں۔
اس کی وجہسے عموی پولٹیکل کوپشن پیدا ہوا۔ جدید درائع معالیث کی وج سے برخص کودکھائی
دینے لگاکہ وہ بڑا دولت مندبن سکتا ہے۔ اس بنا پراقتھا دی اکسپلائیٹشن عموی فتنہ کی چیشت
افتیا دکھیں۔ جدید پرسی کا دور آنے کی وج سے برخص مموس کرنے لگا کہ وہ بحی شہرت کا دی حاصل کو رکا بندا سنو دلوگوں
عاصل کو رکتا ہے۔ اس طری ایس ابوا کہ کام کرنے کے بجائے شہرت حاصل کو نا بندا سنو دلوگوں
کامطلوب ومقعدود بن گیا۔ ایسے دور میں اگر کوئی شخص فتنہ بن پڑنے سے بری جائے تو وہ وہ ن نی برا لونی کے اس شعر کا معمداتی ہوگا:

فریب جلوہ اور کتنا محمل ہے معا ذاللہ بڑی شکل سے دل کو بزم عالم سے اٹھاپایا ۱۹ جون ۱۹۹۳ ۱۹۳۵ — ۱۹۵۵ کے درمیان یں اعظرے مرکز ھیں تھا۔ وہاں اکثریں ڈی اسے وی کالج کا نام سنا تھا جس کے ہند ویسب ہادے گر باقی مندزل کے عین سامنے سرک کے دومری طرف درست کا نام سنا تھا جس کے دومری طرف درستے ستھے۔ مگر ڈی اے وی کامطلب آج سمجھ یں کا یا جب کہ میں نے انگریزی افراد میں اور میں ایک داورٹ بڑھی۔

اس سے علوم ہواکہ ڈی اسے وی (Dayanand Anglo-Vedic) مو ومنٹ کا مخفف ہے۔
یہ تعلیٰ تو کی مہا تما ہمنس راج نے جلائی جو پنجاب کے ایک گاؤں بربحو اری میں پیدا ہوئے تھے۔
انھوں نے ۲۹ سال مک سی شخواہ یا سا وضر کے بغیر پر خدمت کا ۔ ۱۸۸۳ میں انھوں نے لاہور بیں
پہلا ڈی اے وی اسکول کھو لاجس کے وہ خود ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ ترتی کر کے ۲۸ ۱ میں ڈی اسے
وی کا لیج بن گیا۔ اس طرح سارے ملک میں اس تحریک کے تعت ۵۵ تعلی او ارسے قائم ہوئے
جو اب یک چیل رہے ہیں۔

برنٹ دوریں ہندو کو میں اس طرح کے بہت سے مصلے پیدا ہوئے جھوں نے کثیر تعدادیں تعلیمی ادارے و جھوں نے کثیر تعدادی تعلیمی ادارے و اور ہرطرے کی کوشش کے دریعہ ہندو کو کوتعلیم میں آگے بڑھا یا۔ موجودہ ہندستان میں ہند وہر میدان میں مسلانوں سے آگے ہیں۔ اس ماکی درجہان کا ہمی تعلیم تعدم ہے زرکئی قسم کا تعصب۔

#### 199711214

اَجكل برا دمى يه كهت بوانظراً تاب كمسلانون بن قيادت كانقدان به برگر مجه اس سے اتفاق نيس دياده صح بات يه ب كمسلانون ين نيج قيادت كونقدان كونوگ خود قيادت كے نقدان ير محول كر ديسے بيں -

۱۹۲۰ سے پہلے اور ۱۹۲۰ کے بعد سلانوں یں بہت بڑے بڑسے قائدین ابھرے۔
لاکھوں اور کروڑوں مسلانوں نے ان کا ماتھ دیا۔ انھوں نے وقتی طور پر بڑسے بڑسے بنگاہے
کوے کئے۔ مگر جہاں تک نیتی کا تعلق ہے ، ان قیب ادتی ہنگاموں کا کچے بھی ف الدہ ملت کوئیں
ملا۔ اس کی وجہ یسہے کہ سلان اپن جذبا تیت اور عجلت بسندی کی وجہ سے صرف ان ت الدین
کے بیچے دوڑتے رہے جو بڑے بڑے الفاظ اور کے ان مانی مہیں دیتی۔
کو گودے یں گرانے کے سواکوئی اور کارنا مرائی مہیں دیتی۔

ہم اسے پہلے میں قوم کے اندر ایسے لوگ موجود سقے ادر آنے میں موجود ہیں جو انھیں سنجیدہ رہنا کی دیتے ہوں مگر غلط قومی مزاج کی بہنا پر ایسے لوگوں کو عمومی مقبولیت عاصل نہیں ہوئی ۔ خلاصہ بہہے کہ آج ملت مسلم کا اصل سکمہ نقد ان مزاج ہے مذکہ نقد ان قیا دت ۔ لوگوں کے اندرصالح مزاج نہیں ،اس لئے ان کے درمیان کوئی صالح قیادت بھی نہیں اہم تی ۔

1997 05.11

لارڈ ایکٹن (۱۹۰۲ – ۱۸۳۷) ایک مغرائ منکیہے۔وہ جرمنی یں بیدا ہوا۔اور بھر انگلبنڈ یں سکونت اختیاد کولی۔ اس کا قول ہے کہ اقت دار بھاڑ تاہے، اور کامل اقت دار توبائل بی بھاڑ دیں ہے:

Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.

جب مک اقت دار بگار اتھا توکس سوس ائٹی میں چندہی لوگ بگراتے تھے۔ مگر کم اذکر ہندستان میں معالم اس سے بہت آگے جا چکا ہے۔ یہاں ہروہ شخص بجر جاتا ہے جریاست کے میدان میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں مجرو نے والوں کی تعدا دہست زیا دہ ہوگئ ہے۔ ہندستان کے لحاظ سے یہ کہنا درست ہوگا کرسیاست بگار تی ہے اور ہندستانی یاست تر بالکل بگار دیتی ہے:

Politics corrupts, and Indian politics corrupts absolutely.

#### 1997 01919

قرآن میں ہے کہ النزنے اندان کوشقت میں بداکیا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ کو گائی کے اوبریت اور نہیں۔ رالبلد م م م اس آیت پر غور کوئے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشخت میں بدا کیا جا ناایک خاص مقصد کے لئے ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کرآ دی ذاتی ہجر ہے ذریعہ اس حقیقت کوجان سکے کوت در طلق خدا کے مقابلہ میں وہ صرف عاجز کی حیثیت دکھتا ہے۔ معرفت کا بی سس فیصد تعلق اس بات سے ہے کرآ دی اس حقیقت ہے۔ معرفت کا بی سس فیصد تعلق اس بات سے ہے کرآ دی اس مقیقت واقعہ کا اور اک کو اس مقیقت کا اور اک خالص نظری سطح پر کسی انسان کے مقیقت واقعہ کا اور اک کو بار با رائیں مشکلات کا ہجر ہرکوایا جا آ

ہے جس کے مقسابلہ یں آدی اپنے آپ کو بالکل ہے بسس کرسے اور اس طرح وہ نود کشناسی کے درج کمپینیچے۔

اس اغتبارے انسان کوشقت میں پیداکرنااس کے حق میں ایک رحمت ہے۔کیوں کو اگر الگر السا مذہوتو آدی ہمیشہ جھوٹے بھرم میں رہتا اور کبھی اپنی چیشت واقعی کا اوراک نرکز با تا جبکہ اسی اور اک پر اس کی تمام ترقیوں کا دار و مدارہ -

۲۰ مئی ۱۹۹۳

لاہور کے روزنا مہ نوائے وقت (جون ۱۹۹۳) کی ایک جل سرخی یہ ہے: سعو دی عرب نے اسرائیل سے کار وباد کرنے والی کمینوں کابائیکاٹ ختم کر دیا۔ اس سرخی کے تحت جوخبر دی گئی ہے وہ یہ ہے:

ریاض سعودی عرب نے ابنی غیرملی تجارتی کمپنیوں کا بائیکا ہے ختم کو دیا ہے جوار اکیل کے ساتھ کار وبار کرتی ہیں۔ کو بیت اس سے پہلے ہی اسی کمپنیوں کا بائیکا ہے ختم کر جیکا ہے۔ وائس آف بامریکہ کے مطابق امریکہ کے ایک یہودی رہنا ہنری لک بین نے کہلے کے مسعودی عرب نے انھیں برت یا ہے کہ اس نے امریکی کمپنیوں کا بائیکا ہے ختم کر دیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں۔ امریکی جیوش کا نگرس کے ایکن کی ٹو ڈوائر کر ہنری لک بین نے خبروسال ایجنسی کو بہتا یا کامودی میں جدیداروں نے انگل ف کی انھول نے شافوی بائیکا ہ اوریک ملل پہلے ختم کردیا تھا۔ امریک یہودی رہنا گؤٹ نے دیا ورہے کہ کوریت نے گؤٹ نے ہمندا مطان کیا تھا کہ وہ اب ان کمپنیوں کو بلیک اسٹ ریاض گئے تھے۔ یا درہے کہ کوریت نے گؤٹ نے ہمندا علان کیا تھا کہ وہ اب ان کمپنیوں کو بلیک اسٹ نہیں کرنے گاجوا سرائیل سے تجا رہ کرتی ہیں۔

ہندستان کے ملاء اور دھناؤں بی سے کسی نے اس فیصلہ کے فلاف بیان نہیں دیا۔ ہندستانی سلانوں کو ہنو دہے ہم آ بنگ کا مشورہ دیا جائے تو یہ لوگ فرراً اعسلان کرتے ہیں کہ یہ بزدلی ہے۔ موسعودی عرب اور کویت بہودسے ہم آ ہنگی اختیار کو بی تو اس کے خلاف بولنے کی ان کے اندر جراً ت نہیں۔ اس دوعمل کا نام نفسا قسے۔ ہمار سے تمام مسائل اسی تفنا د کے بیدا کردہ ہیں۔

#### الاجون ١٩٩٣

اب میری عرزیاده موگئ کروری کے ملاوه طرح کے جمانی عادسف لاحق مونا سروح موسکے ہیں۔ یس نے سوچا کہ بیجمانی عادف کو یا ایک قسم کاسگنل ہیں جو بتاتے ہیں کہ دنیا سے توصت مونے کا وقت قریب آگیا۔ برطعاب کی عرکے قریب جب آدمی کو ضعف یا بیاری کا تجربہ موتواس کو آہ و فریا دنہیں کہ ناچا ہئے ، بلکراس و سے تجربات کو چیتا ونی کے منہوم میں لینا چاہئے۔ آہ و فریا دکا کوئی ن نیک منہوں میں ایک اگراس کو جیت ون کے طور پر ایا جائے تواس سے آدمی کا احراب سے الدمی کا دمی کا دمی کا دمی کا دمی کا در اور کی کا دمی کی کا دمی کو کی کا دمی کا در کا کوئی کے دمی کا دمی کی کا دمی کا کے دمی کا دمی کا کوئی کا دمی کی کا دمی کا دمی کا دمی کا دکا کا کا دمی کا دمی کا دمی کا دمی کوئی کا دمی کا در کی کا دمی کا در کا دمی کا دمی کا در کا

1994 65.44

تبلین جاعت کے کچھ لوگوں نے سوال کی کہ موجودہ نہا نہیں سلانوں کے اندر بے کی
بہت زیا دہ عام ہے ،اس کا سبب کیا ہے ، ہیں نے کہا کہ اس کا جواب سورہ الحدیدی آیت نمبر لا ایس ہے۔ اس آیت میں فوموں کے بارہ میں ایک نطری ست انون بتایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ طول ادر کے
بعد ان کے افراد کے اندر قماوت ( بے حسی ) آجاتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے۔
میں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہان کی بے حسی توٹری جائے اور دو بارہ ان کے اندرز ندہ ایان
بیدا کیے اجا کے۔ دور سے لفظوں میں یہ کہ ان میں ون کری انقلاب لایا جائے۔

انھوں نے کہاکہ ہم نصنائل اعمال کے ذریعہ یک کوشش کورہے ہیں۔ یں نے کہاکہ فضائل اعمال کے ذریعہ یک کوشش کورہے ہیں۔ یں نے کہاکہ فضائل پر بنی اعمال کا فریقہ " اعمال کے فضائل پر بنی ہے نہ کہ من کر کے فضائل پر ۔ یہ وج ہے کہ آپ کی تحاب یں اعمال ظاہری کے فضائل توبیان کے نگئے ہیں مگرموفت اور خشیت اور تدبرا ورتقوی کے فضائل کا باب آپ کی تناب میں موجود نہیں۔

#### 1997 200 47

ایک مسلان تاجر جو دلی می تجارت کرتے ہیں۔ وہ مزید تجارتی مواقع کی تاش یں دبئی گئے۔ ایک مہینہ قیب ان سے ملا قات مربئی گئے۔ ایک مہینہ قیب اس کے بعد پرسوں وہ وہاں سے والسس آئے ہیں۔ ان سے ملا قات موئی توانھوں نے برت یا کہ دبئی میں بے بہت ہ تجارتی مواقع ہیں۔ وہاں فری ذون ہے ہیں

یں آپ ایک پییڈیکسس دیے بغیر بے روک ٹوک ہڑسم کی تجارت کے سکتے ہیں۔ دفمت و و بیں دھرا دھرا کام ہوتا ہے۔ وہاں کے تجارتی علقے مجھے انتہان کو آپریٹیونظر آئے۔ اب میں نے طکیا ہے کہ دئی میں اپنا سارا اتا نہ فروخت کر کے دبئی چلاجا کوں اور و ہیں پر بزنس کو ول میں نے کہا کہ اٹھیا اور دبئ کے درمیان تجارتی مواقع کے اعتبار سے جو فرق آپ نے بتایا وہ بالکل درست ہے مگر دو نوں ملکوں میں اس کے عسال وہ ایک اور فرق ہی ہے ، وہ یہ کہ دبئی میں دنیوی فوشی ال مالے کے اعتبار سے کا شکے نا قادر اٹھریا میں اکرت کی جنت کا شکے نا۔

مزیدوهنا مت کوتے ہوئے یں نے کہاکہ المدیایی مسلانوں کو پیشکا بہت ہے کہندہ
ان کے مائے تعصب کو تا ہے ، ہندوان کے مائے ذیادتی کوتا ہے ۔ ہندوانھیں ظلم اور ف ادکا
شکار بتا تا ہے۔ مگر اسلامی نقط انظرے دیکھئے تو یہ انوں کے لئے بنت کا مکٹ ہے ۔ ہندو
آپ کے لئے مرعوکا درجہ رکھتے ہیں ۔ اور مرعوکی زیا دتیوں پر مبرکر نا بلاسٹ بہ جنت کا مب
سے زیادہ تقین مکٹ ہے۔

#### 774 560 4661

مطرعبدالغنی ڈارکشیری (۱۳سال) سے طاقات ہوئی۔ انھوں نے بت ایا کوشیر کی تحریب اُنہ کافہاؤی تحریب اُنہ کافہاؤی تحریب اُنہ کافہاؤی اور دومرامین گھر داروں نے نومبر ۱۹۸۹ میں مریب گریں دوم دھا کوئی دھا کہ نہیں گیا۔ یں اور دومرامین گھریں۔ یہ تحریب کشیریت کا آغاز تھا۔ اس کے بعد انھوں نے کوئی دھا کہ نہیں گیا۔ بعد پر امن مظاہرہ کا طریقہ افتیار کیسا جو گاندھی جی کا طریقہ تھا۔ کشیری کوگ بے شارت ما دوسیں مرکوں پر نکل آئے۔ اس کے بعد دووری ۱۹۸۹ میں جاعت اسلامی کشیر نے جا دکا نعوہ دیا۔ تقریباً دی ہزار نوجوان ٹرکوں ہی موری و ۱۹۸۹ میں جاعت اسلامی کشیر نے جہاں انھیں کو دیا وار کی ٹرینگ دی گئی۔ اور بھر ہر نوجوان کو ایک ایک کا کششنگون دسے کہ وادی ہی بھی جا۔ ان تربیت یافتہ نوجو انوں نے اربی ۱۹۸۹ میں تشدد کا مشکر شروع کیا۔ اس کے جواب میں ہندتان فرج نے بہت بوسے بیمانہ پر لوگوں کو ما رنا شروع کہ دیا۔

انفوں نے بت یا کہ میری الا قات کشمیریں ایک ہندونوجی جزل سے ہوئی-اس نے کہا کہ کشمیری عوام جب پرامن منطب ہرہ کورہے تھے تو ہادسے سلنے ان پرگولی چلانے کا کوئی جوازنہیں تھا۔

فرودی میں ہم لوگوں کا ایک مٹینگ ہوئی۔ اس میں کہا گیا کہ اگر ہیں حالات رہے تو ہم کوچند ہینے میں کشیر چیوٹر دین ا کشیر چیوٹر دین ایٹر سے گا۔ مگر ماری ۱۹۸۹ میں جب کشیر یوں نے گن اٹھا لی تو ہم بہت خوشس ہوئے کاب انھوں نے ہماری جیت کولیقین بنا دیا۔

انفوں نے بتایا کہ انڈیا کی موجودہ اسکیم یہ ہے کہ کثیری سلان کو اتنا خوف زدہ کودو کر بڑی تعدا دیں وہ کشیرسے با ہر چلے جائیں۔ اس کے بعد ہد دو کو لاکر وہاں ب انا تنوع کر دیا جائے۔ کثیر کے ہد موم اجمد بن ساڑھے تین لاکھ ہیں۔ اس کے سلاوہ تقریباً چار لاکھ اور کشیری ہد دو ہیں جو پہلے اکر انڈیا میں آبا د ہو گئے۔ ان سب کو وہ وادی میں والیس لے جائینگے۔ کشیری ہدندووں کو بھی جب وہ دیکھیں گے کہ وا دی میں چیاس فیصد سے زیادہ ہندو کی اور ہمت دو وہ خود اعسان کر دیں گے کہ وا دی میں چیاس فیصد سے زیادہ ہندو کہ اور مہت تو وہ خود اعسان کر دیں گے کہ والح میں کالو۔

#### 1997 4276

صدیث خیر القرون دسرنی شیم الندین یلونه می الندین بدنیم کے مطابی قرون مشهود لهابالخیر مرتبین بی سے عدر رالت ، عمصاب ،عمر تابین. مطابی قرون مشهود لهابالخیر مرتبین بی رسے عدر رالت ، عمصاب مجری مولی اعتباد چرکھے دور ، تیج تابین کے زمان میں شروع ہوا اور پیربط حست کیا ، وہ کھلے بین دوروں بیں موجود منتجا۔ کٹلانقہ اور مدیث۔

ندکوره حدیث کومعیار لمننے کے بعد یہ کہنامیح ہوگاکدامت کے لئے نوز صرف ابتدائی تین دور ہیں۔ ان تینوں زمانوں یں کسی چزکے ماتھ جتناکم یا زیادہ اعتناز کا ثبوت سلے ، اتن ہی کم یا زیادہ اعتناء اس کے ماسھ کیا جانا درست ہے۔ تیج تابعین کے زمانہ یں یااس کے بعد رکے زمانہ یں اس سے مختلف جونو نے لئے ہیں وہ انحراف دین کی مشالیں ہیں مذکر بیروی دین کی مشالیں۔

#### 1997 47

ریڈوس ڈائجسٹ (جون ۱۹۹۳) یمایک مفعون بھیاہے، اسیس کامسیا بی کا رائبت یا گیاہے۔ مفعون کارکائمنا ہے کہ اُدمی اعتباد (route of success) کارا زبت یا گیاہے۔ مفعون کارکائمنا ہے کہ اُدمی اعتباد سے طاقت ور ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ کئی پہلوڈن سے وہ بے طاقت بھی ہوتا ہے:

Every strength you have, you always possess a multitude of non-strengths.

مضمون نگارنے یہ مشورہ رباہے کہ آدمی کو اپنی کمزود ایوں کی اصلاح میں وقت ضائع کرنا نہیں جا ہے۔ کوعمل میں لاکر کامیابی حاصل کرنا چاہئے۔

یسیج آبول کروری اور (Weakness) کی دو تسین ہیں۔ ایک ہے اظلاقی کمر وری اور دور کو ایک ہے اظلاقی کمر وری اور دور کی مطاحیت ہے بنی لکر وری ۔ بنی لکمر وری کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بدیدا کشی اعتبار سے لم ایری صلاحیت رکھتا ہو مگر وہ سجا دی کو تاجر بننے کی کوشش نہیں کر نا چاہئے بلکہ امری میں میدان میں اپنی صسلاحیتوں کو لگانا چاہئے۔ دو سری کمر وری وہ ہے جس کو اخلاتی کم دوری کم اجا سختا ہے مثلاً اشتقال کی باتوں پرشتعل ہوجا نا۔ اس تسمی کر وری کو دور کونا بہت ظروری ہے۔ کیوں کرایسی کمر وری کے ساتھ آدی کی بھی ہدیان میں کا میا بہیں ہوسکا۔

#### 199401974

جا ، بلى دورك ايك سف عركا شعرب كه الاتم دورون كو نفع نهيں ببنيا سكة توتم ان كو نقصان بہنيا و كر كان كو نقصان بہنيا و ، كيول كه جوال مردسے بهى توقع كى جاتى ہے كووه يا تونع بينبيائے كا يانقعسان بہنيائے ؟ :

اذاانت لم تنفع فف سر فانعا يرجى الفتى كيمايض وينفعا مولانا على ميال نع فف سر ففي الفتى كيمايض وينفعا مولانا على ميال نع ٢٠ - ١٩ ١٩ كوالكش كوز ما نه مي فلسفه فرر دريا فت مي كاتها ال كاكبنا تعاكم مسلان اس ملك مي مندو حكم انول كو نقصان بينجا كر البينے لئے زندگی كات وصول كريں - اس كي مورت النموں نے يہ بتويز كى كم الان اپنے و دوول كر متى كركے حكم ال يار أن (كانگرس) كوشكر مت ديں - اس طرح ملك كے حكم ال ان كے باره يس متماط موجائيں گے وران كے حقوق كوشي عطور برا داكر نے لئيں گے -

یہ بلاست، ایک لغونظریہ تھا۔ کیوں کہ قرآن یں نفع بخش بننے کی تلقین کگئی ہے نہ کہ ضردرساں بننے کی مولاناموصوف کے اس نظریہ کا افذ ندکورہ جا، بلی شعر ہوستا ہے گر قرآن ہرگزاس کا مافذ نہیں۔

اہل دین کی سب سے زیادہ بری حالت وہ سبے جب کہ ان کے بہاں دین کے نام پر سرگومیاں جا رہوں کے نام پر سرگومیاں جا رہ سرگومیاں جاری ہوں۔ مگر حقیق دین ان کے درمیان سے غائب ہوگیا ہو۔ اس حالت کو ایک لفظ میں دین انخراف کہا جا سکا ہے۔ یہ دینی انخراف اس وقت پیش آتا ہے جب کر دین میں فوکس دمرکز توج، کو بدل دیا جائے۔

مثلاً یہ کہ امامات دین کے بجائے جزئیاتی مسائل پر زور دیاجائے لگے۔اسی طرح روح دین کے بجائے فوا ہر دین ، مقیقت کے بجائے الفاظ ، فود کے بجائے استا میں روحانیت کے بجائے دیا ، داخل علی کے بجائے فارجی دھوم ، اصلاح خولیش کے بجائے احتجاج غیر ، نود اور "اکسید کا موضوع بن جائیں۔ یہ و ہی چیز ہے میں کو احریزی مسیں بھائے احتجاج غیر ، نود اور "اکسید کا موضوع بن جائیں۔ یہ و ہی چیز ہے میں کو احریزی مسیں چیز مفض منی حیثیت رکھتی ہے اس کو سادی اجمیت دے دیا۔ یہ حالت جس گروہ کی ہوجائے اس کے درمیان بظا ہر دین دکھائی دے رہا ہوگا ، مگراصل دین اس کے یہاں سے غائب ہو چکا ہوگا۔

۱۹۹ بون ۱۹۹۳ د بلی کے کچرفسیم یا فقہ سلانوں نے ایک تعلیم سوس کی قائم کی ہے۔ اس کا نام فرنیوں آف ایجوکیشن (Friends of Education) ہے۔ اس سوس کی نے ملکی سطے پرمسلانوں کی تعلیم حالت کامروسے کہ ایا ہے۔ اس کی رپورٹ ٹائمس آف اٹدیا (۲۹ جون ۱۹۹۳) میں چھی ہے۔ اس سے معسلوم ہوا ہے کہ ۱۹۹۳ میں مختلف ریاستوں اور ار دو میڈیم اسکولوں میں دسویں اور یا دھویں میں یا پینی لاکھ طلبہ امتحان میں بیٹھے۔ ان میں سے تقریباً ، عفیصد طلی فیل ہوگئے:

Nearly 70 per cent of the five lakh students who took the class X and XII examinations in Urdu medium this year have failed. (p. 16)

یں نے اخباریں اس خرکو ہڑھا تو اتنا سٹ دیدتا ٹر ہواکہ ببرے دل میں اضت لاج کی کیفیت بیدا ہوگئ ۔ ظاہر ہے کہ یہ طلب سب کے سب مسلان تقے۔ میں نے سوچاکر مسلانوں کی تعلیم

مالت اتن زیاده گرگئی ہے کہ وہ اردومیڈیم اسکولوں بی بھی کا میاب نہیں ہوسکتے جہاں تام ٹیچر اور پوری انتظامیہ سلانوں کی ہوتی ہے تو بھروہ دوسرہے اسسکولوں میں اور دوسرے تعلی شعبوں میں کس طرح کامیب ابی ماصل کر کئیں گے۔

ملانوں کے لیخے اور او لیے والے ہرد وزسلانوں کے خلاف غیر سلموں کے فیاد کا روناروتے ہیں۔مگر حقیقت یہ ہے کہ سلانوں کی تعلیم گراوٹ تام فیادوں سے زیادہ بڑافیاد ہے۔ حتی کہ ہی تعلیم ہے تام فیادوں کی اصل جڑہے۔

1994 49.4

تومی آ واز (۳۰ جون) میں ایک دلچسپ قصد جھیا ہے۔ ایک ہمندو پرو دلو مرنے ایک پیجر بنائی۔ اس کی کھائی نکاح و طلاق پر بہن تھی۔ چنا نجہ اس کانام "طلاق طسلاق طلاق" رکھاگیا تھا۔ جس نر اندیں وہ و نسام شینا ہا توسیں دکھائی جا رہی تھی ، ایک مسلمان عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ فلاں ہال میں کون می پیچر چل رہ ہے۔ مرد نے کہا" طلاق طسلاق طلاق "مقامی شفی مولوی کو پتہ چلاتواس نے فتولی دیے ویا کہ دونوں میں طلاق پڑگئی۔ اور اب وہ عورت اس کے شوہر کے لئے مرام ہے۔ اس کے بعد پرو ڈیوسر نے سنام کا نام بدل کر" نکاح" رکھ دیا۔

تطلیقات بنلاشکے معالمہ یں آخا ف بلاسٹ بنططی پر ہیں۔ قرآن کے مطابق، طلاق تین مہینہ یں مکل ہوتی ہے۔ اگر کسی خص نے پہلی ہی مجلس میں طلاق طلاق کہ دیا تو رسول اللہ اور الو بکر صدیق نے بھر بھی اس کو ایک طلاق قرار دیا۔ عمر نسارہ ق سے عہد خلافت میں بھی ابتدا اُ اس کے بعد بعض الناص کے بین طلاق کو تین قرار دیتے ہوئے آپ نے علائد گئرادی۔ اس کے بعد بعض الناص کے بین طلاق کو تین قرار دیتے ہوئے آپ نے علائد گئرادی۔ تاہم گرائی کے ماتھ دیکھا جائے تو حضرت عمر کا یہ نعلی عض ایک ایگر نیکٹیو حکم تھا، وہ کوئی شرعی مسئلہ نہ تھا۔ چنا پنجہ اس کے با وجود تینوں نقبی مکا تب نے اس کی بن اور میں بدلا۔ مسئلہ نہ تھا۔ چنا پنجہ اس کے با وجود تینوں نقبی مکا تب نے اس کی بند میں اور میں اس میں میں اور میں اس میں اس میں اور میں میں اور میں اس میں میاں میں اس میں میں اس میں

مگر منی فقه کا ایک مخصوص مزارج ہے۔ اس میں نیت سے زیا دہ سنا م کو اہمیت دیری گئی ہے۔ اپنے اس مزارج کی بنا پر ا طاف نے تین طلاق کو تین طلاق قرار دسے دیا۔ یہ کام انفوں نے اصلاً اپنے مزارج کی بہت پر کیا تھا۔ مگر صفرت عرب کے ندکورہ استثنا کی نعل میں چوں کہ انفین اپنی تا نیدیل دہی تھی، اسی لئے انفوں نے اس کولطور دلیل لے لیا۔ حالاں کر صفرت عرکا فعل یقینی

طور پرایک ایگزیکٹیو حکم تھا جودقی طور پرکسی تعین فرد کے لئے دیا جا تاہے۔ اگرکسی کو اصرار ہو کہ وہ ایک شرعی مسئلہ کے طاکما جائے گا، شرعی مسئلہ کے طور پر تھا تب بھی قرآن ومنت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک اجتہادی خطاکما جائے گا، اور اجہتادی خطا قابل تعسید نہیں ہوتی ۔

يم جولائي ١٩٩١

نظام الدین بی ہمارے مکان کے مامنے نصف درون اشوک کے درخت لگا ہے۔ درخت تیزی سے کھیے ، ہوگئے۔ مگان کا تن پتلا تھا۔ تیز ہوا چلتی تو درخت اس طرح جھک جاتے بیسے وہ لوٹ جائیں گے۔ ایک الی نے بہت یا کہ اشوک کے درخت شروع میں کئی سال تک کا فی جاتے ہیں ۔ چنا ہے ، ہر درخت کا اوپر کانصف صفہ کلوا دیا۔ اس طرح اب تک عالباً چار باد کا الله جائے ہے ۔ کل پھر لیل نے اوپر کا آ دھا درخت کاٹ دیا۔ اب تنے مولے دکھائی دے رہے ہیں۔ جا چکا ہے ۔ کل پھر لیل نے اوپر کا آ دھا درخت کاٹ دیا۔ اب تنے مولے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تعددت کا لیک مت انون ہے ۔ کبھی بڑھو تری کو روکا جا تا ہے تاکہ استحکام کا مقصد حاصل ہوسکے۔ استحکام (consolidation) کے بغیر توسیع (expansion) کاکوئی فٹ ایک فہنیں۔

### ۲ جولائي ۱۹۹۳

اند یا ٹو دیے کے ٹریٹر معرمت کے گیتا نے اسلام آبادیں وزیراعظم پاکستان مسٹر نواز شریف کا نٹر دیو لیے۔ ایک سوال یہ خواز شریف کا نٹر دیو لیا جو انٹریل کا نٹر دیو لیا ہوا ۔ ایک سوال یہ مطاکہ انٹریا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کیوں نہیں آر ہی ہے۔ مسٹر نواز شریف نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکول کو اب اینا درجمان بدلنا چاہئے۔ انٹریا اور پاکستان کو اب صف اقتصادیا ت کے میدان میں لڑنا چاہئے۔

India and Pakistan should fight only in the field of economy (55).

اپنے حریف کو تخریب کے میدان سے نکال کر تعیر کے میدان یں لا نابہت اچھاتخیل ہے۔ مگراس کے لئے کچھ قربانی دمین پڑسے گا۔ قربانی کے بغیرایسا ہونا مکن نہیں۔ برقستی سے اس قربان کے لیے مذیاکتان کے لیڈر تمیسارہیں اور مذہ ندستان کے لیڈر۔

٣ جولائي ١٩٩٣

ملان اس پر فز کستے ہیں کروہ خاتم الرسس لک است ہیں۔ مگر خاتم الرسل کی است ہو ناایک

جان لیوا ذمہ داری کامعا لمہ ہے نہ کونو کا معالمہ۔ بین اس کو ایک مجر اندنعل سمجھا ہوں کہ خاتم الانبیاد کی امت ہونے کہ ذمہ داری کو ادا نہ کیا جائے۔ یہ ذمہ دادی کو داری ہے۔ ختم نبوت کے بعد سلمان مقام نبوت بر ہیں۔ اب ان کو اندار و تبشیر کی ذمہ داری کو اداری ہے۔ ختم نبوت کے بعد سلمان مقام نبوت بر ہیں۔ اب ان کو اندار و تبشیر کی ذمہ داری کو اداری ہوتے ہے۔ یہ ذمہ داری آئی شید ہے کہ اگر اس کا واقعی اصال سس ہوتو آ دمی اپنے آپ کو احمال تقصیر ہیں جتلا پائے گا نہ کہ احمال فریں۔

### 1997 3020

سندے آبزرور (ہم جولائی) یں ایک رپورٹ بڑھی۔ اس میں بتایا گیا تھاکہ ہندو خانداؤل میں یہ ذہن بہت بڑھ رہا ہے کہ لڑیوں کو بسیٹ ہی میں ختم کد دیا جائے۔ اس کے لئے جدید سائن ففک آلات سے مددلی جا رہی ہے۔ اس کی وج سے کہ لڑیوں کی مشاوی کے لئے ال باب کو بہت زیا وہ خرج کرنا پڑتا ہے۔ بڑی ڈا وری کے بغیرا چھا شوہر طمنا نامکن ہوگیا ہے۔ چنا بخر کہا جانے لگا ہے کہ آج پارٹی سورو بیہ خرچ کروا ور پارٹج لاکھ رو بیربعد کو بچالو:

Spend Rs. 500 now and save Rs. 5 lakh later.

### 1997 085.0

۱۸۵۰ کی مسلان برصغیر ہندیں حاکم کی حیثیت دکھتے تھے، اس کے بعد بڑش دور آیا۔ نئے نظام میں ان کوم ندو فرقہ کے مقابلہ میں برابر کی حیثیت دی گئی۔ ۲۴ اکے بدکسیکو لر دستور کے تعت انھیں آفلیت کی حیثیت ہی۔ مگامسلان تینوں دوریس اپنی ذمہ دادی پور ا کرنے میں ناکام دہے۔

ملمان جباس ملک میں حاکم کی پوزیشن میں متعے توانھوں نے ہندوں کو حقیر سمحما حالاں کردہ ان کے لئے مدعو توم کی چیئیت ہی حقے۔ برشش دور میں جب وہ برابر کی حیثیت میں ہوگئے توانھوں نے اپنی معو توم سے نزاع کا سلسلم شروع کر دیا۔ ۱۹۴ کے بعد جب انھیں اکٹریت کے متا بلمیں اقلیت کا درجہ دیا گیا تو وہ احتجاج اور فریا دکا دفتر لے کر بیٹھ گئے۔

میرسب غیر داعیان مزاج کے نست ایک ہیں۔

#### ا ۲ جؤري ۲ ووا

ضیاء الرحمان نیرد ہلوی (بیسویں صدی) تبلینی جاعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جنوری ۱۹۹۳ کے پہلے مفتہ میں ایک جاعت کے ساتھ میر کھ گئے۔ واپسی کے بعدیں نے تا ترات پوچھے۔ انھوں کے پہلے مفتہ میں ایک جاکمہ سلانوں کی دینی حالت بہت زیا دہ خراب ہے۔ جولوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اخسالاتی اعتباریسے عام لوگوں سے مختلف نہیں۔

انفوں نے کہا کہ میر تھ کے سنجیدہ لوگوں نے بہت ایا کہ میر تھ کافیاد ( ) خود کا اول کی چیڑ جھاڈ سے شروع ہوا۔ سسانوں نے میر کھ نتم میں کچھ بولیس والوں کو مارا۔ میر کھ شہر میں چوں کہ مسلمان طاقت ورتے ، یہاں زیادہ واتعات نہیں ہوئے۔ البتہ بولیس والوں نے اس کا بدلر تریب کی آبادی ملیا نہیں ہیا۔ وہاں انھوں نے ہمر پور طور پر انتقت می کارروائی کی۔ اگر مسلمانوں نے میر کھ شہریں بولیس کو ما راز ہوتا تو ملیان کافیا دیمی نہ ہوتا۔

#### ۲۲ جنوری ۱۹۹۳

مولانام درمدین قامی (بھوپال) سے طاقات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ دسمبر ۱۹ ۱۹ بھوپال یس جونیا وہ خود کسی انوں کے ماقت کا نیتجہ تھا۔ ۲ دسمبر ۹۲ کوبا بری مجد ڈھانے کے بعد سلانوں کے مقات کا نیتجہ تھا۔ ۲ دسمبر ۹۲ کوبا بری مجد ڈھانے کے بعد سلانوں کی کاڑیاں جلادیں۔ نے بعد پال میں جلوس نکالا۔ انھوں نے ہند و کی کا توسیلانوں کی کر توڑدی۔ انھوں نے بست ایکمیرے اس کے بعد ہندووں نے جوابی فیا دشروع کیا توسیلانوں کی کر توڑدی۔ انھوں نے بست ایکمیرے بمائی کا دس لاکھر ویسے ہیں۔

یں نے کہاکہ و دمبر کے بعد ہندو فتح کی نغیات یں بتلا تھے۔ اس وقت انتہائی احتیاط کی فرورت تی ۔ ایسے نازک موقع پرجلوس کالنا اور چیڑ چیاڑ کرنا سرا سر فلط تھا۔ مدیث یں کی فرورت تی ۔ ایسے نازک موقع پرجلوس کالنا اور چیڑ چیاڑ کرنا سرا سر فلط تھا۔ مدیث یں ہوئی مان الفتنة ناشمة لعن الله من ایقظ بھا۔ ادبر کے بعد تو یفتنه ہندوؤں میں ہوئی مورت ہوئی حالت میں مسلا فوں نے بعبی ، سورت بعریال وغیرہ میں جلوس اور بچر اور کے جو وا تعات کے وہ ایعت اطاقت سے بھی زیادہ بڑی ناطی تی سے بیر زیا عالم اسباب ہے۔ یہاں یہ مکن نہیں کہ فطی کو ک شخص کرے اور اس کی قیمت کوئی دوسر اشخص اور اسکی

الم حین کالی کرم با نا اسلام کا تعلم سے مطابقت در کھا تھا کیوں کہ احا دیث یں سلم عمراں سے جگ کومطاق طور پر ممنوع فراد دیا گیا ہے۔ محرا الم حین کی شہادت نے لوگوں کی نظریں ان کوصحابہ سے بھی زیا دہ برا ا درجہ دسے دیا۔ الم احمد بن حنبل کے زانہ میں معتز لمر نے بہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ الم موصوف نے اس کے مقابلہ میں یہ موقف اختیار کیا کہ قرآن عزمخلوق ہے اس پر انھیں حکومت وقت کی طرف سے غیر معمولی زیا دنیوں کا ٹشکار بہنا یا گیا۔ میرسے نزدیک دو نوں ہی موقف کی ماں طور پر ہے اصل تھے۔ صبیح بات یہ تھی کہ یہ کہا جا تا کہ قرآن الشراکا کھا ہے اور بس مرد مثرا الم احمد بن حنبل کی قربا نیوں نے انھیں عظیم ترین ہیرو بنادیا۔

اس طرح موجردہ نرمانہ یں سیداحکہ بریلوں ادرسید قطب جیسے افراد بہت سے لوگوں کا مظریں ابطال اسلام کا درجہ پائے ہوسے ہیں۔ صرف اس کے کما تھوں نے اسلام کے نام پر اپنی جان دے دی ہے ۔ حالاں کا سیداحد بریلوی کی سکھ داجہ سے لڑائی یا سید قطب کا مصری مخرافوں سے میکواؤ، دو نوں ہی اسلامی نقط نظرے بے بنیا دینا۔

#### ۲۰ جنوری ۱۹۹۳

موسال سے بی زیادہ وصرسے دنیا بھرکے سافرں یں اسلام کے نام پردھواں دھار سرور میں اسلام کے نام پردھواں دھار سرور میں امراز میں اس ان سرور میں ان سرور میں اس ان سرور میں اسلام کے باس ا بینے تی یں سٹ اندار دلاکل موجود ہیں اوروہ مسلانوں کے درمیان اسلام کے جمیدی کا درجہ حاصل کئے ہوئے ہیں۔

یں اکر سوچت ابول کر اگریں وہ لوگ ہیں جن کے لئے قیمی جنتیں ہا لی گئی ہیں تو کم از کم میری فیم کے مطابق ، خد انے دو مخلف دین انسانوں کو دئے ہیں۔ ایک وہ جو بہنجر کے ذرایع تنایا گیا۔ بعد ، دوسرا وہ جو بہنجر کے بعد کھے اور افراد کے اور خواب ، مکاشفہ ،خودساخت تعیبرات ،حتی کو ابلیس کی جاسس شوری کے ذریعہ ظام کریا گیا ہے۔ بنجر نے اسلام کی بابت فرایا تھا کہ لیدلہا کہ نے ارها۔ مگرم وجودہ نرا نہ ہیں تعبیرات کی کر ت نے اس کو نھا دھا۔ مگرم وجودہ نرا نہ ہیں تعبیرات کی کر ت نے اس کو نھا دھا۔ ملیلہا کے ہم منی بنا دیا ہے۔ اگریش فلطی پر ہول تو اللہ تعالی مجھے معاف فرائے۔ گرم ہال تک انسان سوچ کا تعلق ہے تو میری سوچ مجھے کو یہیں بہنچا تی ہے۔

پاکستان کے تصور کے بارہ میں مٹھیک ہی ذائن اقب ال ، مولانا انترف علی تھا لوی ، مولانا شہراحمد عثمانی ، مولانا سیدسے دو سرے لوگول کا تھے۔
عثمانی ، مولانا سیدسے لیان ندوی ، مولانا الوالاعلی مودودی اوربہت سے دو سرے لوگول کا تھے۔
عالاں کہ یسراسر بے بنیاد تصور ہے۔ اسلامی محصت اس طرح نہیں بنتی کر غیرسلوں سے لؤکو
ایک زبینی میجوا حاصل کیا جائے اور و بال اسلامی دسانون کا نظام دسائم کر دیاجا ہے۔ اسلامی محصت افراد سے نوی دیا دہ عجیب بات محصت افراد سے بی ذیا دہ عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تجربہ آخری مدیک ناکام ہو چکا ، اس کے باوجود کشیر ، افغانستان ، لومنیا اداکان ، فلیسائن اور دوسر سے بہت سے متھا مات پر اسی ناکام سیاست کو دہرایا جارہا ہے۔

۱ ما جنوب سے 19 مسیاست کو دہرایا جارہا ہے۔

امری کے سفریں میری الماقات مولاناسے دسلیان ندوی کے صاجزادہ ڈاکٹر ملان ندوی کے صاجزادہ ڈاکٹر ملان ندوی سے جوئی۔ وہ اپنے والد کے مائتہ انڈیا سے پاکستان چلے سے خوبی سے ڈربن (ماؤتھ افریقہ) کے جاں ایک یونیورسٹی میں وہ اسلامیات کے اسستاد ہیں۔

ڈ اکٹرسلمان ندوی نے گفت گو کے دوران بتایاکہ پاکستان میں میں نے والدصاحب سے
پوچھاکہ تخرکیب آزادی کے زبانہ میں مولانا حسین احد مدنی کا نگر سس پارٹی کے حامی تھے۔ اور
مولانا اشرف علی تھے۔ اور سلم لیگ کی جا بت کرتے تھے۔ اس معالمہ میں آپ کانقطائن خرکیا ہے۔ ڈواکٹر
سلان ندوی کے سیسان کے مطابق ، میدما حب نے جواب دیا ، دماغ کا بحرس کے ماتھ ہے مگر
دل سلم لیگ کے مائی ۔

موان سید بلیان ندوی بندستان کے اکا برعلاء یں شمار کے جاتے ہیں۔ جب است برا سے برا میں ہوکہ ان کے افکار میں ان میں توم کی دھنا کی کریں گے۔

#### وا جنوري ١٩٩١

تومول کی نظریں مستدبانی اتنی زیا د ۱۰ ہم ہے کہ ان کا کوئی فرد اگر ہے فا مکہ طور پر اپنی جان دسے دسے تب بھی وہ لوگوں کی نظریں ہمروبن جا آھے۔ یہ ہرتوم کا حال ہے اور لما اول یں مزید اضافہ کے ساتھ یہ رجحان موجود ہے۔ حالاں کہ اس کا اسسال مسے کوئی تعلق نہیں۔ یں مزید اضافہ کے ساتھ یہ رجحان موجود ہے۔ سے ہوئی۔ وہ تعسب کی مدیک آپ کے فارمولے کے حامی ہیں۔ مگریرا کہنا ہے کہ آپ کے فارمولے کے حامی ہیں۔ مگریرا کہنا ہے کہ آپ کے فارمولے یں ایک بہت بڑی کر دری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں شریک ہندویڈر یہ ڈکولیٹ ن جاری کو متحول یا کسی اور مجد کا سوال نہیں اٹھا کیں گے۔ اور موجد کا موال نہیں اٹھا کیں گے۔ اور موجد کا مدال نہیں اٹھا کی کا گار نگی ہے کہ آئندہ مندویڈر اس تسب کے اعلان پر دستخط کہ دیں تب بھی اسس بات کی کیا گار نگی ہے کہ آئندہ اس خف والے ہندوکہ دیں کہ ہم اس اس مان کے با بند نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ دوسسوی مسجدوں کا جیسیم کھول دیں۔

یں نے کہا کہ میرااصل اعتماد خود فریکر سیسن کے الفاظ پر نہیں ہے۔ بلکہ ڈریکر لیشن کے بعدیہ بعد بید بعد بید ابو نے والی نفل بر ہے۔ اگر ایک بار ایس او بیکریشن جاری ہوجائے تو اس کے بعدیہ ہوگا کہ ہندوس اس تاؤختم ہوکر دونوں کے درمیان نار مل حالت قائم ہوجائے گی۔ ہی نا رمل حالت میر ہے نز دیک سب سے بوا چیک ہے۔ کیوں کہ با بری سجد کو مرم ہندو لے نہیں توڑا با بری سجد کو مرم ہندو کے نظری با بری سجد کو مرم ہندو کے نظری با بری سجد کو مرم ہندو کے نظری فران ہا بری سجد کو مرم ہندو کے نظری فران کی خون اوٹائی۔ با بری سجد کو مرم اوٹائیں۔ نہیں مرن آنا کی کئی ہندو کو دوبارہ اس کے فطری ذہن کی طون لوٹائی۔ آپ صرف آنا کی کئی ہندو کو دوبارہ اس کے فطری ذہن کی طون لوٹائی۔ آپ صرف آنا کی کئی ہندو کو ان ناد ان سے مرف آنا کی کئی ہندو کو ان ناد ان سے مرف آنا کی بعد کو کئی ناد ان سے ملے دو مارہ ہندو کو بھر کا کر بجر اس کو ناد مل مالت سے مطاور ہندو کو بھر کا کر بجر اس کو ناد مل مالت سے مطاور ہے۔

#### ٤ اجنوري ١٩٩٢

پاکستان تحریک کے زبانہ یں اگست ام 19 یں مشر محرکس بناے نے متمانہ یونیودسٹی رجدراً باد ) کے طلبہ کے سلسفے تقریر کی۔ اس تقریر یں انھوں نے ہماکہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ ہم اس لئے کر دہے ہیں تاکہ ہم اسسلام کی بنیا دبر ایک حکومت نظام مت ائم کوسکیں۔ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے عیلی دہ ملک الاذمی فوید حکومت قائم کرنے کے لئے عیلی دہ ملک الاذمی فوید ضروری ہے :

Islamic government is the rule of the Quranic injunctions and principles. For the establishment of such government a separate country or a state is a must. Speeches and Writings of Mr. Jinnah, p.

نے دہلی میں پرسیس کا نفرنس کر کے اس کا اعلان کیا۔ یہ اعلان انگریزی اخبار ات یں اس طرح چیا کہ ملک میں اسسال کے درسے کا متوازی نظام قائم کریں۔ اس کے بعد اخباروں میں اس کے خلاف کا فی خطوط اور مضایین اور تبصر سے شائع ہوئے۔

جامع بمدرد کے دو استناد الاقات کے لئے آئے۔ انفوں نے بت یاکہ اس افبادی بحث کے دوران د، لی کے کچھ اردو اخبار کے فائند سے فرکورہ کونسسل کے لیڈد مسا حب سے حلے اوران سے کہا کہ ہندستان یں پہلے سے مسلم لوں کے نز امات کوحل کرنے کے لئے دارالافنار اور دارالقفاء ہر جگر کھلے ہوئے ہیں۔ بھر کپ نے اسسائی عدالت مائم کرنے کا علان کیوں کیا۔ لیڈد مساحب نے جواب دیا:

ہم نے دیمن کے خیمہ میں ایک دھیلا پھیٹکا ہوٹھیک نے از پر جاکر لگا۔ اس سے اند ازہ ہوتا ہے کہ مُوج دہ زبانہ میں اسٹنے والے ملم لیڈر کھنے سطی تھے۔ ابنی اس سطیت کی وجہ سے انھوں نے مسلمانوں کے معاملات کو صرف بگاڑا ، وہ کسی بھی معاملہ کو بنانے میں کا میاب نہ ہوسکے۔

#### ۵۱ جنوری ۱۹۹۳

کشیر کے سلایں میر انقط نظ و ہاں ہے جنگوسلانوں کوپ نذہیں۔ چنانچہ انھوں نے میرے قتل کا دھی سٹ نئے کو دی اس کے بعد حکومت ہند کے محکد و اخلہ نے میری رہائٹ سگاہ پر سیح رتی لگا دی ہے۔ ایک پولیسس افسرسے یں نے کہاکہ کیا آپ بھتے ہیں کہ آپ کے پیسپاہی جنگوں کے مقابلہ یں میری مفاظت کر سکتے ہیں۔ انھوں نے کہاکہ سیکورٹی اگر کا نظ بن سکتی تو اس ملک ہیں اندر آگاندھی ور در اجبوگا ندھی کا قتل نہوتا۔ اصل بر ہے کہ اس قسم کی سیکورٹی ایک مانع طاقت (deterrent force) کا کام کرت ہے۔ یہ بات مجھے تھیک معلوم ہوتی ہے، اور یہ وہی بات ہے میں کو قرآن میں قوت مر ہر (الانقال ۲۰) کا گیا ہے۔

#### ١٦ جوري ١٩٩١

مر ارن شرا (۲ مسال) ایک انگلٹس برنسٹ ہیں۔ وہ ملا قات کے لئے اکفول نے کا کھول نے کہاکہ اجود حیا کے سکلے کے بارہ میں آپ کے فارمولا برمیری بات مطردوا (افریر ہندتنان ٹائس)
196

## الكے دن اونے كے لئے اپنے آپ كوزندہ ركماہے:

A bad soldier dies on the first day; a good soldier lives to fight for the second day.

موجوده زمان کے نام نہادمجا ہدین اس حقیقت سے امزی حدیک بدخریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کوان کوبس لا کو مرحلہ کی ایسا معلوم ہوتا ہے کوان کوبس لا کو کا میابی کے مرحلہ یک بینجا ناہے ذکہ لا بولو کر اینا خاتمہ کولیا۔

#### ۱۹۹۳ جنوری ۱۹۹۳

حدیث یں ہے کہ خید الاسور اوسطہا دمعا ملات یں سب سے بہتراس کا پہنے
ہے ، مادہ طور پراس کا مطلب یہ ہے کہ انتہالیہ خدی کے بجائے اعتدال پندی کا داستا فتیار
کرنا ویکن گرائ کے ماتھ دیکھئے توسلوم ہوگا کراس میں شائی طرفکر (dichotomous thinking)
کی تردید ہے۔ بیشتر لوگوں کا بیرحال ہوتا ہے کہ وہ صرف دو انتہا کی موتف کو ہجھ یا تے ہیں۔ شلا ان
کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نزای معالم میں یا تو لوجا ناہے یا بزدل بن کو چپ بیٹھنا ۔ حالا تکروہاں
لیک درمیانی موتف بھی ہوتا ہے۔ اور وہ ہے طکر اکو سے اعراض کرتے ہوئے اپنے داخلی
استحکام کی تد بیرکونا۔

ا مجل بوسلان میری مخالفت کرتے ہیں وہ زیادہ تر اسی بنیا در کرتے ہیں۔ غیرسلوں سے میں نزاعی امور میں صبرواع اض کی بات کرتا ہوں۔ یہ صبرواع اض در اصل فدکورہ معنوں میں درمیانی موقف کے لئے ہوتا ہے۔ مگروہ چرل کر درمیانی موقف کو نہیں جانے اس لئے وہ سمجھ لیتے ہیں کر میں بزد لا دربیائی کی بات کرتا ہول۔ اپنے ثنائی طرزت کری بنا پر وہ کسی تیسرے موقف کر سمجھے سے قاصر ہو گئے ہیں۔

الماجنوري ١٩٩١

اکتوبر ۱۹۹۳ میں آل انٹریا سلم پرسنل لابورڈ اور آل ل انٹریا ملی کونسل کے لوگوں کا اجتماع جے پوریس موا۔ وہاں انھوں نے یہ تجویز پاس کی کر پورے کسیں اسلامی عدالت کانظام کا تم کیا جائے گا تاکہ سلان اپنے مقدمات کے لئے اس سے رجوع کو یں۔ اس کے بوران لوگوں کا تم کیا جائے گا تاکہ سلان اپنے مقدمات کے لئے اس سے رجوع کو یں۔ اس کے بوران لوگوں

اتنے خوبھورت الفاظ میں سیسان کیا جا تاہے کہ آدمی اس کوسن کو محور ہوجائے۔ جلس می تمام لوگوں نے اس شعر دمیری زندگی کا مقصد ترسے دیں کی سرفراذی ، کی خوب دا ددی۔ حالاں کہ عمل انطباق کے اعتباد سے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہئے کہ میری زندگی کا مقصد ہے ترسے دیں کی سرفرازی کا لایعنی ہنگام کھواکرنا۔

#### ااجنوري سم 199

تران یں بہود کے بارہ یں بست یا گیا ہے کہ وہ ظالموں کا تذکرہ کرکے ان سے لانے کی باتیں کرتے تھے۔ گرجب انھیں ان ظالموں سے بالفعل لونے کا حکم دیا گیا تو چندا کی کو چھوڑ کر کوئی جی لونے کے لئے تیار نہیں ہوا۔ دالبقرہ ۲۳۲)

اجکامسان نوں کا مال ہی ہور ہاہے۔ موجودہ سلانوں کی تر دوں کو پڑھئے یا ان کی باتوں کو سننے تو ہرجی ظالموں کا تذکرہ ہوگا اور ان سے سخرا کہ کی باتیں کی جب رہی ہوں گی عو علی طور پر نظا لموں سے لڑنے کے لئے کو کی بھی سیا رہیں۔ مثال کے طور پر ہندستان ہی ہر مملان "بابری مجد دوبارہ وہیں برن و کی بول بول بہا ہے۔ بین اگر ان سے کھئے کہ مندو لاکھوں کی تعدادیں اجودھیا گھس گئے اور انھوں نے بابری مجد کو توثر کروہاں عارضی مندر بنا دیا تم بھی لاکھوں کی تعدادیں اجودھیا جس کے اور انھوں نے بابری مجد کو توثر کروہیں دوبارہ بابری مجد تعمال دی جائے توعوام وخواص میں سے کوئی بھی اس کے لئے اپنے گھروں سے نکلنے والا نہیں۔

صدیث یں ہے کہ یہود اوکمی کوہ کے بل یں کھے ہیں توتم بھی وہیں گھسو گے۔اس کا مطلب ہی ہے کہ بچو انھوں نے کیا وہی سب تم بھی کرد گے۔ مذکورہ معالم بھی اس کا یک مثال ہے۔ مثال ہے۔

### ۲۱ جنوری ۱۹۹۳

آدمی ٹرینگ میں زیر تربیت فوجیوں کو جو باتیں بست اُن جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لڑائی میں آپ کو یہ نہیں بھول ناہے کہ آپ کا مقصد مرحا نا نہیں ہے بلکہ اُندہ کے لئے بھی زندہ رہنا ہے۔ برافوجی لڑائ کے پہلے ہی دن اسپنے کو ہلاک کر لیتا ہے۔ مگر اچھافوجی اور ا

ازادی ماصل ہے۔ حقیقت ہے کمسلمان عام طور پر ممنت نہیں کہتے، اسی لئے وہ ہر جگہ دوسرول سے بیچے ہوگئے ہیں۔

ميح مسلم ك ايك روايت ب كررسول الشرصلي الشرعليد وسلم نع فرايا كرتم جزيره عرب ين غزوه كرو كے اور الله اس برنت دسے كا- اور برتم فارس سے غزوه كرو كے اور الله اس يرنت دسے كا-بعرتم دوم سے غزدہ کر وے اور النداسس پر فع دسے کا۔ مجرتم دجال سے غزوہ کر ویے اور السر اسس يرفع دسكار رتفنرون جنرييق العرب فيفتعها الله شمفادس فيفتعها الله شم تعنرون الروم فيفتحها الله ثم تفزون الدجال فيفتحه الله) كاة المعان ١٣٩٢/٣

اس مدیث کو اگراس کے ظاہر فہوم کے اعتبار سے لیاجائے تو اس میں صرف تین غروات كو إسلام كاتعدي ماصل بـ ايك وهجو زان ورات من عرب بين كاليا تاكر جزيره وب كوشرك سے پاك كرديا جائے۔ دوسرا وہ جوخلافت را تندہ كے زمان يں ساساني ايميائر اور بازنطینی ایمپ ائرسے کیا گیاجس کامقصدیہ تھا کہ جبر کے نظام کاخاتہ کیا جائے۔ تیسرا وہ جودور ا خریس نت دجال کے ظہور کے بعد بیشس آئے گا۔ گویا کرروم وایران کی شہنشاہیت کے خاتمہ کے بعد پھلے ہزارسال میں جومختلف جنگیں کا گئیں دہ شرعی جنگیں محصلے ہزارسال میں جومختلف جنگیں کا تومی جنیس تھیں۔ دور اول کے بعد اب صرف ایک ہی شرعی جنگ ہونا باق سے اور وہ دجال سے جنگ ہے۔ مزید بر کم ایک اورروایت کے مطابق دجال سے جنگ تلوار کے ذریع نہیں ہوگی بلحرالالم الاالله كے ذریعہ ہوگ گویاكہ يہ آخرى بنگ بھى نظر بر كے ميدان يس ہوگى ذكہ متمارك ميدان ين-رمشكاة المعاجع ١ ١١٩١١)

ایک" انعتانی جاعت محجلسی شریک موادایک نوجوان نے براسے جوش وخروش سے ایک نظم پڑھی ۔ اس کا ایک مصرعہ برتھا:

میری زندگی کامقعدتیرے دیں کی مرزازی

یں نے سوچاکہ موجودہ زماندالفا ظ کے مست ند کازمانہ ہے۔ موجودہ زمانہ یں بے بنیاد بات کوی

وه اعتراف جس بین اسس کا پنی ذات کی نفی مور می مو - کسی کواس قسم کے اعتراف کاموقع ملنا سب سے بڑی نیک کاموقع ملنا ہے ۔ کیوں کہ آ دمی جب ایک ایسی حقیقت کا عتراف کرتا ہے جس بین اس کی ذات کی فی مور می موتو یا نفی کسی اور کے منفا بلہ میں نہیں موتی بلکہ خدا کے متفا بلہ میں موتی سے سے محققت کا عتراف خدا کا اعتراف ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنی نفی خدا کے مقابلہ میں اپنی نفی دات کی نفی میں اپنی نواعل اور کو کی نہیں ۔

#### ے جنوری ۱۹۹۳

دنیایں سب سے زیا دہ افراط کے سائھ جو چیزیا کی جاتی ہے وہ ناقص رائے ہے۔
اس کی مثال میرے نزدیک روز انہ آتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک اعلی تعسیم یافتہ سلمان سے مشکو ہوئے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہندستان کے مسائل کاحل یہ ہے کہ ایک بینی مائل کو بینے اسکوں نے کہا کہ ہندستان کے مسائل کاحل یہ ہے کہ ایک بینی مائل مور ہوتے ہیں۔ مثلاً خود بینی باسسلام ایک شخص تھے۔ انھول نے اتن بڑا انقلاب بیدا کردیا۔

یں ۲۲ دمبر ۹۳ کو امریکہ کے لئے روانہ ہوا تھا۔ آن صبی و ہاں سے واپس آیا۔ امریکی یہ تقریباً چھ بین مسلمان آبا دہیں۔ اتن ہی تعدا دیں وہاں ہندو بھی بسے ہوئے ہیں۔ مگر وہاں کے ہندو ہرا عقبار سے سلانوں سے آگے ہیں۔ وہ زیا دہ بڑا بزنس کرتے ہیں۔ ان کے اخبارات زیادہ اعلیٰ معیا رکے نکلتے ہیں۔ ان کے غربی مراکز مسلمانوں سے کہیں زیا دہ بڑے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں وہ مسلمانوں سے بہت زیا وہ آگے ہیں۔ باہمی اتحاد بھی ان میں زیادہ پایا جا تاہے۔

مندستان کے مسلانوں کا کہنا ہے کہ وہ تعصب اور فرقہ وادیرت کی وجسے بہاں ترقی نہیں کرسکتے۔ مگر امریکہ بیں تو تعصب اور فرقہ وادیت کا کوئی وجد دہیں۔ وہاں تو ہرایک کو بالکل کیال

ان الفاظيس عنوان بنايا گياہے: المسلمون دعاة معبة وسلام وكل ما يلصق بمم من تحسم هي من صنع اعد المحسم - (مال مبت اور امن كداعي من اور جوالزامات ان ير لكائے جاتے بي وہ سب كے سبان كد شمنوں كے كور سے بوئے بين )

شخ کی بات سیح موتوه کام الله ک تر دید موگ قرآن ین کهاگیب ایم دوسرون کے ساتھ اچھا سلوک کو و و شمن مجی تمہار ا دوست بن جائے گا۔ اور بہاں بے صورتمال ہے کہ التخ کے بقول ، امن اور مبت کا بیجے بنف کے با وجو دساری دنیا ان کی دشن بنی موئی ہے۔

ان لوگوں کے کلام میں اس تفادی وج بہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور سلانوں کو ایک دوسرے کا مترادف مجھتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ اسلام میں جس اکیڈیل ک تعسیم دی گئی ہے اس پرعساً مارے سلان قائم ہیں۔ وہ سمانوں کی تصویر شی اسلام تعلیات کی دوشنی میں کرتے ہیں نہ کہ خود دسلانوں کی واقعی زرندگی کی دوشنی میں۔

# ۵ جنوری ۱۹۹

امریکہ یں ایک مسلان مجے اپنے گو لے گئے۔ وہ بخت پرلیشان تھے۔ ان کا کاروبار ختم ہوگی تھا۔ سودی قرضوں کی ا دائیگ کامسئلہ سو ہان روح بنا ہوا تھا۔ انھوں نے ہماکہ مجھے عافیت اور خوسس حالی کو عابتا کے۔ یں نے ایک د عالکھ کر دسے دی۔ بعد کو ان کے ایک سیٹھ رست مدارسے ملا قات ہو گئ ۔ انھوں نے بہتا یا کہ ان کا مسئلہ اس لئے بھوا کہ امریکی اُسٹی مواسخام حاصل نہیں ہوا تھا کہ انھوں نے ع کا پردگا ) کہ امریکی اُسٹی دالدہ کو پاکستان سے بلایا اور پھر دونوں یہ اں سے ج کو نے کے لئے گئے۔ ق کا پوراخری انھوں نے سودی قرض کے ذریعہ حاصل کیا تھا۔ تی کے لئے جانے سے پہلے کا پوراخری انھوں نے سے دریعہ حاصل کیا تھا۔ تی کے لئے جانے سے پہلے ان کا کام آگے بڑھ رہا تھا۔ گئے۔ گ

ین نے ہماکہ پھر توان کے لئے توب کا سسکہ ہے نہ کرد ماکا۔ انھیں سب سے بہلے اپنی غیرومہ دارانہ روٹ کوختم کو ناچا ہے۔ محض دعا کے الفاظ دہرانے کاکوئی فائدہ نہیں۔

۲ جنوری ۱۹۹۳

میرا بخربہ ہے کہ اوم کے لئے سب سے زیا دہ شکل چیزا عراف ہے۔ فاص الور پر

دوبارہ ایس ہواکہ بریس والے بٹرولنگ پر آئے توان کو دیج کوسلم نوجوان جوش میں آگئے۔ انھوں نے پولیس پر بچھ پھینکنا چا ہا۔ مگر اس بار ہمار سے بڑسے فور آحرکت بن آگئے۔ انھوں نے سلم نوجوانوں کو بچھ پھینکنا چا ہا۔ مگر اس بار ہمار سے بڑسے فور آحرکت بن آگئے۔ انھوں نے سلم نوجوانوں کو بچھ پھینکنے سے ردک دیا۔ چنا پخر اس بارٹنشن کے با وجود ، فروز آباد کے مسلمان ٹکراؤک پالیسی اختیا رکہ کے برباد ہوگئے تھے۔ مگر اب انھوں نے اعراض کی پالیسی اختیار کو لی ہے۔ چنا بخواب وہ ہرشمہ بین ترق کو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج فیروز آبا دیں مارو آن کا رسب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ وغیرہ

۳ جوری ۱۹۹۳

ان الیکلو پیڈیا برٹا نیکا یں موسی کے مقالہ یں بتایا گیاہے کہ آخری زانہ یں حضرت موسی بہاڑ پرچیطھے۔ یہو دیوں نے اس کے بعد بھی موسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی موت اور تدفین برا سرار بن کدرہ گئی :

The Hebrews never saw him again, and the circumstances of his death and burial remain shrouded in mystery. (12/490)

پہلے تام پیغروں کے ساتھ ہی صورت پیش آئی۔ ہا رہے عقیدہ کے مطابی بلا شہر وہ اللہ کے مطابق بلا شہر اللہ کے اللہ کے اللہ کا میں اللہ کی معیاد کے مطابق اللہ کی معیاد کے مطابق اللہ کا متناد ہے۔ آپ کی شخصیت مکل طور ہر ایک تاریخی شخصیت ہے نکر مرف اعتقادی شخصیت ۔ ایک شخصیت ہے نکر مرف اعتقادی شخصیت ۔

پیغبارسده م اوردوسرے پیغبروں کا یہ فرق اس کے نہیں ہے کہ مسلمان اس بر فخر کریں۔ وہ اس سے برتری کی غذا حاصل کویں ۔ یہ فرق صرف دعوتی ضرورت کے لئے ہے۔ وہ اس لئے ہے تاکہ دعوت کا کام زیا وہ آسانی کے ما تھا نجام پاستے۔

#### م جنوري ١٩٩١

متحسے نطلے والے عربی ا خبار العالم الاسسلائ کے شمارہ 19 دسمبر 199 یں ایک انٹودیو بھیاہے۔ یہ انٹرویوممر کے الشیخ منصور المفاق کا ہے۔ اس انٹرویویں ان کے ایک جواب کو يكم جنوري م 199

یم جنوری کویں امریکہ میں تھا۔ امریکہ میں آپ جدھ جائیں ، آپ کو ہر طرف زرق برق کائیں اور شاند ادم کانات دکھائی دی گے۔ بنا ہرایسا معلوم ہوگا کہ بہاں سب اعلیٰ دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ مگر حقیقت میں ایس نہیں ۔ اصل یہ ہے کہ بہاں ہر چیز سودی قرض پر مل جات ہے۔ خواہ مکان ہویا کا دہویا فرنچ یا کو لُ اور چیز۔ چنا نچہ لوگ اپنی حقیق کا مدن سے زیا دہ حیثیت کی جیز میں سودی قرض کی بنیا دیر حاصل کر لیتے ہیں اور پیرساری زندگی کما کما کواس کی تسطیں ادا جیز میں سودی قرض کی بنیا دیر حاصل کر لیتے ہیں اور پیرساری زندگی کما کما کواس کی تسطیں ادا

ما فنظاففال احرصاحب طاقات کے لئے کئے۔ وہ نروز کا دکر مہندوالے ہیں۔ اور چوٹروں کا کا روباد کرتے ہیں۔ وہ الرسال خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ انسوں نے بست یا کہ ۲ ، ۱۹ یس فروز کا بادیس فرقر وا راز نساد ہوا تھا۔ اس وقت دیاں کے سافوں نے ملم یو نیورٹی کے سوال پر ایوم سیا ، منایا تھا۔ لوگ اپنے اس کال پٹیاں باندھ کر سڑکول پر نکل کے ۔ اس دوران کھ سلم فوجان پولیس کی ایک ٹول کو دیکھ کرچش باندھ کر سڑکول پر نکل کے ۔ اس دوران کھ سلم فوجان پولیس نے کولی حیب لاگ ۔ اس کے نیورٹی میں کے اس کے بعد فیروز کا بادیس فرقد واراز فیا د بھراک اسے اس کے بعد فیروز کا بادیس فرقد واراز فیا د بھراک اللے ۔ اس کے بعد فیروز کا بادیس فرقد واراز فیا دوم عرصہ کے مختلف صور تول کا بہت زیا دہ جانی اور کمالی فقصان ہوا ۔ اس کے برسے اثرات وہ عرصہ کے مختلف صور تول

انھوں نے بستایا کہ اس کے ۲۰ سال بعد ۹ دمبر ۱۹۹۲ کو ابو دھیاکی بابری مجد ڈھائی گئی توشنشن پیما ہو ا- انتظامیہ نے احتیاطی طور پر فیروز آبا دیس کرفیولگا دیا۔ اس دوران

# 

مريذ چلے گئے تاكر بجرت والا تواب ماصل كركيس و مگريہ بجرت كى تصغير ہے۔

اس وقت مکم اور مدیند دونوں جگے کوگ مشرک تھے لیکن گرائی کے ساتھ دیکھے تودونوں میں ایک فرق تھا۔ مکہ والوں سے لئے شرک ایک ما دی انٹرسٹ کا معا ملہ تھا۔ مقامی طور بران سے لئے آمدنی کا کوئی ذریعہ درتھا۔ اس لئے انھوں نے تام عرب قبائل کے بت کعب میں رکھ لئے۔ تاکم وہ آکر ندر اندویں اور مکہ والوں کو گھر نیٹھے آمدنی ہوتی رہے۔ اس کے بھی مدینہ میں ندرا عت اور باغبان تی۔ اس لئے شرک ان کے لئے صرف ایک آبائی رسم تھی ندکہ مکہ والوں کی طرح تجارتی انٹرسٹ۔ باغبان تی۔ اس کے بیکر مدینہ والوں نے کس مزاحت میں وجہ ہے کہ مکہ والوں نے دعوت تو حید کی سخت مخالفت کی ، جبکہ مدینہ والوں نے کس مزاحت کے بغیراس کوقبول کولیا۔

رسول الشوسل الشعلية ولم في محد كه زمانة قيام من كي مقرى (ميلى ) مدينه بهي عالباً اس كفر موال من معرك بريكس المسكر وبال من معرك بريكس معلوم بواكه مدينه والون من محرك بريكس قبوليت كاما ده موجود من قواب خاموشي سے محد کو چوال كو مدينہ پيط كئے ۔ اس طرح يہ بجرت محويا كم مواقع وال جگرى طرف جانے كے بمعنى تقى ۔

ماتھے۔

مگرایسانہیں ہوا۔ بلکر قرآن یں یہ آیت اتری کہ (قَ اَرضی و اسعید (العنکوت ۵۱) اس کامطلب یہ ہے کہی سلم گروہ کومکہ جیسے حالات پیش آئیں تو اس کویر نہیں کو ناہے کوئن ٹانی کو ظالم بتاکراس سے لوجائے۔ بلکراس کے بجائے اسے پرامن تدبیر کے اندازیس اس کاحل تلاسٹ س کرناچاہئے۔

٢٠ دسمبر ١٩٩٣

امریکہ یں میری طاقات کچھ اعلی تعسیم یا فقہ مما فول سے ہوئی۔ وہاں انھول نے ایک سلم تھنک ٹینک (Muslim Think Tank) بنا یا ہے۔ بہت سے دما غول نے کئی مال کی تحقیق کے بعد ایک ربیدٹ تیاری ہے۔ اس کی ایک کا بی اسٹور شخصے دی ۔ اس کا خلاصہ بر تھا کہ ملم قوموں کو دو بارہ اسٹھا نے کے لئے ہیں مغرب کی ترتی یا فتہ قوموں کے نونہ پر ایک اسٹور شخی بنا ہے۔ مثلاً مما ملکوں کے درمیان ناٹو (NATO) جیسا ایک معاہداتی ادارہ قائم کونا ، وغیرہ یہ مغرب مکم مغرب مکموں کے بیٹر من پر کوئی عملی پر دورا مہیں بناسکتے۔ یہ کہ کہ کہ موجدہ مالت میں ہم مغربی مکموں کے بیٹر ن پر کوئی عملی پر دورا منہیں بناسکتے۔ کیوں کہ ان قوموں نے طویل جد وجہد کے دریعہ جو انفراط پر تیاری اسے وہ ہمارہ پاس سرے کے دریعہ جب کہ وہ لوگ اختیام سے بطنے کی پوزلیشس میں ہیں۔ سے موجود نہیں ۔ ہم کو تو اُناز سے جانا ہے ۔ جب کہ وہ لوگ اختیام سے بطنے کی پوزلیشس میں ہیں۔ میں نے کہاکہ موجودہ مالات میں ہمارا وا حد پر داگرام صرف ایجوکیشن ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور چیز سرے سے قابل علی ہی نہیں ۔ دوسرے تمام پر داگرام صرف فورشس فہی ہیں مذکر فی اور چیز سرے سے قابل علی ہی نہیں ۔ دوسرے تمام پر داگرام صرف فورشس فہی ہیں مذکر فی اور چیز سرے سے قابل علی ہی نہیں ۔ دوسرے تمام پر داگرام صرف فورشس فہی ہیں مذکر فی اور چیز سرے سے قابل علی ہی نہیں ۔ دوسرے تمام پر داگرام صرف فورشس فہی ہیں مذکر فی اور قور کوئی کی بروگرام ۔

#### ا٣ دسمبر١٩٩١

قرآن یں ہے کہ لقد کا ن الم فی دسول اللّٰہ اِسوۃ حسنة (۱۱ الاحزاب) ظاہر ہے کہ یہ اسوہ حسنة (۱۱ الاحزاب) ظاہر ہے مگر یہ اسوہ حسنہ محدود معنوں ہیں نہیں ہے بلکرز ندگی کے تمام معاملات کے لئے ہے۔ مگر اس اسوہ کوجانزا سنت دسول کے گہرے مطالعہ کے بغیر مکن نہیں۔

شلًا بجرت رسول النه صلى الترعليه وسلم كى ايك سنت هم - بجداد گول في اس كوبس مكر مديد جاف كورت دركا ورترك وطن كرك مست مدينه جاف ديا اور ترك وطن كرك

# خدا اپنی قیومیت کوواپس کے لیے تواس کے بعد کو اُن بی چیز جھ کرتباہی سے بچانے وال نہیں۔ ۲۸ دسمبر ۱۹۹۳

بنگلوریں ایک سینار مور ہاہے۔اس کا دعوت نا مرمیرے پاس آ یا ہے۔ اس کا عنوان ہے سے ایک سینار مور ہاہے۔ اس کا عنوان ہے سے کیا چیزیں ہندستانی قومیت کی شکیل کرتی ہیں:

What constitutes Indian nationalism?

کیسی عمیب بات ہے کہ ۱۹۲۰ سے آج کی ہی طے نہیں ہواکہ ہندستانی قومیت کے ابر او ترکیبی کیا ہیں۔ میرسے نزدیک اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ اس معالمہیں لوگوں کا ذہن صاف نہیں ہے۔

اس معا لمریں سبسے زیا دہ اہم بات یہ ہے کہ ایک چیز اور دوسری چیز کے فرق کوجانا جائے۔ ہندستانی سمائی میں ، دوسر سے تام ساجوں کی طرح ، کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں فیرشترک ۔ شالا ملک کا تحفظ ایک مشترک وت در ہے۔ اس کا اصاب سب سے اندریکاں طور پر ہونا چاہئے۔ مگر لباسس کی وفع مشترک چیز نہیں ۔ اس میں ایک اور دوسر سے کے در میسال فرق ہوستی ہے۔

آزادی کے بعد جرد ستور ساز آبل بن اس پی مک کے تمام اعلی دماغ شامل تھے۔
مگر مجھے شبہ ہے کہ اس \* فرق \* کے معالمہ یں ان کا ذہن صاف نہ تھا۔ ہیں وجہ ہے کہ انھوں
نے جرد ستور بنا یا اس میں غیر ضروری طور برکا من سول کوڈ کا اکرٹیکل درن کر دیا۔ حالانکہ
کسی ساج کا مشادی بیاہ کا طریقہ غیر مشترک امور (Non-commons) سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ مشترک امور (Commons) سے۔

# 199 دسمبر 1991

تُعرَف الد شیاء با ضد ادها ( پیزیں اینے ضدسے پہانی جاتی ہیں) کا اصول معاملات کی گرائی کو سیجنے کے لئے ہترین اصول ہے۔ شال کے طور پر قدیم مکمیں جبرشول اور اصحاب رسول کوتا یا جار ہا تھا، اس وقت بظا ہریہ حکم اترنا چا ہے تھاکہ یہ لوگ تمہادے اوپرنامی ظلم کورہے ہیں۔ تم ان کے ظلم کوفتم کرنے کے لئے ان کے خلاف جنگ کرو، خلاتم ادب ا

# آخرت كى ترقى كامعالمه ـ

# ۲۲ دمبر۱۹۹۲

بخادی میں روایت ہے کہ رسول النہ صلی اللہ وسلم نے فر مایا کہ میں شیک لگا کونہیں گا۔

( الا آہمائی مُقت کتاً) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیک لگا کو کھا نے تو یہ خلاف ہے۔ لیکن اگر

کوئی بیار آدی جس کو بید سے بیٹھنا مشکل ہو وہ ٹیک لگا کو کھائے تو یہ خلاف منت نہیں ہوگا۔

کونکہ ایسے آدی کا کیس اضطرار کا کیس بن گیا۔ اور مضطر کو ہر چیز میں رخصت دی گئی ہے۔

اس اصول کو ایک شاع نے اس طرح بیان کیا کہ ہرخن موقع وہر بحت مکا نے دار د۔

چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس اصول کو ہر عالم جانا ہے۔ مگر بڑے ہے امور پس اس اصول

کوکوئی عالم نہیں جانتا۔ مشلا موجدہ ذیا نہ میں ہرعالم مسلانوں کوجہا داور قال کی ہم سنطبق ہی نہیں

ہوتا۔ کیوں کو اپنی داخل کمز وریوں کی بنیا د پر وہ اس پوزیشن میں بی نہیں کرجہا دو قسال

کوسکے۔

#### 1994,000

تقوی کا تعلق بمی شورسے ہے۔ شعور جبنا زیا دہ برط حاموا ہوگا ، اتنا ہی زیادہ تقوی کا بھی اور کا ، اتنا ہی زیادہ تقوی بھی آدی کو حاصل ہوگا ۔ مثال کے طور پر ایک آدی کے پاس گونہیں۔ وہ اپنے آپ کو سماے ہیں ہے جگہ پار ہاہے۔ ایسا آدی مہت دعا کرسے گا۔ وہ خدا کے سامنے روئے گا۔ مگرجب اس کو گھر مل جائے تو وہ نجنت موجا تا ہے۔

اس کا وجراس آدی کے شور کی ہے۔ وہ مجمتا ہے کہ اگر میرے باس گونہیں تو یں بے دیکھ ہوں۔ گر ہو جائے تو یں جگر والا ہو جائوں گا۔ مگرجس آدی کا شور بڑھا ہوا ہواس کا آفول شور بڑھا ہوا ہواس کا افور سندی نرین دے دی جائے تب بھی اس کا تقول ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اسس کا شعور اس کو تبار ہا ہوگا کہ نرین کی چیزیں خواہ میری تحویل ہیں ہوں مگر بھر بھی میرے لئے خوف کا مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ کیوں کدوسی خلایس گوئی ہوئی نرین کو سنجھا لے در کھنے کے لئے تو بھر بھی خدا کی طرورت ہے۔ ندین کا قیوم تو بھر بھی خدا ہی ہے۔ ایک لحمے لئے بھی اگر

مگرکھ اورا حکام وہ ہیں جن کی انجام دہی کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً جہاد ( بعنی قال ) اور مجرین کے اوبر مزاکا نفاذ ، ایسے احکام کا تعلق افرا دسے نہیں ہے۔ ان کا تعلق محکم ال سے ہے۔ اگر عام شہری ان احکام کی تعییل کے لئے کوڑے ہوجائیں تو اس پر انھیں اصلاح کا کریڈ سے نہیں ملے گا بلکو شریعت کی نظریں وہ فیا دیدید اکر نے کے محرم قراریائیں گے۔

سیرسابن نے اس اسلامیں فقہا دیے ملک کو اِس طرح بیان کیاہے ۔۔۔۔ اور فرض کفایہ کی تیمری قیم وہ ہے جس میں محمرال کا ہونا شرط ہے ، مثال کے طور پرجہا و اور حدو دفتری کا نفاذ (والنوع المثالث من الفروض الكفاية ما يشترط فيد الحاكم مثل الجبہاد و اوسامة الحدود) نقال نہ ۲۰٫۳

#### ۲۳ دسمبر۹۹۳

عام طور بریمجها جاتا ہے کہ علاء اسلام کا اس پر الفاق ہے کہ مرتد کی مزاقتل ہے بھر یہ موجہ بیں۔ یہ ایک اختلافی اسٹ کہ الفاق سکہ ۔ شالا ایم النحق اور سفیان التوری کی دائے مرتد کے ہارہ یں یہ یمی کہ اس سے ہیشہ صرف توب کا ہی تقاضا کیا جائے گا ، اور اس کو کہی قتن نہیں کیا جائے گا ، اور اس کو کہی قتن نہیں کیا جائے گا ۔ ( یُستَدَا بُ اَبَداً ولا یُقْتُلُ )

توبہ طلب کرنے کا مطلب حرف یہ نہیں کہ مرتد کے پاس جا کو اس سے کہا جائے کہ تم توب کولو۔ اس پس اس کی اصلاح سے تمام ذرائع شامل ہیں۔ شلّا اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ اس نے کس بنا پر ارتدا دکیا ہے اور بھراس برکٹا ب لکھ کو اس سے شبہ کا مدائل جواب دیا جائے۔

1994,000

الممالث فى كاقول ب كر: من الأد الدنيافع ليدبالعم ومن الدالآخرة فعليد بالعمم ومن الدالآخرة فعليد بالعمم ومن الدالآخرة فعليد بالعمم والمراق من المراق المراق

بہت سے لوگ مجھتے ہیں کہ دنیا کے لئے علم کا ضرورت ہے۔ مگر آخرت کے لئے عسلم کی ضرورت ہے۔ مگر آخرت کے لئے عسلم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگریہ ایک بے بنیا دبات ہے۔ اس دنیا میں ہرکامیا بن کا تعلق شعور جتنا زیادہ بختہ ہوگا اتنی ہی زیادہ ترتی آدمی کو مطل گا۔ خواہ دنیا کی ترقی کا معالم ہویا

فام نسل کن منظیم (Afrikaner People's Front) دو نوں میں لمبی بات چیت کے بعد اس پر مجموعہ مورکیا ہے کہ سال کا کم کی جائے گا اور اس کے مجموعہ مورکیا ہے کہ سال کا کا کہ کا اور اس کے لئے ۲۰ ایر سال م ۱۹۹ کو اکسٹ ن کرایا جائے گا۔

ایک قوی سخریک ساؤته اونسد دینه میں جل دی تھی۔ دوسری قوی سخریک فلسطین ہیں۔ بہاس سال بعد فلسطین بی تب ای کے سواکچہ نہیں ملا۔ اور اسی پیاسس سال میں ساؤتھ افریقہ کی قوئ تریک کا بہاب ہوگئی۔ اس کی واحد فیصلہ کن وجہ یہ ہے کو فلسطین کی تحریک نشد دکی بنیا د پر حیلائی گئی اور ساؤتھ افریقہ کی تحریک عدم تشدر کی بنیا د پر۔

موجودہ نر مان کے سلانوں کی سب سے بوئی کروری یہ ہے کہ وہ صرف المواد کی طاقت کو جانتے ہیں ، وہ امن کی طاقت کو نہیں جانتے۔ حالال کم وجودہ نر ماندیں امن کی طاقت کی خیشت سے اپنا مقام کھو کی ہے۔

#### 1997 2 27

روزنامر تومی اواز (۲۲ دسمر) یس صفه ۲ برایک خرجی بهد اس کاعنوان به برایک خرجی بهد اس کاعنوان به بابری سمبدی ۱۲ دسمرکومنا نے کی شہاب الدین کی ابسی لی مطبوع خسب دسب ذیل ہے :

' بابری مجد تریک رابط کیٹی کے کنویز سیدشہاب الدین نے ۲۳ دسمبر ۱۹۹۲ کو بابی مسجد برغیرت نوئی تبصنہ کی مہم ویں یا دگار منانے کی ابیل ک ہے۔ انھوں نے ایک بیان میں کہا کہ آئ سے تقریباً مہم برس قبل ۲۳ اور ۲۳ دسمبر کی درمیا ئی رات میں وہاں زبر دستی دام کی مورتیاں رکھ دی گئی تھیں۔ انھوں نے بابری مسجد کی بحال تحریک پرلیقین رکھنے والی سیکولر طاقتوں سے بھی اپیل ک ہے کہ وہ اس سند ہیں صدر جہوریہ کو میور نام پیش کریں جس میں بابری مبید کی جسکہ میانوں کے حوالے کرنے کو ایمانیہ کیا گیسا ہو۔

# ١٩٩٣ دسمبر١٩٩١

کھاسلائی تعلیات وہ ہیں جن کی استجام دہی کے لئے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ مثلًا نماز برا صنا ، روزہ رکھنا ، وغیرہ ۔اس قسم کے فرائض برسلان سنے ضی طور برمطلوب ہیں ۔ 182 ایک عرصه گزردیکا کرسلان مجنتیت مجموعی ذلت وخواری کی انتها کی جانب ماکل برسفر ہیں۔ ہر آنے والا دن عالم انسانی میں مسلمانوں کی حیثیت کو ایک درجہ کم کرتا چلاجار ہاہے مسلم امت کے مجموعی ویت ارمیں کو کی اضافہ عرصہ دراز سے تا حال بظا ہر محسوس نہیں ہوتا ہ

لاہورکے روزنامہ نوائے وقت (۲ دہم ۱۹۹۳) کے ضیمہ کی اولیشن میں حسب ذیل الفاظ جیبے ہوئے ہیں: دنیا کی صنعتی واقتصا دی ترق کے لئے ریڑھ کی ہڑی تصور کی جانے والی تیل کی دولت کا بڑا حصرا کے باس ہے۔ اس کے علاوہ لو \، ربڑ ، پیٹ ن ، کیا کسس ، چاول ، فاسفیٹ اور دیگرصنعتی خام ال کھی اکسلامی کھوں ہیں بہتات ہے۔ لیکن فدرت کی ان فیت ضیوں کے با وجود عالم اسلام اقتصا دی ، فنی اور رائنسی اعتبار سے مغربی مالک کا دست ، وجہ ہے۔ ان گریزوں ، فرانسیسیوں ، اطالویوں ، پرت کا لیوں اور وی قوم نے جو استحصالی نظام اپنے ہی جھے جھوڑ ا و ، می اب تک مسلم مالک میں تبدیلی کے بغیر دائے ہے۔

ان اخبارون اور رسالول میں عین اسی کے ساتھ اپنے مفروضہ قالمد اعظم ، اور مفکر اعظم ، مصلح اعظم ، اور مفکر اعظم ، مصلح اعظم اور عجب بدا عظم ک شان میں بڑے برٹ تعریفی مضامین چھیتے ہیں۔ حالاں کہ اگر عالم اسلام کی مذکورہ تصویر درست ہے توہ اوگ اکا بررھنا ہیں تھے جن کو عام طور پر اکا بر رہنا تھے تو اس کے بعد ملت کی وہ زبوں حالی نہیں ہوئی چاہئے تو اس کے بعد ملت کی وہ زبوں حالی نہیں ہوئی چاہئے تو اس کے بعد ملت کی وہ زبوں حالی نہیں ہوئی چاہئے دکھائی دیتی ہے۔

# ۲۰ دسمر۱۹۹۳

عرف اروق رضی الشرعنه کا قرل ہے: من لم بنفعه خطنه لم تنفعه عیدنه رجی کو اس کا گمان نفع نددسے اس کو اس کی آنکھ بھی نفع نہیں دسیے تن اس کا مطلب یہ ہے کہ جوا دی عقل سے بات کو ندیجے وہ دیکھ کربھی بات کو سمج نہیں سکا۔ وہ دیکھنے کے با وجود حقیقت سے بے خرر ہے گا۔

# 1997,001

الماس أف اند یالا دسمبر ) یں ساؤس افریقہ کے بارہ یں ایک رپورٹ جیبی ہے۔ اس میں تایا گیا ہے کہ سیاہ فام باست ندوں کی تنظیم (African National Congress) اورسنید

موقف کے لئے جبّت کا زور کانی ہے۔ جب کہ دوسرے معاملہیں زندہ شعور کی ضرورت سے۔ جلت كازورتو برآ دى كو ببدائش طوربر ماصل ب، مگر زنده شعور سے لوگ عا مطور يرمروا ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ من نقط انظر کو وہ اپنی ذات کے معاملہ میں اختیار کئے ہوئے ہیں اس نقطار نظر وه متی امورین اختیار نہیں کریا تے۔

ایک مدیث یں ہے کہ بت سے واک کا وت کرنے والے ایسے ہیں کہ بظا ہوہ قران كى تلاوت كرت بي حالال كرقرآن ان يرلعنت بيتما الله تعال يَتُلُوا الْقرآن وَالقرآنُ

يبان غالباً " تلاوت معراد معروف تلاوت نبيسب بلكراس سعمراد قرآن كا وه برُ صنا ہے جب کدا دی اپنے نقط نظری حایت میں قران کی آیتیں پیش کر ناہے جب ایس اہوکہ ادى ايك ايى بات كي جواس كا ذاتى نظريه بومكراس كى تائيسدين وه غلط طور يوت رأن کی آیتیں پیشے رکھے تو قرآن کو اس طرح پر صفاً دی کے لئے لعنت کاسبب بن جا تا ہے۔

سفیان التوری (۱۲۱ - ۹۶ م) بہت بوسے مقرث متعے - خلیف منصورعباسی نے ان كوعبده دسين عالم عمر الفول في الكاربيا اور الينه وطن كوفه كوچيور كرمكه يله عقد -أكسس کے بعد خلیف مہدی نے ان کو عبدہ دینے کے لئے بلایا مگروہ بصرہ ماکر حمید ملے اوراسی حال میںان کا انتقال ہوگیا۔

سفان التوري كايك فول ب: إنها الفقه الرخصة من ثقية . أمّا التشد فيُحسِسُكُ كُلُّ احدد . يعن فقر قريب كركسى متند ذريعس دين من رضت داران كايبلى معلوم کیاجائے۔ جمال کک شدت بسندی کا تعلق ہے تو اسس کا ماہر تو ہر تخص ہوتاہے۔

اجكام النول كاخارات ورساكك مظالم غيركي واستانون سع بعرب رستة یں. کر اچی کے اہنا سرالفاروق ( ریس ا آنانی ۱۳ مام احکاصفی ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے: میں نے ان سے کہا: جس دن میری موت آئے گی اس دن ایک جنس اور commodity) دنیا سے ختم ہوجائے گی اور بھر غالباً قیاست کک دوبارہ بیسد انہیں ہوگی۔ یہ جنس (objective thinking) ہے۔

#### سما دسمبر ١٩٩١

اگریہ کہا جلئے کہ اسلام انفرا دی نجات کا نظریہ ہے تویہ سننے والوں کو ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوگی محرجب ایک شخص کہتا ہے کہ اسلام عالمی تیا دت کا نظریہ ہے تویہ سننے مالوں کو بہت بڑی بات کہنے والے کے گرد بھیڑد کھائی نہیں دیتی ۔ جبکہ دوسری بات کہنے والے کے گرد کھیڑد کھائی نہیں دیتی ۔ جبکہ دوسری بات کہنے والے کے گرد لاکھوں اور میوں کی بھیڑجے ہوجاتی ہے۔

يدموجوده د نيا كاسب سے برا فتنهے اسى فتنك وجرسے آج يه صور تحال ہے كه بيم منى تحريكوں كى دھوم ہے اور سجى تحريك كے كرد برطرت مناظا دكھا كى ديتا ہے.

1991 200 10

قرآن کو پڑھلے تو وہ ایک خالص نحری کاب معلوم ہوگی۔اس کے بعد فقہ کو پڑھلے تو اسسلام ایک قانونی ڈھا نچر کے روپ میں دکھائی دیسے گا۔اس کے بعد جب ایب تاریخی کآ ہیں پڑھتے ہیں تو اسسلام فتوحات اور شمشیرزنی کی تاریخ نظر آنے انگاہے۔

موجودہ زماند کاسب سے بھا تجدیدی کام بہے کہ اوگوں کو قرآن والے اسلام کی طرف لوٹا یا جائے۔ مگریہ کام جتنا زیادہ ضروری ہے وہ اتنابی زیادہ مشکل بھی ہے۔

١٩ دمبر١٩٩١

ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے کہاکہ اپنی ذاتی زندگی میں ہرادی پریگیاک ہے۔ وہ ہیشہ خالص معیا ری موقف اختیار کرنے ہے۔ باس کے بغیروہ ایک دن بھی موجودہ دنیا میں زندگی کو ارنہیں سکا۔ مگر ہیں لوگ ملی معاطات میں فرندگی کو ارنہیں سکا۔ مگر ہیں لوگ ملی معاطات میں وہ ہیشہ آئیٹ طیزم کی بات کوتے ہیں۔
کا مخت خالفت کرتے ہیں۔ ملی معاطات میں وہ ہیشہ آئیٹ طیزم کی بات کوتے ہیں۔
اس تعنا دکی وجہ خالباً یہ ہے کہ ذاتی معاطریں ان کاجبلی تعتا طاکام کرتا و ہتا ہے۔ جب کہ معاطات میں کوئی موقف اختیار کرنے کے لئے آدی کو اعلان کونا پڑتا ہے۔ بہلے

پروفیسردیاض پنجابی آجکاد، بی میں رہتے ہیں اور جو اہرالال نہرو یونیورسٹی سے ماالت ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ اگست ۱۹۹۱ میں وہ ایک امن کا نفرنس میں شرکت کے لئے ایمسٹر فرم گئے۔ اس کے بعد انھوں نے چندون فنلینڈ میں گزارہے - انھوں نے دیکھا کہ فنلینڈ کی دیواروں پر جگوبگہ یہ سلوگن تھا ہوا ہے کرسلانوں سے بچو، وہ سب کے سب خمینی ہیں۔ دیکھوانھوں نے رشدی کے ساتھ کیا کیا :

In the year 1991 in Finland a slogan appeared on the walls: "Beware of Muslims. They are all Khomenis. See what they did to Rushdie."

#### ۱۲ دسمبر۱۹۹۳

خلیل الجران ۲ جنوری ۲۸۸ کو بنان یس پیدا ہوا۔ ۱۱بریل ۱۹۱۱ کو نیویارک یس اس کا وفات ہوئی۔ تاہم اس کا وصیت کے مطابق ۱۱س کا الانسس ابنان الانگی اور بہاں اس کے آبا ان وطن یس دفن کو گئی۔ خلیل جران کی قرر کرکس نے یہ تعنی لگا دی تی ؛ هل جنایو قلد بیننا خلیل جبران در بہاں ہما رہے درمیان خلیل جران سور ہے ہیں) مگر بعد کو کچھ لوگ بیدا ہوئے جو اس کے غالی معتقد تھے ۔ انھوں نے کہا کر تختی پر ببیننا (ہما دے درمیان) نہیں انکھا ہو اسے ۔ انھوں نے کہا کر تختی پر ببیننا (ہما دے درمیان) نہیں انکھا ہو اسے ۔ انھوں نے اس کو اس طرح پر طمنا شروع کیا : دلهنا و جادے بنا دہارے جبران۔

یہ ایک شال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندمی عقیدت آدمی کوکیسی کی اہیوں کے ایک ہیا دیتی ہے۔

۱۱ دسمبر۱۹۹۳

اپنے بف قریبی ساتھیوں پر ۲۰ سال سے بی یہ کوشش کرر ہاتھا کہ ان کے اندر موضوعی (objective) انداز فکر پیدا ہو۔ مگریں ناکام رہا۔ یب نے پا یا کہ عام صالات یں تو وہ غیرجانب داران اندازیں سوچتے ہیں مگرجب ان کی اپنی ذات ددیں اجائے توفور آن کی موضوعیت ختم ہوجاتی ہے۔ آج ایک صاحب سے اسی قسم کا تجربہ ہوا۔ اس کے بعد

کرتے ہوئے ساری طاقت داخل استحام پرصرف کرنا تھا۔ مگرایس زہوسکا۔ ساری دنیا کے سال دوسری قوموں سے بنتج محراؤیں مشغول ہوگئے۔

اس کی وجدیدهی کرموجوده ارا نہ کے تمام مفکون اور صلین نے صرف جہا دکی اہمیت بیان کی۔
وہ مبرکی ہمیت بیان کرنے یں ٹاکام رہے ۔عظمت جہا دپر ہزاروں کی بیں تھی گئیں۔ مگر عظمت پرکوئی
ایک کتاب بھی جدید اسسائی کتب خانہ میں موجود نہیں - اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ جہا د تو لوگوں کو بڑا
کام نظر آیا۔ مگر صبر انھیں ہے علی اور بزدلی دکھائی دیا۔ ایسی حالت میں بہی ہوسکتا تھا اور بہی ہوا
کہ دور صبر میں لوگ عمل جہا د کے کار ناسے دکھائے رہے ۔ملت کے حصد میں میکو اور برادی کے
سواا ورکی نہیں آیا۔

#### 1997,00

صریح احا دیث کی برن پرطاء نے اس پراتفاق کیاہے کہ کم اس کے خلاف خروج د بناوت ، جا کزنہیں خواہ بنطام وہ ظالم اور فاستی کیوں نہ ہو۔ امام نودی نے لکھا ہے کہ اہل اس الم کے اجاع کے مطابق خروج حرام ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کوخروج نسا د اورخوں ریزی ہیسا کرکے مث دیر برائی کا سبب بنے گا۔ دھیمج سسلم بشرح نودی ۱۲ (۲۲۹)

ندکورہ حکم کی توسیج کوتے ہوئے میراخیال ہے کہ غیرسے کمران جمی اگر ندہبی آزادی
دئے ہوئے ہوتو اس کے خلاف بھی خرورج جا گزنہیں۔ کیوں کہ غیرسلم کمراں کے خلاف بغاوت
یں جمی نقتہ کا ترتب یقینی ہے۔ اور معلوم ہے کہ علت اگر شترک ہو تو حکم بھی مشترک ہوجا آہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آڈئ کو status quoist بنا تا ہے۔ اس کی وجم یہ مسات کاراس کے بغیر مکن نہیں۔ زندگی یں اصل اہمیت یہ ہے کہ آدئ کو کا م کرنے
یہ ہے کہ فرصت کاراس کے بغیر مکن نہیں۔ زندگی یں اصل اہمیت یہ ہے کہ آدئ کو کا م کونے
کے مواقع حاصل ہول۔ مواقع کا ہونا آدئی کو نقط آ غاذ دیتا ہے۔ اور جب عمل کے لئے نقط کو اور جب عمل کے لئے نقط کو اور جب عمل کے لئے نقط کو اور جب عمل کے کے اور جب
عمل کے لئے نقط کو آدئ جد وجد کرکے کا میں ابی کے اگلے مراصل تک پنچ سکتا ہے۔ اور جب
عمل کے لئے نقط کو آذئی منسلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدئی حال سے بھی محروم ہوگیا اور نویج ہوگیا۔

اس معاملے میں اصل قابل لحاظ بات یہی ہے۔ 177 تویہ ہے کہ آپ اصلامی نظریہ قرآن سے اپنے آپ کو آزاد کیجے۔ یہ آپ کے لئے ہم قرآن کا بہسلا زینہ ہے۔

یں نے کہاکہ درست الاصلاح مولانا تمید الدین فراہی کے فکر پر قائم ہے۔ مولانافراہی کا نظریہ یہ تھاکہ نظریم مست کان کی کلید ہے یہاں سوال یہ ہے کہ یہ فراہی نظریہ کس قرآن نص سے ما خوذ ہے۔ جو چیز فہم قرآن کی کلید میرواس کوخود قرآن میں مذکور ہونا چلئے۔ مگر السی کو لُاکیت پورے قرآن میں موجود فہیں۔ یہ پورا تصور ذاتی ریز نگ پر قائم ہے دکر قرآنی نص پر۔اس تسم کا کو لُ نظریفہم قرآن میں رکا وط ہے ندکو فہر قرآن کی مشاہ کلید۔

قران کے شروع ہی میں یہ آیت ہے کہ ذالاے الکتاب لا ریب فید ھدی المتقین اسی طرح قرآن میں ہے کہ اتقادالله ویُ کی کما الله دالبقرہ ۲۸۲) اس طرح کی مختلف آیتیں بناتی ہیں کہ فہم قرآن کے لئے سب سے زیادہ اہم چیزتقری ہے۔ ایس حالت میں خود ساختہ طور پرکسی ورچیزکوکس طرح فہم قرآن کی کلیب مقرار دیا جاسکتا ہے۔

1997,00

رسول النه صلی الله علیه وسلم نے اپنی عربوت کے ابتدائی ۱۳سال نک مکل طور پر مبرکا طریقہ اختیار کیا۔ یہ بے حدمشکل کام تھا۔ اس مشکل کام کو کمن بنانے کے لئے اس زماندیں قرآن یس مبرکی اہمیت اور عظمت پر کٹرت سے آیتیں اتاری گئیں۔ مثلاً سورتہ العصریں مبرکو خسران سے بھنے کا واحد ذریعہ بتایا گیا۔ سورتہ الشوری میں فرمایا کہ و لمدہ صدیر و غفر کا فاف دالك موعن الامود آب لے جہاد ربعنی قال) پر صرف ہجرت کے بعد عمل فرمایا۔

کی تریک کے دو دور موتے ہیں۔ ایک ابتدائی دورجب کروہ تسب کے مکماؤس کیے میں اور میں کے مکماؤس کیے میں اور کرنے می ایک ابتدائی دورکو سے دورکو سے دورکو میں اور دورکو میں اورکو میں اورکو

موحَد دہ نہ ما نہیں ساری دیا کے سلان صبر کے دوریں تھے۔ کیوں کرندگی کی دوڑ یں وہ دوسری توموں سے بچھڑ گئے ستھے۔ نئے زما نہ کے اعتبار سے انھیں اپنے آپ کوستی کم اور طاقت وربنانے کی مزورت تھی۔ اس مقصد کے لئے انھیں خارجی مسائل میں انجھنے سے اعراض قدیم زمانه کا ایک لو بارصرف محدود بزنس کوسکتا تھا۔ موجودہ زمانہ یں سائنسی انقلاب نے ایک صنعت کار کو اپنا بزنس بڑھانے کے لامحدود مواقع دیدئے ہیں۔ شال کے طور پر ہے اگر ڈی ٹا فا ۹۵ فیکٹر پول کو کنٹرول کو رکھا تھا جن کا گروپ سیل ۱۰ ہزار کر وڈسالانہ تھا۔

یم معالمہ ندم ب کا بی ہے۔ قدیم زمانہ میں ندم ب کو تجارت بنانے کے امکانات بہت مدود سے موجودہ زمانہ کے حالات نے ایک شخص کو یہ موقع دسے دیا ہے کہ وہ ندم ب کے نام پر ایک عظیم ندمی انڈسٹری قائم کوسکے۔ چنا بخر کم اجا تا ہے کہ موجودہ زمانہ میں سے زیادہ نفع بنش کام دو ہیں ۔۔۔ تالم اور ندم ب۔

#### ۲ دیم ۱۹۹۳

اوگ اپنی ذات کومبالغہ آمیز صدیک جانتے ہیں لیکن دوسروں کے بادہ یہ وہ آخری صدیک ہے جزہیں۔ مگر سیا مالم وہ ہے جواپنے بارہ میں کمسے کم جانے اور دوسروں کے بارہ میں کمسے کم جانے اور دوسروں کے بارہ میں نریا دہ سے زیادہ جانفے کا حریص ہو۔ اپنی ذات آ وی کے لئے احتساب کا موضوع ہونا چاہئے اور دوسروں کی ذات اس کے لئے اکتباب کا موضوع ۔

#### ٢ دسمر١٩٩١

۵ دسمرکویں رشی کیش گیب تھا جو ہندوکوں کا مقد س منام ہے۔ کا دمبرکو وہاں سے واپس آیا۔ اس سفریس بہت سے قسلے یا فقہ ہند وکوں سے ند ہبی مسائل پر بات ہوئی میرا احساس یہ ہے کہ ہندوکوں کا ذہنی سے اپنے موحد افہ طرز فکرسے آنا مختلف ہے کہ ان کو اسلام کا نقط انظر محیانا سخت مشکل ہے۔ دو سری طرف سے الافوں کا معالمہ یہ ہے کہ ان کا ذہنی سانچہ درست ہے۔ مگران کا اکا ہر بہت تی نے ان کے ذہن کو جا مہ بنا دیا ہے۔ ہندو اگرف کسی انٹوا ف کا فتسکا دیس توسیلان فلی عبودی مبتلایں۔

# ٨ دسم ١٩٩٣

ایک نوجوان اصلای عالم سے الاقات ہوئی ۔ انھوں نے کہاکہ یں قرآ ن کو اپنے مطابعہ اور نخویرکا موضوع بنا ناچا ہتا ہوں۔ مجھ کو اس سلسلہ یں مشورہ دیکئے۔ یں نے کہاکہ براہبرامشورہ ا ور ایس معروعا جن من مرسه اورایس دعاسه جرقبول نرکی جائے ( اللهم آنی اعود بك من علم الا ينفع وصن قسل الا يخشع وصن دعاء الا يستجاب لها )

اس مدیث سے علوم ہوتا ہے کہ خشوع کا تعلق علم سے بھی ہے اور د عا سے بھی ۔ ختوع اُدی کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے خشوع کی موفت کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس اس کے اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے جس کے نیچہ یس کرتا ہے تا ہے کہ کرتا ہے تا ہے کہ اندروہ گری موفت بیدا کرتا ہے تا ہے کہ بیدا کرتا ہے تا ہے کہ کرتا ہے تا ہے کہ بیدا کرتا ہے تا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ

اج کشیر اوس میں کثیر کے گورز جزل داؤسے طاقات ہوئی ۔ انھوں نے خوداس کی خواہش کا ہرکتھیں۔ میر سے اندازہ کے مطابق وہ نہایت میسے مزائ کے آدمی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ کثیر میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ جنگوؤں کے معاملہ میں vigorous اور عام ببلک کے معاملہ میں linient

یم به قا بول که بهی زندگی کا بهترین اصول ہے۔ یعنی نوگوں سے معاملہ کوتے ہوئے ایک اور دوسرے کے فرق کو ملحوظ رکھنا۔ اس کوشنے سعدی نے اس طرح نظم کیا ہے:
درشتی ونرمی بہم در بر است کررگ زن کہ جراح مرہم نہر است

ا دىمبر ١٩٩٣

لندن سے ایک و با مرا مر بحلتا ہے۔ اس کا نام البیان (Tel. 071-7318145) ہے۔
اس کے صفہ ۱۰۹ بر درج ہے کہ این سالصونی نے لکھا ہے کہ یں نے ایک روز الم الثانعی
سے ایک مسلر پر بحث کی۔ بھر ہم دونوں جدا ہو گئے۔ بدرکوا مام سٹ افعی سے ملاقات ہوئی تو
انھوں نے میرا ہاتھ پچوا اور کہا کہ اسے بوس کی بیراچھانہیں کہ ہم بھائی بھائی کی طرح رہیں ،چاہے
ہم ایک دوسر سے سے آلفاق در کھتے ہوں :

مار أیت اعقل من استانعی د ناظرت دیوماً فی مسئلة شم ا فترتنا و لفتینی فاخذ بیدی منصم قال : یا ا با موسی الا یستقیم ان نکون اخوانا و ان ام نستفتی امام شافعی نے جو بات کمی وہ ایک اعلی انسانی صفت ہے ۔ اسلام معاشرہ میں جب اعلی انسانی مول تو اعلی انسانی ا

احال،وں دا د اوصاف۔ عدالت میں پنچآہے تاکہ وہاں سے اپنے حق میں فیصلہ لے آئے۔ جب ملم معاشرہ کا یہ حال ہو تو تہماد اپرسن لل اور ڈکیا کارنامہ انجام دے دیخاہے۔

. ۲ نومبر۱۹۹۳

بہنی کے ہارون شخ (Tel. 4649428) طاقات کے لئے آئے ۔ انھوں نے کہا کہ ۱۲ مارچ کے ہامب بلاسٹ سے کو نا دان سلان خش ہورہے ہیں ۔ مرحقیقت یہ ہے کہاں مصل نوں کو نقصان پہنچا۔ انھوں نے کہا کہ شروع جنوری ۱۹۹۳ میں جب بہئی میں فساد ہوا تو اس کے بعد بھنی کے سلانوں میں ایک نئی سوچ آئی تق ۔ ہرآ دی یہ بولت ہوا آئا تفاکہ ہم کو تعلیم میں ایک نئی سوچ آئی تھا۔ ہم کواقت ما دی شعبوں میں ترقی کو ناہے۔ یم کواقت ما دی شعبوں میں ترقی کو ناہے۔ ور نہم اس طرح مار کھاتے رہیں ہے۔

مگراس کے بعد ۱۲ مارچ ۱۹۹۳ کوجب بینی میں بامب بلاسٹ ہوا آدمسلان طمئن ہوگئے۔ انھوں نے مجھاکر اب معا لمر ہرا ہر ہوگیا۔ چنا بخہ جومسلان پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی ترقی کے لئے کھ کرنا ہے ، وہ اب یہ کہنے لگے کہ انھوں نے اگر فاکیوڈسے نیج جیتا تھا توہم نے ون ڈسے جی جیت لیا۔

يحم دسمبر ١٩٩٣

علماد نے مجتبد کی دوتسم بنائ ہے۔ مجتدعام اور مجتبد طلق میراخیال ہے کہ اس اقت ہم کو زیادہ بہتر طور پر اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک مجتبد وہ ہے جوسا دہ طور پر صرف مفتی ہو۔ دوسرا مجتبد وہ ہے جو اپنے اجتباد کے ذریعہ ایک مستقل مکتب فکر پیدا کرسے۔

علامرا قبال ایک ایسے جہر کے فتظر سے جو نقر اسلامی کو جدید حالات پر سطبق کر کے ایک میں متنافر قب کے ایک میں متنافر کے ایک میں متنافر کے ایک میں نواز کا جہتد اعظم اس کے رکاس وہ ہوگا جو فقہ کے اس توسیعی رول کو گھٹا نے جو بعد کو دورعباس میں پرسیدا ہوا۔ یہ جہتم داسلام کو دو بارہ حنیفیت سمح کی طوف ہے جائے گا جب کر روح اسلام کی حیثیت اولین تھی اورقانون میں نوت کی حیثیت صرف نالوی۔

۲ دسمبر۱۹۹۳

ایک منون دعاء ہے کہ اسے اللہ ، یں تیری پناہ چا ہتا ہوں ایسے علم سے جونفع ندوسے ،

# ١٩٩٣/١٩٩١

گودهره اکے مابی سیلمان کوهمی اور ان کے ایک ساتھی ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بہت یا کہ ۲۹ اکتوبر ، ۸۹ کو گودهر ایس ایک ہندوم سلم نسا دہوا تھا۔ اس کے نتیجر سیں ہندوؤں اورم سلانوں بیں تقریباً ایک سال بمک شدیدگی جاری رہی۔

اس طرح کے فرقہ وار اندنیا دعام طور پر مندو جات کے موقع پر ہوتے ہیں۔ انظے مالگینی کا جلوس کے موقع پر ہوتے ہیں۔ انظے مالگینی کا جلوس کا اندی تاریخ آئی تو گود ھوا کے مسلما نول کوتشوییش ہوئی۔ بہ جلوس جہال شروع ہوتا ہے اس کا فاصلہ تقریباً چھ کلومیٹر ہے۔ اس روٹ کے درمیان کو پر ایس کا فاصلہ تقریباً جات گھنٹے ہیں طے کو تا ہے۔ معوسلم کو پر ایس کا فات ہے۔ جلوس اپناسفر تقریباً مات گھنٹے ہیں طے کو تا ہے۔ معوسلم علاقہ ہیں وہ کم از کم مین گھنٹے میں رہتا ہے۔ یہاں وہ رک رک کو است تعال انگر نعرب لگا آئے۔ مدی کہ انہ مین گھنٹے میں رہتا ہے۔ یہاں وہ رک رک کو است تعال انگر نعرب لگا آئے۔

ہاتھ یں بیری منویں پان ، میاں چلے جاؤ پاکستان جو ہم سے محرائے گا، مٹی یس مل مبائے گا۔

کودھوا کے سلانوں نے مشورہ کرے طے کیا کہ ہم لوگ یکو دلور پر اواکٹر کونے کا طراقیہ اختیاد کویں بنا نچر جس دن جلوسس کل ہے سلان اس روٹ پر اپنی تمام دکا نیں بہند کر دیتے ہیں۔ فرح انوں کو گھروں میں روک دیا جا تاہے۔ بڑی عمر کے لوگ چر را ہوں پر کھوا سے ہوجاتے ہیں۔ اور کوئی سل فرجوان دکھائی دیں ہے تو فور آاس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔

صبروالموان کاس پالیسی کا نیتجریه بهدا که گوده طایس اگرچه اب بمی برسال نیتی کاجلوں اکتاب می اسکونی فسادنهیں ہوا۔

#### 1994/1991

ایک تعلیم یافتہ مسلان نے بت یا کہ میری طاقات آل انڈیا مسلم پرش لا اور ڈکے ایک خاص رکن سے ہوئی۔ یں نے ان سے پوچھا کہ بتا اوکر تجمال سے اس اور ڈکا ن کدہ کیا ہے۔ کیونکر مسلانوں کا حال تو یہ ہے کہ طلاق کے معسا لمہ یس جوالا کے والا سے وہ اسلامی فتو کی تلاکشس کرتا ہے تاکہ اسے اور جوالاکی کو سے وہ فور آملکی

تو ہوستا ہے۔ مگران کے دریعہ احیاد اسلام کا برتر نیتجہ کبھی نہیں نکل سکا۔ یہ تمام تحریجی فکری معدود برت کا شکار ہیں۔ ان میں سے کوئی تحریک ملت کی اصلاح میں کچھ passive role ادار کئی معدود برت کا شکار ہیں ۔ ان میں سے کوئی تحریک مائیل کے ذیل میں کچھ agitative role رول ادار کئی تحریک کے استال معنوں میں فعال کر دار (active role) کاسوال ہے۔ وہ ان میں سے سے می تحریک کے لئے ادا کرنامکن نہیں۔

احیاداسسلام کے لئے فعال کو دار (active role) اداکرنے والی تحریک پی دوسفیں لازی طور پر ہونی چاہئے۔ ایک یہ کہ وہ وقت کا نری طور پر ہونی چاہئے۔ ایک یہ کہ وہ انسا نیت عامہ کے لئے اٹھی ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ وقت کے دوسرے یہ کہ وہ وقت کے دوسے یہ کہ وہ اور یہ دونوں صفیتی موجودہ زمانہ کا کسی می سلم تحریک یی موجود نہیں۔ نہیں۔

# ۲۷ نومبر۱۹۹۳

مرائم اے سرائ نے کہاکہ آپ سلمانوں کومشورہ دیتے ہیں کہ وہ حکومت سے نہ طحرائیں اور حالات کے اعتبار سے جوموا قع عاصل ہیں اس کے دائرہ یں رہ کو ابن تعمیر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ظلم اور بے انصافی ہو تو اسس کو دور کرنے کے لئے مسلمان ذاکھیں۔ کیا آپ مسلمانوں کو status quoist بنا دینا چاہتے ہیں۔

یں نے کہ کہ یہ status quoism ہمیں ہے۔ یہ در اصل اسٹمارٹنگ ہوائنٹ ماصل کرنا ہے۔ اگر آپ بے انصافی کے نام پر محومتوں سے لوتے دہیں تو آپ کو ابنی زندگی کی تعیر کے لئے نقط اکا غاذ ہی نہیں ملے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ سے بعدسے اب کہ مسلمان ہر جگہ محکومتوں سے لور ہے ہیں ا در اب کک وہ کی ماصل مذکر سکے جب کم اس جنگ کے بعد مارٹ دیں اس جنگ کے بعد مارٹ دیں اس جنگ کے بعد مارٹ دیں جد وجب دشروع کی تو آج وہ سب کی یا جکا ہے۔

ذندگی کے علی میں اصل اہمیت نقط اکنازی ہے۔ اگراً دمی کوسیم نقط اکنا فازمل جا کے آق آخر کاروہ کا میں بی کی منزل پر بہنچ کر دہتا۔ ، ہے۔ اور اگر نقط اکنا زند ملے توبظا ہر ہنگا مغیز جدوجہد رکے با وجود وہ کہیں بھن ہیں پنچے گا۔

# ۲۲ نومبر۱۹۹۳

سورت کے بین صاحب ن سے طاقات ہوئی۔ وہ تبلغ کے سخت بہاں کے تھے بورت کے فعال کے تھے بورت کے فعال کھیں۔ کے فعال کھیں۔ کے فعال کھیں۔ کے فعال کھیں۔ کے فعال کی مسلمانوں کی فلطیاں کیا تھیں۔ میں نے دریا فت کیا کوسلمانوں کی فلطیاں کیا تھیں۔

انھوں نے بتا یا کہ اصل پہ ہے کہ سورت یں فیا دکا آغاز مسلانوں نے کیا۔ ۲ دیمبر
۱۹۹۲ کی شام کو بابری مجد ڈھانے کی جر مل گئی تھی۔ ، دیمبرک شن کوسلم نوجوان سورت کی سڑکوں
پرشک آئے ۔ انھوں نے ہڑ تال کی کال دی ۔ اور لوگوں کی دکا نیس بہندوکوں بیں جو ابل تشد دیپیا
دکان بند نہیں کہ رہے تھے توان پر پچمراؤکیا ۔ اس کے نتیجہ میں ہندوکوں میں جو ابل تشد دیپیا
موا ۔ اگرچہ سورت کے فیاد میں جو ہندو ملوث ہوئے وہ زیا دہ تر با برکے ہندو تھے ۔ مگران
ہندوکوں کوسورت میں کو فیاد کو نے کاموقع خود مقامی سلانوں نے فراہم کیا ۔

۲۵ نوبر۱۹۹۳

رات یں نے مولانا جلال الدین انصرعری درکن مجلس نشوری جاعت اسلامی ہند،
کوخواب یس دیجھا۔ یس نے ان سے پوچھاکہ مولانا ابوالاعلی مودودی کے بعد جاعت اسلامی
یس کوئی جا ندار لٹر پچر پیدا نہ ہوسکا۔ پھر بھی جاعت اسلامی چل رہی ہے۔ اس کا دا نہ
کیا ہے۔ انھوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ پھریں نے کہا کہ اس کا ما ذایک انخران
(deviation) ہے۔ تقیم کے بعد جلد ہی جاعت اسلامی نے سالگ کا انداز اختیار کیا۔
متی سائل کے نام پروہ سلانوں کی قومی خواہ شات کی ترجمانی کو نے اس تبدیل نے اس

زوال یافتہ توم کی وکالت کرنے والا قوم کے اندر مجبوب بنآ ہے۔اس کے بھکس جو شخص زوال یافتہ توم کی اصسال کرنا چاہے وہ قوم کے اندر مبغوض بن کررہ جائے گا۔ ۲۲ نوم ۱۹۹۳

اس وقت مسلانوں میں جو تحریکیں جا کر ہی ہیں ان سے تحفظ ملت کا پھے ضمنی فائدہ

ك ذريد اسسان انقلاب لاناج است بين بهال بيني كريه تحريكين اسف اخرى برس انجام كوبيني مكئ بير-انھوں نے دعوت كوفسا د كے ہم معنى بنا ديا ہے .كيوفسٹوں كالت دخم ہوگيا-اب امنها داسلام بسندول ك تشد دكا دور دنياين اگياه- يدلوگ اكسلام كوفائم تون كرسك. البتراسلام كوبدنام كرف كاكارنام مفرور الفول ند الجام دبا ب-

ا کومر ۱۹۹۳ اوگوں سے ملاست آنوں اورگفنت گوؤں کے بعد مجھے الیا محسوسس ہوتا ہے کہ موجودہ ز ماند کے سلان صرف قومی اہمیت کی باتوں کو جانتے ہیں۔ دعوتی اہمیت کی باتوں سے وہ شعوری طور بر آست نانهیں - ایک تغوبات جس میں بنظا ہر قوی مفاد بتایاگیا ہو ،ان کی مجہیں فرراً آجات بعد مرايك بامعنى بات جس من دعوتى مفاد بمر بورطور برموجود بووه ال كالمجه من نہیں آئے گا۔

# ۲۲ نومبر۱۹۹۳

٢٠ - ٢١ نومبركوي بمبئى يس تهاد أج وبالسه والبس إيا- وبال ببت سي الله سے الاقات ہوئی۔ جنٹس قاضی سے سلانوں کی حالت پر گفت گوکرتے ہوئے میں نے کہاکہ جس طرح ایک فرد کا وجود degeneration کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح قوموں کا بھی دی جزری موتامید مسلم قوم اس سے ستنانی نہیں۔

مديث كم مطابق قرون من بهود لها بالخرصرف تين بي - عبدرمالت، عبد صحاب، عدة العين اس سے ثابت موتا ہے كہ تا بعين كے بعد سلم امت كا زوال شروع موكيا۔ مسجما ہوں کہ دورع وج اور دورزوال کےدرسیان عربن عبدالعزیز کا وجود حدفاصل ہے۔

# ٣٢ نوبر١٩٩٣

میرے ایک دانت یں چنددن سے درد ہے۔ درد کی شدت یں ہر چیز بے عن معلوم مونى كى يس فيسوچاكه ايك شفس كودنياك تام نعتين مزيدا منا فدك سات وسع دى جائيس اور اس كے بعد صرف اتنا ہوكہ اس كے ايك دانت ميں بيشك كئے در دركھ دياجائے .ايسے فخص کے لئے ماری مسیں بے معنی ہو جائیں گ ۔ وہ کھے گا کرمادی متنیں لے لوا ورمیرا و انت

سے مراد نامکن العمل ہے۔ آپ کی بوری زندگی مشکلوں میں گز ری۔ مجرد آسان کا طالب ہمونا آپ کا طریقہ نہ تھے کہ کاطریقہ نہ تھا۔ البتہ آپ کی سیرت کے مطالعہ سے میدمعلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ کسی خاص وقت میں کیا چیز قابل عل ہے اور کیا چیز قابل عمل نہیں ہے۔ چنا بچر آپ ہمیشہ اس طریقہ کو اختیار فراتے تھے جس کو بوقت فیصلہ زیر عمل لا نامکن ہو۔ اور حالات کے اعتبار سے اس وفت جس جیز کو عمل میں لا نامکن ہو اس کو ترک فراتے تھے۔

# ١٩ نومبر١٩٩١

کی حدیث یاکس اسوہ رسول کو تھجنے کے لئے صوری ہے کہ اس کو اس کے حالات ہیں رکھ کر دیکھاجا ئے۔ مثلاً حدیث ہیں ہے کہ لات جہتے دیسنان فی جزید ہ العسوب، دومری طرف میرت سے مسلوم ہوتا ہے کہ دسول النوصل النوعلیہ وسلم جب مکرسے ہجرت کرکے دین اگرف میرت سے مسلوم ہوتا ہے کہ دسول النوسل النوعلیہ وسلم جب مکرسے ہجرت کرکے دین آگئے تو آپ نے ایک صحیفہ جاری فرما یا ۔ اس میں انکھا ہوا تھا: للمسلمین د بین مسم

ید دونوں ہاتیں بظا ہرایک دوسرے کے غیرمطابی ہیں۔ اس کی توجہ اس کے مواکھا ور نہیں ہوگئی کہ یہ کہا جائے کہ دونوں دو مختلف حالات کے لئے ہیں۔ ایس حالت میں جوملمان ایک حدیث کو لئے کہ اس کو ہرطرح کے حالات میں چیاں کرنے لئے ہیں وہ واضع طورپر سنت نبوی کی خلاف ورزی کردہے ہیں۔

# ۲۰ نوبر۱۹۹۳

فرد ہو یا جاعت، اگرنٹ نظط ہوتواس کے بعداس کی تمام سرگرمیاں غلط ہوتی چل جائیں گئی۔ بیسویں صدی کے نصف اوّل میں سلم دنیا میں کئی شخصیتیں اور ترکی سی طعیں جنھوں نے عظط طور پر غلبہ اوراقت دار کو نشانہ بنایا ہے ہے مرحلہ میں انھوں نے پرلیس کے ذریعہ کو انتقال کر کے اسسانی انقلاب لا ناچا ہا۔ اس میں کا میابی نہیں ہوئی تو دو سرے مرحلہ میں انھوں نے صوبہ پاکتان ، سوڈان ، الجزائز وغیرہ میں الکش میں حصدیا۔ الکیشن کے ذریعہ بھی وہ اقتدا رہ کہ نہیں عصدیا۔ الکیشن کے ذریعہ بھی وہ اقتدا رہ کہ نہیں عصدیا۔ الکیشن کے ذریعہ بھی وہ اقتدا رہ کہ نہیں عصدیا۔ الکیشن کے ذریعہ بھی وہ اقتدا رہ کہ نہیں ہوگی کے۔

ابساری دنیایس د بن کے لوگ تیسر سے مرحلہ یں داخل ہوگئے ہیں۔وہ تشدد

ہندو کوں کومطالعہ کے لئے کافی ذخیرہ مل جائے گا۔ کیوں کہ الٹر کے فضل سے الرسائٹ شن کے تعت سوسے زیا دہ کتا ہیں اسسلام کے مختلف پہلوؤں پر تیسیار ہوگئی ہیں۔ اور یہ کتا ہیں مولانا ابوال کلام کی کی طرح انشا پر دا زا زنہیں ہیں بلکہ سائن طفک انداز میں ہیں جو کہ ذیا نہ کا انداز ہے۔
کا انداز ہے۔

# >انومرس ١٩٩١

آج کے نمام اخباروں کی برجرہے کہ تشمیر کے جنگوؤں نے ازخود سرینڈر کردیا۔ قصہ یہ ہے
کہ تشمیر کے جنگو ۱۵ کی تعدا دیس مرینگر کی مجر صفرت بل میں داخل ہوئے۔ اس کے اندر انھوں
نے مہلک ہتھیار اکھا کر لئے ۔ ان کا ادا دہ اس کو اپنی عسکری حبد وجہد کا اڈہ بنانا نھا۔ اس کے بعد
ہندستانی فوج نے مسجد کو گھیرلیا۔ اس نے سادہ طور پرید کیا کہ باہر سے خوراک جانا بالکل بند کو دیا۔
اُخرکا زنام جنگر کھوک سے نگرھال ہوگئے اور مجبور ہو کر مسجد کے باہر نہل آئے اور اپنے آپ کو فوج
کے حوالے کہ دیا۔ اس طرح وہ ۳۲ دن سک مجد کے اندر رہے۔

اس واقد کے فور اُ بعد ۱۱ اکتو برکویں نے ٹی دی پرجبگو وَں سے اپیل کی تقی کر مجد کو متعیاروں کا اڈہ بنا نااسلام کے خلاف ہے۔ وہ رضا کا دا نہ طور براس سے باہر کی اکیس ۔ مگرجبگوم خرات اس وقت اتنے جوش ہیں تھے کہ مجھ کوقت ل کی دینے لگے۔ مگر ۳۲ دن کے بعد حالات کے دیا کہ کے متحت انھوں نے خود مب کر مجھوڑ دیا۔

آجیں نے اخبا روں میں بہ خرور ہوسی تومیراتا ٹریہ تھا ۔۔۔ موجودہ زا نہے مسلمان یا جند باتی استدام جانتے ہیں یا مجبورانہ پہیائی۔ اصول کے تحت خاموثی کے طریقہ کو انھوں نے اب کر نہیں جانا۔

# ۱۱ نومر۱۹۹۳

بخاری میں روایت ہے کہ حفرت عالی نے منطق اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی الله علیہ وسلم بین اصرین ۱ آلد اختار ایسرہ سا (رسول الله صلی الله طیم کوجب بھی دوامر میں سے آک کو انتخاب کرنا ہوتا تو کہ ہمیشردونوں میں سے آک ان کا انتخاب فواتے ،
اس حدیث پر عور کرتے ہوئے میری بچھ یس کیا کہ یمال کا مان سے مرادم کی العل افتریک

بنا یا جائے۔ حتی کر خود ہندستان یں یہ 19 کی شور شس میں ہزاروں مبدیں ڈھائی گئیں۔ان کے بارہ میں بھی ان علماد نے یہ مطالباتی ہم شروع نہیں کی کہ ان مبدوں کو اسی مقام پر دوبارہ بنایا جائے۔ البتہ اجودھیا کی بابری مبدکے معاملہ میں ہرآ دمی ہی مطالبہ کرد ہاہے۔ کیسا عجیب ہے یہ تضاد جس میں ہندستان کے تمام علادا ور دہنا جتلا ہیں۔

ان نام نہا درھنا وُں کا کہنا ہے کہ بابری سبدسلانوں سے وجود کی علامت ہے۔ یہ ایک ننو بات ہے۔ بابری مبدا گر فی الواقع مسلانوں کے وجود کی علامت ہوتی تو وہ کبھی ڈھائی نہ جاتی۔ کیوں کرمسلیانوں کے وجود کا محافظ الشر تعسال ہے۔

# ۵۱ نومبر۱۹۹۳

مولاناحفظ الرحمان معاحب آزادی کے بعد ۱۵ سال تک زندہ دہے۔ وہ ہندستانی پارلیمنٹ کے مبرتھے۔ پارلیمنٹ کے اجلاسوں یں وہ گرج دار تقریریں کیا کرتے تھے۔ ہندو زیادتی کے خلاف اپنی ان تقریروں کی وجسے وہ سلانوں یں کانی مقبول ہوئے۔ بلکابی زندگی یں وہ می واحد مقبول سلملیڈر تھے۔ وہ مجابد ملت کے نام سے مشہور ہوئے۔ ازندگی یں وہ می واحد مقبول سلملیڈر تھے۔ وہ مجابد ملت کے نام سے مشہور ہوئے۔ ازادی کے بعد بہی مجابد مائٹ کا فرائ مسلانوں میں دائے ہوگیا۔ پرشوراحتجاج کولوگ کام مجھنے لگے۔ اس درمیان یس کوئی دائی ملت کو دائی میں دائے نہ ہوسکا۔

# ۱۱ نومبر۱۹۹۳

مولانا ابو الكلام كذا دكانگرس كے تحت مندوكوں كے ماستے تھے۔ بهند وكوں كوان كے اوپراعتماد تھا۔ چنائچہ يہم 19 كے بعد مندوكوں ميں يہ فيہن پريدا مواكداسلام كو تجنا بعلہ بتنے بوتو ابو الكلام آزاد كى كت بيں پڑھو۔ چنائچہ اس مقعد كے لئے كئ ادار ہے قائم موسئے . مثر ابو الكلام كا الشا پر داز ان كابوں بيں كھ مواد نه تھا۔ چنائچہ دھيرے دھيرے يہ ام ختم ہوگئی۔

مجھے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ سٹ یدوہ وقت آنے والا ہے جب کہ ہندویہ کہنگیں کا بس الم کوسمجنا چاہتے ہو تو وحید الدین خال کا بیں برطور - اگر کسمجنا چاہتے ہو تو وحید الدین خال کا بیں برطور - اگر کسمجنا چاہتے ہو تو وحید الدین خال کا بیں برطور - اگر کسمجنا چاہتے ہوتو وحید الدین خال کی گابیں

کرکے وہاں اسسلای حکومت قائم کرسکیں۔ مسلانوں کے اس طرزعمل کا یہ نیتجہ ہواکہ ہرجگران کو مار اجانے لیگا۔ مارا جانے لیگا۔

سیاسی انقلاب اسلام کانشار نہیں ۔ اسلام کانشار نہیں ۔ اسلام کانشار نہیں ۔ اسس کو دوسر بے نفظوں بین فکری انقلاب ، دوحانی انقلاب ، اخلاق انقلاب کہا جاسکا ہے۔ متقیار انقلاب کی جدوج بدیں ساری محنت فرد پر کی جاتی ہے ۔ جب کوسیاسی انقلاب کی تحریک بی فرد اُ مکران طبقہ نشانہ بن جا تا ہے اور اس طرح غیر فردری طور پرمسلانوں کا سمحا و حکرانوں سے ہونے لگا ہے ۔

# ۱۱ نومبر۱۹۹۳

بیبویں صدی کے نصف ول یں تمام سلم بہنا یہ فریا دکرتے رہے کہ انگریزوں کی پالیسی یرہے کہ لڑاؤا ورحومت کرو۔ اب صدی کے نصف ثانی یں تمام سلم رھنا یہی شکایت امریکہ کے بارہ یس کررہے ہیں۔ ان رہنا کرل نے یہ تو جا ناکر انگریزوں اورامرکیوں کی یہ پالیسی ہے کہ لاا کو اور حکومت کرو۔ مگرانھوں نے یہ نہیں جا ناکریہاں ایک اور پالیسی ہے جومذکورہ مازم سس کا بہترین توڑے۔ اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ؛ نہ لڑو وا ورحکومت نے کے بنہ لڑو وا ورحکومت نے کے بنہ لڑو وا ورحکومت نے کے بنہ لڑو

# ۱۹۹۳ نوم ۱۹۹۳

مشہور عرب معنف محدالغزال کی ایک کتاب " کفائ دین " ہے۔ ۲۱۰ صفی کی یرکتاب دار البیان ، کویت سے ۱۳۸۹ مداور ۱۹۹۱) یں جی ہے۔ اس کتاب کے باب بوت العب ادة یں تامرہ کی مسجدوں کا ذکر ہے۔ اس کے صفح ۱۹۸۸ بر بتایا گیا ہے کہ جمیل العت احره د تا مره کو نوبھورت بنانے ) کی اسکیم کے تحت چردہ مجدیں ڈھا دی گئیں (فان لهذ التج حیل اقتضیٰ حدم البعت عضره سعداً لوزارة الادق ان ۱۲۷

کتاب میں ان چودہ مبدوں کا نام اور متام تحریر کیاگیاہے۔ ہدم ماجد سے واقعات مرسل ملک میں بیش آتے ہیں۔ مثلاً پاکتان میں ، سعودی عرب میں ، الجزائر میں ، اور دور رہے مملم ملکوں میں مگر ہمار سے علماء نے بھی یہ تحریک نہیں چلائی کدان ڈھائی ہوئی مبدوں کو دوبارہ

كے اشعاركما جا اسب وه سب موضوع اشعار بين - يه ايك تفرد عيد كيول كروة مام ابل علم ك رائے کے خلاف محف ایک شخصی رائے ہے۔

اسی طرح سید ابوالاعلی مودودی لے انکھاہے کہ قائم سشدہ حکومت کے خلاف خروت کوتا جائزے، تفہیم القرآن ۵/۹> - ۸٠) یہ واضع طور پر تفردیے۔ کیوں کرنمام علا راسلام کا اس برانفاق بے کرقائم شدہ سلم حکومت کے خلاف خروج جا کرنہیں ، خواہ بظاہروہ ظالم کیوں نرہو۔ یں نے کیمی وینی معالمہیں اس قسم کا تفرد اختیار نہیں کیا ہے۔

صبح الله كراين كره كے سامنے والے بارجر يرشل رہاتھاكد ايك تا تر ذبن ميں آيا۔ يس نے سوچا کرموجودہ مسلانوں میں میرے مخالفین کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہزاروں کی گنتی می تاید ان کا شمارنہیں کیا جاسکا۔ یہ خالفین ہندستان کے اندر مبی ہیں اور ہندستان کے باہر بھی معران كى مخالفت كى اصول يربىنى بىن مرف اندھ تعصب پر بنى ہے۔ مسلانوں كا ايك طبقداس الخ ميرا منالف مع كدوه الين بطول كع خلاف كالفعت رسنف كع التع تيار نهيل و دوسراطبقاس لے میرا خالف ہے کدوہ غیر قوموں کے حق یں کو ل کلم فیر سفنے کے لئے تیاد نہیں۔

یہ اللہ تعالٰ کا احمان ہے کراس نے مجھے ہندستان جیسے جمہوری مک یں سیداکیا يبال مجے كام كرنے كا پورا موقع مل د باہے۔ اگريس كى الم ملك يں ہوتا تو بقينى طورير يہ براے مرائے سلان یا ترمجے قتل کر دیتے ، یا کم از کم وہ میرے خلاف ایسے حالات بیدا كريت كرمير النك أزادان طور بركام كرنابي نامكن بوجاتا-

#### 1 ومر ١٩٩٣

أجكل تام دنیا كے مسلم اخبارات اورمسلم مطبوعات اس فریا دسے بھرسے ہوتے بی كم سارى تويس اسسلام كى دىشن بوگئى بى اورتىد بوكرمسلانون كوهسلاك كرف برتلى بوكى بى -يه ايك لغوبات معد حقيقت يرب كداس صورت حال ك ذمه دا رى تام ترموجوده ذاند كيمسلم هنسكة بن برسه - انفول نے اسسلام كى تعبيراس طرح كى كم پونٹيكل ريوليوسشسن اسلام كا نشا نه بن جيا بيدسلان برجك ك حكومتون سيكس ذكس طور يراوسف للك تاكرا قدا ديقيف

حضرت ابراہیم نے بت شکنی سے اپنے عمل کا کا فا زہیں کیا ۔ بلکہ دعوت توجید سے اپنا کام شروع کیا۔ دعوت کے تمام تعت اضوں کو پور اکر تے ہوئے آپ نے قوم کے اوپر حجب تمام کو دی۔ اس کے با وجود قوم نے انکار کیسا اور آپ کی دشمن بن گئی۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ہجرت سے پہلے آخری اتمام حجت کے لئے آپ نے ان کے بت خاند کے ایک بت کو توطر دیا۔

اس کے برگاکس محمود غزنوی نے کوئی دعوتی کام نہیں کیا۔ وہ اپنی فوج لے کرسوٹ تھ
یں داخل ہو ا اور وہال کے مت در میں داخل ہو کہ بت کو توڑ ڈالا۔ مزید یہ کہ اس بت شکنی
کا کوئی جی تعلق دین سے نہیں تھا۔ وہ صرف اس لئے آیا تھا کہ مندر کا سو نالوٹے۔ اس کومسلو)
ہوا تھا کہ سوم نا تھ کے مندر میں بہت بڑا بت ہے جس کے اندرسونا ہم ا ہوا ہوا ہے۔ وہ
اس سونے کے لئے آیا تھا۔ اس نے بت کو توڑ اس کا سونالوٹا اور پھرواپس چلاگیا۔
اس سونے کے لئے آیا تھا۔ اس نے بت کو توڑ اس کا سونالوٹا اور پھرواپس چلاگیا۔
انوم سر ۱۹۹۳

مولان بختیاری دارانساوم حیدرا با دین استادیں۔ آج وہ ہمارے دفتریں آئے۔ انھول نے بیاری کے دارالعلوم کے ایک استادیں۔ خلاف لیک تنقیدی مضمون کا رہے ہیں۔ اس یس وہ میرے تفردات کا جائزہ لیں گے۔

یں نے کہاکہ میرسے خلاف یہ ایک بے بیا د پروپگٹرہ کیا جارہ ہے۔ میرے کوئی تفردات نہیں۔ عقیدہ اور مسلک ہرا عتبارسے یں علما دسلف کے طریقہ پر ہوں کسی بھی معالمہ یں بیں نے تفرد نہیں کیا ہے۔ میراوا حدا ختلاف طریقہ کار کے بارہ یں ہے۔ میرا کہنا ہے کہ دور جدیدیں ہمارے علاد اور دھ ناؤں نے اسلام کے احیا دکے لئے جو طریق کا مافتیاد کیا وہ بحیثیت طریقہ کے درست مزمتا، اسی لئے وہ بے نیتجہ رہا۔ اور طریق کا ریا تد بیرسل کے معالمہ میں اختلاف تو ہرایک سے کیا جا سے اس استا ہے۔ تی کہ بدر کے سفریس خود بنی سے کیا گا۔ جب کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ لیس هذا اجمنزل.

تفرد اس سے بھی بالسکل مختلف چیزہے شلاً طائسین (۱۹ ۱۹ – ۱۹ ۸۹) نے اپنی کتاب الشعر الجاهلی میں دعوی کیا ہے کہ کلام جا بلیت کوئی چیزنہیں۔ جن عربی اشعار کو دورجا بلیت

اسلام کی دعوت کا کام رکا ہو اپر اہے ۔ اسی نظریہ کے تحت تبلیغی جماعت چلائی گئی۔ مگر . مرسال کی جدوجہد کے با وجود غیر سسلوں میں دعو تی کام جا ری نہ ہوسکا۔

یں بھتا ہوں کہ دعوتی کام کوسلانوں کا اصلاح پر موقوف کرنے کے بچائے زیا دہ درست بات یہ سبے کہ لوگوں کوبت یا جائے کہ اسلام اورسلان ایک دوسرے سے الگ بیں۔ اسلام اورسلمان دو نول interchangable terms نہیں ہیں۔ اسلام کوئی نسلی غرب نہیں۔ وہی مسلمان ہے جو واقعی معنوں میں اسلام کی دعوت پر ہیلے۔

اسلام اورسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرکے زیا دہ بہتر طور پردعوت کاکام کیا جا سکا ہے۔ اس کے بہائے اگر سلانوں کا اصلاح پر دعوت کے کام کو مفسر کے آگاتو کہی جی دعوت کا کام انجام نہیں پاسکتا۔ نہی کہی سلانوں کی اصلاح ہوگا ور نہی دعوست کا کام شروع ہوسکے گا۔ کیوں کہ صدیث سے نابت ہے کہ قون نلانڈ کے بعدجب مسلانوں میں بگاڑ گئے گا قودہ برط حتا ہی جل جائے گا۔

۸ نومبر ۱۹۹۳

واکو میش شراکا طیلیفون آیا۔ انھوں نے کہاکہ اس باریں نے آپ کے اوپر ایپ ا مفعون تکھاہے۔ وہ ہر مہفتہ مندی ا خباریں ایک کالم لیجتے ہیں۔ انھوں نے اپنا یہ ہندی فعون بر محرک نایا۔ اس میں ایک جسلر یہی تھاکہ : مولانا وحید الدین خال کہتے ہیں کراسٹا م دعوت ہے ذکہ عدا وت۔

اس طرح کے بتی بات سے پر مجتا ہوں کرسلانوں کی قومی غلطیوں کو اگر ان ایاجائے تو ہند و کا دل فور اُ نرم ہوجا تا ہے اور وہ ہر بات سننے کے لئے تیا ر ہوجا تا ہے۔ واضح ہوکہ ڈاکٹر مہیش سنسے ماسکل طور پر اُرالیس ایس کے ادمی ہیں۔

9 نوبر 199۳

ایک صاحب سے گفت گوکرتے ہوئے میں نے کہاکہ ابر اہیم بت سے کن اور محود برت کی اللہ ابر اہیم بت سے کن اور محود برت کی بظاہر دونوں میک اللہ عمر دونوں میں است از با دہ فرق ہے کہ ایک کو دوسر سے سے کوئن نسبت نہیں۔

مجھے تقین ہے کہ النترتسالی میرا می افظ ہے۔ تاہم اس واقعہ نے تمام علاوا ورتمام رہنا کوں اور دانشوروں کو ہے نقاب کر دیا ہے۔ ہرایک اسلام کا جمنڈ الطفائے ہوئے ہے۔ مرکسی کو بھی حقیقی اسلام سے کوئی دلیجینی نہیں۔

٧ لوم ١٩٩٣

قاہرہ کی جامعتہ الاز ہرکو فاطیوں نے ، کہ ۲۹ میں سے آم کیا تھا مسلم سلاطین اور حکراں اس کا نہایت احترام کو شف سے دین امور بیں شہرے الاز ہرکو پوری خود خمآ دی حاصل تی ۔ شاہ دن اروق کی اس کا نہا ہوت کے اس کی یہ حالت باتی رہی مگرمے میں نوجی الفت لاب کے بعد بیصور تمال برل گئی ۔ معرکے نوجی صدر جال عبد النا صرفے ۸ م ۱۹ میں تطویہ الاز ہر کے نام سے ایک سے انون وضع کیا ۔ اس کے تحت از ہر میں کچھ جب دیشبوں کا اور عمار توں کا اصافہ تو ہو امگر شخ الاز ہرکا عبدہ حکومت کے تابع ہوگئے۔ اب شخ الاز ہرکا عبدہ حکومت کے تابع ہوگئے۔ اب شخ الاز ہرکا عبدہ حکومت کے تابع ہوگئے۔ جبکہ اس سے پہلے وہ ایک اُز ادشعبہ کے شیت دکھتا تھا۔

اس تبد ملی ذمه داری لوگ جال عبدالنا صر پر داست بیس میمیرے نز دیک الاخوان المسلمون کے لیڈرمکل طور پر اس بی شریک ہیں۔ کیوں کہ مصر کے فوجی القلاب میں وہ پوری طرح فوجی افساوں کے سامتی شاستھے۔ یہ اخوانی لیٹروں کی بے بعیرتی کا ثبوت ہے کہ وہ سمجھے تھے کروہ مصر کے سامقی نظام کوختم کر کے وہاں اسلام کا نظام لارہے ہیں۔ حالا کم باعتبار حقیقت وہ پہلے سے بھی زیا دہ بر انظام آنے کا راستہ صاف کورہے تھے۔

ء نومبر ١٩٩٣

پونے عبدالمحیم عطار صاحب الاقات کے لئے آئے۔ ان سے دعوت کے موضوع پربات ہوئی۔ ان سے دعوت کے موضوع پربات ہوئی۔ ان سے دکھیں کے سانئ میرا ہوئی۔ انھوں نے کہاکہ میں پونہ کے مہندوکوں کے درسیان رہتا ہوں۔ انھیں کے سانئ میرا سار اکارو بارہے۔ میں نے بایا کہ ہندوکوں کو اسلام سے نفرت ہیں، انھیں مسلانوں کی اصلاح کی جائے۔ مسلمانوں کی اصلاح کے بعد ہندوکوں کا دوری اسلام سے ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی اصلاح کے بعد ہندوکوں کا دوری اسلام سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ایس کے میں ہوں اس کے دوری اسلام سے خام مسلمان مبتلا ہیں۔ اس کی وجسسے یہ سوسال سے تمام مسلمان مبتلا ہیں۔ اس کی وجسسے یہ سوسال سے تمام مسلمان مبتلا ہیں۔ اس کی وجسسے

ا دمی کے vulnerable points اتنے زیا دہ ہوتے یں کرسیکوریٹی کاکوئی بی نظام اُن سب کا ماطرنہیں کرسخا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم الغیب خدا کے سواکس کے لیے مکن نہیں کہ وہ کسی فردیا قوم کی حفا طت کرسیجے۔

# م اكتوبر١٩٩٣

کلکۃ کے ایک بڑے سے الم داکا طاقات کے لئے آئے ۔ گفت گوکے دوران میں نے کہاکہ کلکۃ کے کئی مسلم نوں سے میری طاقات ہوں ۔ وہ جیوتی باسو (کبونسٹ) کی حکوت کی تعریف کرتے ہیں۔ ڈاکٹوصا حب نے اس سے آنفاق نہیں کیا۔

ان کاکہنا بر تھاکہ یہ جے کہ جیوتی باسوی حکومت کے زمانہ میں کلکہ یں کوئی فرت، واران فیا دنہیں ہوا۔ مگر ہی کیونسٹ تو ہیں جوسو ویت پوئین کے دور میں سنظر لوالیشیا ہیں کیا ظلم کرچکے ہیں۔ بھریں نے کہا کہ وہاں کے سلانوں کا کہنا ہے کہ گورندٹ سروسوں ہیں بنگال میں مسلانوں کے ساتھ وہ ا تعیاز نہیں برتا جاتا جو دوسری شال ریاستوں میں موجود ہے۔ انھوں نے کہا کہ اصولی اعتبار سے دیکھئے تو صرف اختیاز نہیونا کافی نہیں۔ اس وقت سلانی می وغیرہ یں دوسرے فرقوں سے بیجھے ہوگئے ہیں۔ اس کئے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ خصوصی رہا ہے۔ دو یا رہا ہے۔

مجھے ان کا یہ طرزف کر بہت عجیب معلوم ہوا۔ جن لوگوں میں یہ سوچ پالی جائے وہ کہجی شکر کے احساس کا تجربہ بیں کوسیکتے۔

# ۵ نوبر۱۹۹۳

کشیرکے جنگجوؤں نے ۳۰ اکتوبرکومیرے قلکا اعسان کیا تھا۔ آج اس اعلان پر ایک ہفتہ پور اہوگیا۔ مگر اب تک کسی میں ست بل ذکو مسلان کی طوف سے اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ آل انڈ یاملم پرسن کا بورڈ ، جمیۃ علا، بہند ، جاعت اسلامی، تبلیغی جاعت ، مثل کونسل ، آل انڈ یا مسلم جلس مثنا ورت ، جمیۃ اہل حدیث ، اور دوسری درجنوں سنم تنظیموں اور کم اواروں یں سے سی نے بھی اس انہا کی غیر اسلامی فعل کے خلاف ندمتی بیب ان جاری کو معلوم ہوچی ہے۔

یہ خبرتام اخباروں میں جمیپ کر ہرایک کو معلوم ہوچی ہے۔

160

نے کیا کہا ہے۔ یں نے یرنہیں کہا کہ قانونی اعتبادے کٹیر کا فیصلہ ہوچکہ ہے۔ یں نے جوہات کمی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اعتبادے کئیر کا فیصلہ ہوچکا ہے۔ کشیر کی موجدہ حالت آپ کوئی اور بم سے نہیں بدل سکتے۔ اس کے لئے تاریخ کے نئے حالات در کا دیں۔ تاریخ سے لانا چٹان سے اس کے لئے تاریخ کے نئے حالات در کا دیں۔ تاریخ سے لانا چٹان سے سرط کر ائے وہ خود اپنا سرقورے گا۔ وہ چسٹان کو توڑنے یں کا میاب نہیں ہوسکتا۔ آپ لوگ کٹیر کے معاملہ کو آئی ٹیریزم کے نقط نظرے دیجو دب یوں۔ آپ سمجتے یں کرآپ انٹریا سے لا دہے ہیں یں اور یس اس کو کم نفط نظر سے دی ہوں۔ آپ سمجتے یں کرآپ انٹریا سے لا دہے یہ بیں اور یس اس کو کہ ناریخ سے لور سے ہیں۔ یہ ہے اصل فرق جومیرسے اور آپ کے در میان یا یا جا تا ہے۔

# ا نومبر۱۹۹۳

ہمارتیہ جنآ پارٹی کے لیڈر پروفیسر لی منوہر جوشی آئ ہمادے سلایں آئے۔ ان سے
تقریباً ایک گھنظ بات ہوئی۔ ان کے ساتھ اور جھی کئی ہندو کھی اُن تھے۔ آخریں میں نے کہا
کہ اب دلیشس میں نے خون کی ضرورت ہے اور جھے انگاہے کہ وہ نیا خون آپ لوگ بنے
والے ہیں۔ میری آپ کومرف آیک نصیعت ہے۔ آجکل جوما لات ہیں اس سے انگلہے کہ بال
بار آپ لوگ ہندو ووٹ سے باور میں آئیں گے۔ مگر جب پاور میں آجائیں تو آپ کی سیہ
کوشش ہونی چلہ کے دوسری بار آپ ہندو اور مسلان دونوں کے ووٹ سے باور میں
آئیں۔ اگرایس نہیں ہواتو دیش تیسا ہ ہوجائے گا۔

٣ نوبر١٩٩٣

۳۰ اکتو برکوموت کی دیمی کے بعد میرے رہائش مکان (نئ دہلی) پر داؤیڈوں کااک سیورٹی نگی ہوئی۔ ہے۔ دیکی خرمعلوم ہوتے ہی مسر ریشی کانت میرسے یہاں آئے اور مجھ کو اپنے مکان پر لے گئے۔ وہاں انھوں نے ہوم منٹری سے شیلیفون پر کنٹیک کیا۔ اور فور اُسبکورٹی لگانے کے لئے کہا۔ جب خرفی کو میرے مکان پرسیکورٹی کے معے جوان آجی ہیں تو اپنی کا ڈی سے مجھے واپس بھیجا۔

ساہم میں سوچے ہوں کر کوئی سے اوریٹی کسی کی حفاظت کے لئے کافینیس ہوسکتی۔

# حدیثیں پوجیس اور ان کا ترجمہ ہندی میں لکھ کرلے گئے ۱۹۹۳ کتوبر ۱۹۹۳

کثیرکے بنگر درگاہ حضرت بل (سرینگر) یں ہتھیار لے کرجم ہوگئے۔ یہ واقعہ ۱۵ اکتوبرکو ہوا۔ اس کے بعد ۱۵ اکتوبر کویں نے کُل وی پر ایک بیان دیاجس یں کماگیا تھاکوسبد عبا دت کے لئے ہے۔ اس میں ہتھیار جمع کو ناغیرا سے کی فعل ہے۔ اس پر جنگولوگ جمول گئے۔ اس کو براکتوبر کو انتحوں نے ایک اخباری بیان کے ذریعہ اعلان کیاکہ مولانا وحید الدین خال کو جو بیانی خال کو بر بیانی خال کو بر بیانی اس کو بھی ہائے ہم نے ایک شخص قتل کو سے گااس کو بہم پاپنے لکا کہ رو بیرا نعام دیں گے۔ مزید انتحوں نے کہا کہ بم نے ایک طوعل میں خوص کو دو ان کو تست ل کردے۔ یہ اعلان کثیر کی اخوان اس مسلون نے کیا ہے۔ یہ نے کہا کہ اس تنظیم کو اپنا نام اعداد آسین میں نے کہا کہ اس تنظیم کو اپنا نام اعداد آسین کی دوست کا۔ اس کا فورس کے دشمن کی رکھنا چا ہئے۔ کیوں کروہ عدا وت کا کام کر رہے ہیں نرکہ اخوت کا۔ اس اکتوبر ۱۹۹۳

ویرہ تن پیدائش طور پر نہایت بہادر نوجوان تھا۔ اس کے بعدوہ ڈاکوبن گیا۔ ڈاکربازی یاس نے بڑے بورے بی اس کے بادہ ی ساس نے بڑے برائی میں اس کے بادہ یں اس کے بادہ یں تفصیلات شائع ہوئی تھیں۔ اس کے بعد انڈیا ٹوڈے کے شارہ اس اکتوبر ۱۹۹ میں اس کے بعد انڈیا ٹوڈے کے شارہ اس اکتوبر ۱۹۹ میں اس کے بعد انڈیا ڈوٹے کے شارہ اس اور مفید ہوتا دہ مفید ہوتا اگر دیر بن نے اپنی بہا دری کوعوامی سندہ کے لئے فرج کیا ہوتا :

It would have benefited the country far more if Veerappan had displayed his bravery for the public good.

ہیشراعلی صلاحیت کے لوگ ہی دا دا اور ڈاکو بنتے ہیں۔ یہ لوگ اگر تعمیری میسان یں کام کی تو بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔

یم نومر ۱۹۹۳ ایک سلم لیڈر کاٹیلیفون آیا- انھوں نے کہاکہ آپ یہ کہتے ہیں کرکٹیر کا فیصلہ موجیا ہے۔ ایسا سڑک پرمفوظ سفرکا یہی اصول زندگی کے مفوظ سفر کے لئے بھی ہے۔ موجودہ زمانہ کی اکمنسد اسلامی تحریکی اس کا شکار ہوئی ہیں۔ جلد حکومت حاصل کرنے کے لئے یہ تحریکی عمل سیاست می قبل از وقت کو دپڑیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ طا ہو استحاوہ بھی کھویا گیا اور سیاسی اقتدار کی منزل دورسے دور تر ہوگئی۔

# ٢٨ اكتوبر١٩٩٣

جوابرالالبرویونیورش کے دوہندواتاد الآقات کے لئے آئے اور دیریکہادے دفتریں رہے۔ یس نے چائے کے لئے لوجھا توانھوں نے شع کر دیا اور کہاکہ ہم لوگ چائے نہیں پینے ہیں۔ پھر ہیں نے ان سے کہاکہ بیغ السلام کی ایک صدیت ہیں ہے کہ مدن زار دجسلا ولم پینے ہیں۔ پھر ہیں نے ان سے کہاکہ بیغ السلام کی ایک صدیت ہیں ہے کہ مدن زار دجسلا ولم پینڈی مدن مدن اس نے کچھ پھائیس تو گویا کہ وہ مردہ سے ملا ) ہیں نے کہا کہ اس لئے مجھے آپ کو کچھ پھائیس تو گویا کہ وہ مردہ سے ملا ) ہیں نے کہا کہ اس لئے مجھے آپ کو کچھ پھائیس اس نے کھی ایس کے اندرگیا۔ اس وقت گھریں شھاڑ سے گاگھی پکائی گئی تھی۔ یس ایک پلیٹ میں اس کو لے آیا اور ان کے ملسنے پیش کیا۔ انھوں نے بہت شوق سے کھایا اور بہت خوش ہوئے۔ شرکورہ حدیث کا بھی ان پر بیت اثر ہوا۔

اس کے بعد یں نے سوچا کہ اضی میں غالباً اسی طرح اسسلام بھیلا۔ ناد مل نشایں اگر مسلال اور غیر سلال آبس میں مل درجے ہوں تواسی طرح فطری طور پواسسلام کے مختلف بہلوغیر مسلوں کے ما سنے اُستے دیں ۔اسلام کی اثرا عدت کے لئے سب سانے اُستے دیں ۔اسلام کی اثرا عدت کے لئے سب سے ذیادہ ضودی ہے کہ با بمی شدیدگی ختم کہ دی جائے تاکہ مقدل ماحول میں منا جلنا شروع موجائے۔ اس کے بعد اپنے آپ اسلام کی جیلع ہونے لئے گا۔

#### ٢٩ اكتوبر ١٩٩٣

ڈاکٹر میش شراکا تعلق آرایس ایس سے ہے۔ وہ ہندی اہنا ممنعقن کے اڈیٹر میں۔
بات چیت کے دوران انھوں نے خود ہی مولا ناعلی سے ال صاحب کا ذکر کیا۔ اور کہا: یں
نے آپ کو اور علی میاں کو دونوں ہی کوپڑھا ہے۔ یں یہ مجتنا ہوں کہ علی میاں سلالوں ک
مائندگی کرتے ہیں اور آپ اسلام کی فائندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے مجھ سے کچھ

اجلاس جها دير شفاجس كاخطب صدارت مولانا مجيب الشندوى في يطعا-

اس بین روزه کانفرنس کے بعد ان مسلم نوجوانوں کاکوئی افت وامی کل سامنے نہیں آیا۔ پھیلے دوسال کے دوران مسلانوں کے خلاف کئ نہایت نگین واقعات پیش آئے۔ ۲ دسمبر ۹۲ کو اجود حیا کی با بری مجد دھا دی گئی۔ جنوری ۹۳ واپس بمبئی اورسورت بیں شدید فیاد ہوا۔ وغیرہ۔ گمان میں سے کسی جیزکور و کفے کے لئے مسلم نوجوان کوئی اقدام نرکزسکے۔

یبی موجوده زما نہ کے تمام سلانوں کا ہے۔ وہ استدام کی پوزلیشن میں نہ ہونے کے باوجود ہیشہ استدام کی اصطلاحوں میں کیوں بولتے ہیں۔ اقدام کے علاوہ کوئی اور عل ان کی بھر میں کیوں نہیں کہ تا۔ اس کا سبب سلطاناور دانشوروں کا شن کی طرزمن کہ کی بھر میں کہ اس کا سبب سلطاناور دانشوروں کا شن کی طرزمن کہ راقدام (dichotomous thinking) ہے۔ ان کے پاس سوچنے کے لئے دو ہی افقاہے۔ اقدام یا لیسپائی جوں کہ ذات کا فعل ہے ، اس لئے وہ لیسپائی کا اسخاب چور کر استدام کا استخاب کے بولے ہیں۔

مزودت ہے کہ مسلان اس ثنائی طروت کرسے بطایا جائے۔ انھیں بتایا جائے کہ ان دو کے علاوہ یہاں ایک تقرقر آ پشت نجی ہے جو زیادہ مفیدا ور بیری طرح قابل عمل ہے اور وہ ہے تیاری کے میدان میں اپنے آپ کو سے جانا اور اپنے آپ کو دینی ، افلاتی ، ماجی ، تعلیم ، اقتصادی اعتبار سے میں کو نا۔ اس تیاری کے بعد ان کے مرائل یا تو اپنے آپ مل ہو جائیں گے۔ اور اگر دومروں کے خلاف کسی است مام کی فرورت پیش آئی توسلان زیادہ مُوثر است مام کی فوریش میں ہوں گے۔

٢٤ اكتوبر ١٩٩٣

مڑکوں پرجگہ جگہ ٹراکھ کے قاصد ہے جل حرفوں میں تھے ہوئے رہتے ہیں۔ میں دہل کی ایک مڑک سے گاڑی ہے ایک مؤل کے کنادے ایک بڑے سے بورڈ پر ایک مؤل کے کنادے ایک بڑے سے بورڈ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے :

Better late than never. Drive carefully.

يعنى تافيرسى بېنچااس سے بېتر بے كەتم كىمى ئىپنچودا بىنى كا شىما قتيا طىكىما كۆچىلادكە

فوجداری معاملات ازروئے قانون قابل دست ائدانی پولیس ہوتے ہیں۔اسس لئے فوجداری امور میں ثانتی کا ایکٹ قابل الطباق نہیں ہے۔ بقیہ تمام معاملات میں وہ وسابل انطباق ہے اورمسلان اس سے بہت فائدہ حاصل کرسکتے ہیں۔

# مهم اكتوبرم 199

رسول اور اصحاب رسول جبعره کے ادا دہ سے مدینہ سے جل کومکے قریب پنہیے توقریش نے ان کو وست ارکامٹلہ بنا لیا ۔ انھوں نے کہاکہ جس نے ہمادسے آباد کو برر کے دق تل کیا وہ ہمارسے شہریں واخل نہیں ہوستخا (الا یدخسل عدینامی قست لی آباء نا بیسوم بدر) تعیر طبری ار ۲۹۹

اس کا نام حمیت جالمیہ ہے۔ حمیت جالمیہ ایک گناہ ہے اور اس کو قرآن میں اہل باطل کا طریقہ ست بالگیا ہے دالفتع )

# ۲۵ اکتوبر ۱۹۹۳

ایک تعلیم یافت مسلمان سے طاقات ہوئی۔ وہ کثیر کی موجودہ تحریب حدیث کے عالی تھے اور اس کو اسٹ مائی جہا در تاتے تھے۔ یس نے کہا کہ ۱۹۸۹ سے پہلے یں بار بارکشیر گیا ہوں۔ وہاں کے ملمانوں کو برطرح کی آزادی حاصل تھی دین، تہذیبی، تعلیم، اقتصادی، تبلینی وغیرہ۔ ان کا صرف ایک مشلمت تا اور وہ تھا کشیر میں اٹلریا کا political presence اس بن اپر انھوں نے ۱۹۸۹ میں سربینگریں بم مارکر اپنی مسلم تحریک نشروع کردی۔

میں نے کہا کہ political presence کواشو بنا ناخود ایک بغراکسلامی نعل ہے کیونکہ جب رسول الشرصلی الشرطیہ وکسلم کی بعثت ہوئی اس وقت موج بیں ایر اینوں اور رومیوں کا political presence موجود تھا مگر آپ نے اس کو اشونہیں بہنایا ہلی شرک اور توحید کو اشوبنیا - رسول الشرصلی الشرطیہ وکسلم کی منت کے مطابق پولٹیکل پریزنسس کواشو بنا نا ایک سیاسی برعت ہے۔ اور حدیث کے مطابق بوعث کا نیتجہ تبا ہی کے سواا ورکچے نہیں۔

# ٢٧ اكتوبر ١٩٩٣

دىمبرا 199 يى اليسس آن ايم والول ف ببئى يها قدام امت كانفرنس كى-اس كا ايك 155

۲۲ اکتوبر ۱۹۹۳

جنگ بلقان ( ۱۳ – ۱۹۱۲) بس ترکول کی عثمانی سلطنت یو رب سے تقریباً خستم ہوگئی (13/789) اسی زبانہ یں شبل نعانی نے کہا تھا:

یریلاب بلابلقان سے جو بڑھت آتا ہے۔ اسے دوکے گامظلوموں کی ہوں کا دھوال کب تک مولان مول کا دھوال کب تک مولانا محد طی پر اس حا و فتر کا است ان اور ہواکہ انھوں نے کھا ہے کہ بلقان کی تباہ کن جنگ سے دور ان ایک بادمیر سے احساسات استفاش دید ہو گئے کہ میں نے سوچاکہ میں خودکشی کرلوں:

My feelings during the disastrous war in the Balkans were at one time so overpowering that I must confess that I even contemplated suicide.

ذا تی طور پری مو لانا محیطلی کی ملم بیاست کو اتنایی بے می سیمینا ہوں جٹنا موجودہ نہاند کے نام نہا دسلم لیڈروں کی سیاست کو۔ تا ہم دونوں یں ایک فرق ہے۔ مولانا محک لی اپنی ساری ناد انی کے باوجود اپنی جج پر مخلص اور دیانت دار تھے۔ جبکہ موجودہ نہانہ کے لیڈر نبلا ہر بالکل استفلال نظر آتے ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ موجودہ نہانہ یں دوبارہ بعت ان کی شکست بیسے واقعات ہورہ ہیں مگر آج کے کس ملم لیڈر کے بارہ یں نہیں کسناگیا کروہ یہ سوچے کہ اسے خورکش کو لینا چاہئے۔ آج کے سلم لیڈر ہو ہی ما د ثات کے با وجود " رنے لیڈر کو بہت ہے گراک مام کے ساتھ "کا معداق بنے ہوئے ہیں۔

۲۳ اکتوبر۱۹۹۳

۱۹۳۰ میں اور ایس شائش کا سے انون پاس ہو استا جو استی کست فائم ہے۔ اس قانون کے سے املی کا سے اس قانون کے سے الکو سے اور کے مدالت کے سخت ملکی مسلمات ہیں۔ لوک مدالت کا نظام جوخودگور نمنے کی سریستی میں چل رہا ہے، وہ کو یا کورنسٹ کی طرف سے اس مسانون کی موصلہ افزائ کے ہم معنی ہے:

Extra-judicial settlement of disputes is recognised as valid and legal under the Indian Arbitration Act, 1940, and the Government has been encouraging it through Lok Adalats.

سلسلمیں انھوں نے موضوع سے متعلق کافی کست ہیں پڑھی ہیں۔ وہ کم از کم سوبار مدینہ جا چکے ہیں۔ مدینہ مان کا ایک اپن مکان بھی ہے۔ انھوں نے بہت یا کہ علام محصودی کی ندکورہ کتاب کو انھوں نے بالاستیعا ب پڑھا ہے۔

انعوں نے کہاکہ اس کتاب میں رسول اور اصحاب رسول کے زمانہ کی معجدوں کا ذکر ہے
میں نے اپنے موضوع کی بن پر مدینہ کی ان سجدوں کی تقیق کرنا چاہا۔ مگرجب میں نے مدینہ میں
گھرم کر دیکھا تو میں نے پا یا کہ اسمودی کی گاب میں جن مقامات کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ
مہماں فلاں نام کی سجدتی، ان مقامات و ا ماکن پر آئ سرے سے کوئی مجدموجود ہی نہیں ۔ حتی کہ
کتی مبدی جن کے بارہ میں انتھا ہے کہ بہاں رسول النہ صلی الشرطی الشرطی میں کتی مبدروں کا وجو ذہیں۔ نہ کورہ سعودی عالم نے فرایا " جن مساجد کا اس کتاب میں ذکر

نرکورہ عالم نے یہ بات ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۳ کا دو ہر کو میرے و الی کے دفتریں بیٹھ کو کہی۔ یس نے پوچھاکہ کیا کہ سے نام کے ساتھ یں اس بات کا ذکر کرسکتا ہوں - انھوں نے جواب دیا کرنہیں۔

# ۲۱ اکتوبر۱۹۹۳ پرانا مقوله ب کرعلم طاقت ب -اس کوا جمریزی زبان پی اس طرح کها گیا ہے: Knowledge is power.

ایک شخص سے پاس معروف قم کاعلم نہ ہو، وہ سورے سکتا ہے کہ میر ہے پاکس مطم نہیں اس لئے میر ہے پاس طاقت بھی نہیں۔ محر یہ سوچ درست نہیں۔ یہ میچے ہے کہ علم طاقت ہے۔ مگریہاں اس سے بی بڑی ایک طاقت ہے۔ اور وہ طاقت کیر کمڑ ہے۔ اس لئے دو سرامقولہ یہ ہو نا چا ہئے کہ کر دار طاقت ہے :

Character is power.

یم ترتی یا فقتمسدن لے که آئے۔ اس کے مسلانوں نے ان کو اپنے سے او بچاسمجھا اور ملمان جب اس سے بہلے انٹریا میں آئے و ہندو تہذیب بظاہر اسھیں ا پنے سے کم نظراً کُ اسس کے انھوں نے ہندو کوں کو پنچا سمجھ لیسا۔ یہ فرق میرے نز دیک سرا سرغیر اسسامی نفیات کا نتج ہے، اس کا اسسام سے کوئی تعلق نہیں۔

# ١٩ اکتوبر ١٩٩٣

چارس سونیڈل (Charlese Swindol) نے کہاہے کرز ندگی ۱۰ فیصدوہ ہے جو مجھ پرگزرتی ہے اور ۹۰ فیصد یہ ہے کہ میرار دعمل اس کے بارسے یں کیا ہو تاہے:

Life is 10 percent what happens to me and 90 percent how I react to it.

اس قول کامطلب یہ سبے کہ آ دی جب یہ مسوسس کرتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں گھر کی اس نواس میں خواس میں خواس میں خواس میں خواس میں المان کا حصد صدور ہے جو اللہ احساس سے اس میں المان کوتا ہے۔

حالات کے واقع ہونے پر اَ دمی اُگر ناریل رہے تو حالات کا انز صرف دمی فیصد کی حدییں رہے گا اور اس سے اُ گے بڑھے نہیں پائے گا۔ اس دنیا میں ناموا فق حالات ہمیشہ بیش اُ تے ہیں۔ اَدمی کامنفی ردعل اس کو بڑھا تا ہے اور مشبت ردعل اس کو اس کے فطری حدیب رکھ کر اس کو فیر مُؤثریب دیا ہے۔

# ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۳

على أورالدين المحصودى (وفات ١٩١١ه م ، ١٥٠١) ايك شافى عالم بين- وه ممهود (مصر) يس بيب ابوك مفرك وه مدين بنج اورو بين هيم بوكك مدين بين بي ان كوفات بوئ - يس بيب ابوك مفرك وفات بوئ - المحد الكراب المحرى المحرك و المحرك و المحرى الم

ا ندر د اخل ہوسے توشن کراچاریہ ایک اونچے تخت پرنیٹے ہوئے تھے۔ اپناایک پاؤں وہ باہر کللے ہوئے تھے جس کے آگے جک کراگ ٹھیدت کا انجاد کرد ہے تھے۔

برونیسرعنوان چشق کا تبعره مجھے یا دایا۔ اضوں نے چندروز پہلے کہا تھا کہ انڈیا یں آئ کل تین کسٹ گڈم سوازی طور پروست ائم ہیں۔ پولٹ کے کنگڈم ، اوفیاکٹ گڈم اور اسپر یجول کنگڈم ، ان میں سب سے زیا وہ بڑی اسپر یجول کنگڈم ہے۔ یہ کنگڈم جس طرح ہندوؤں میں رائج ہے تھیک اس طرح وہ مسلانوں میں بھی برائے ہیا دیر دائج ہے۔

#### 1997 11

مور گاؤں میں ایک اور نے اس کے اور کہ ہے۔ یہ لوگ انگریزی تعسیم یافتہ ہیں اور انگریزی تعسیم یافتہ ہیں اور انگریزی نبان میں لیکھتے اور بولتے ہیں۔ ان کے لوکے کی شادی ایک مابات گورنر کی لوگ سے ہوئی۔ یہ لوک اگر چر تعلیم یافتہ ہے مگر اس کی تعلیم نریا وہ تر اردویں ہوئی۔ چانچہ وہ اردونہ بان بولتی ہے۔ لوٹ کے کی ماں کو میہ بات سخت ناپسندہے۔ وہ اکٹر کہتی رہتی ہیں کہ ہوکو انگلٹس بولیا افتیاد چلم ہے۔ ایک روز خصر ہوکر انھوں نے اپنی ہو کے بارہ ہیں کہا کہ آخر کب وہ انگریزی طریقة اختیاد کوسے گی:

#### When she will become anglicised?

یقصہ مجھے معلوم ہوا تو پس نے سوچا کراس کے بھکس اگرالیا ہو تو ایک سلم خاندان ہی ایک اور ایک سلم خاندان ہو۔ اب ایک اولی ہو۔ اب ایک اولی ہوں کر کہ ہو اور انگریزی زبان بولتی ہو۔ اب ایس انہیں ہوگا کہ اس کی ماکسس اس کو ہندی ہولئے کے لئے کہے اور جب اس کو ہندی ہو لنا خات تو وہ عصد ہوکر اپنی بہو کے بارہ یس پرریا دک دسے کہ کب وہ ہندی طریقے اختیاد کرسے گا :

#### When she will become Hinduised?

خالص شری احتبادسے انگریزی اور مندی یں کوئی فرق نہیں۔ اس کے باوجود کیوں ایساہے کم سلمان انگریزی بولے کو نخر سمجے یں اور مندی بولے کو اینے لئے کم ترضیال کرتے ہیں۔ خود کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کا کہ اس فرق کی وجہ تاریخی ہے دکم شری ۔ انگریز انٹریا

اورمولانا الواحسن على ندوى سعان كع ببت الجهة تعلقات بين -اس كما بكانام به:

تفسیة احساق طارق بسن دیاد السفن ، بین الاسطوری و است دیخ دکتور عبد الحیلم عوسی ریاضی ما مع الا مامین ناریخ کے پروفیسر این . یس نے ندوی عالم سے کہا کہ اب آپ کی الاقات جب مولانا ابد الحسن علی ندوی سے ہو تو آپ میرانام خابی . صرف ندکورہ عرب پروفیسرک کا ب کا ذکر کرتے ہوئے پرعیس کداس بارہ یس مولانا کی دائے کیا ہے . ندوی عالم سکر اکررہ گئے۔ وہ اس کے لئے تیار نہ ہوئے کہ دوبا رہ مولانا ابو الحسن علی ندوی سے اس تسم کا سوال کویں۔

١١ كتور ١٩٩٣

آج رات کو ما الرصے گیارہ ہے قبل از وقت نیندکھل گئی۔ دانت پی منسد بد دردتھا اس قیم کا در دیمجے بہلی مرتبہ ہوا۔ مجھ بین نہیں آتا تھا کہ کیا کو دل ۔ دومر سے کرہ یں گیا تومیسری بیوی اور میری لوک بھی سور ہی تھیں۔ ان کو جگانا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوا۔ ٹانی اثنین سے کہنا بھی بے قائدہ تھا کیوں کہ آدھی رات کو کس ڈاکٹر سے بی مضورہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔

اس بے بس کے عالم یں صرف ایک ہی چیز میرسے پاس مقی اور وہ دعائقی۔ یں نے سلس دعا کرنا تروع کیا۔ خاص طور پر ہے آیت بار بار پڑھنے لگا: امن یجیب المضطل ذاد عا اللہ ویا کہ ناتر ورح کیے۔ خاص طور پر ہے این میں مور اس کے بعد میں کہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دی کے در دختم ہوگیا۔ اس کے بعد نیندا گئی یہاں در دختم ہوگیا۔ اس کے بعد نیندا گئی یہاں کے کہ کے وقت نیند کھی۔

# ٤ اكتوبر ١٩٩٣

دوادکا بیٹھ کے شنگراچاریہ آ بکل دہلی ہیں ہیں۔ پرونیسودیندد فک (3394) (Tel 2469) میں جم کو ان سے طاقات کے لئے لئے کئے۔ دہلی کے ایک دولت من دہندو کے گھوپدوہ ٹھہرے موسئے ہیں۔ بہت بڑا گھرتھا پورا گھرننگ مورکا بنا ہوا تھا۔ بے شمادلوگ آتے جاتے نظراً کے۔ یسب بنظا ہرخوش حال لوگ تھے جو ما تھا شیکنے کے لئے اسئے متے۔ مؤک پردود تک کاروں کی قطادیں کھڑی ہوئی تھیں۔ بہت بڑی تعدا دیں مسلم پولیسس جا دوں طرف بہرہ دے رہی تھی۔

# سما اكتير ١٩٩٣م

مندستان ٹائس (۳ اکتوبر ۱۹۹۳) یں مسڑنی اُ رندا کا ایک مضمون مہاتسا گا ندھی کے بارہ میں چھپاہے۔ اس میں بت یا گیا ہے کہ گا ندھی جی کا خیال مقسل کو انڈیا میں اختلافات کے لئے انگریز کو ذمہ دار طہرانا احتفاز اور بے فائدہ ہے:

It was foolish and futile to blame the British for tormenting dissensions.

مهاتما گاندهی نے اکھا تھاکرا نگریزوں نے انڈیا پر قبضہیں کیا ، ہم نے انڈیا کو انھیں دیدیا:

The English have not taken India, we have given it to them.

یہ نظریہ قرآن کے مطابی ہے۔ قرآن میں واضع طور پرستایاگیا ہے کسی شخص یا قوم پر جو کچے بیت ہے وہ اس کے اپنے کئے کا نیتر ہوتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اسے لے کر یہ اواء کمک کو کی بھی مت بات ہوا تے واضح انداز میں میں بیس جس نے اس بات کو اتنے واضح انداز میں بیان کھیا ہو۔ بیان کھیا ہو۔

میم ۱۹ کے بعد ہندستانی سلانوں پرجوکھ بیت رہے ، اس کو دوبارہ ہادے علاء اور د انشور ہندو کو ل کی سازمشن اور ذیا د تی کے خاندی ڈال رہے ہیں۔ سلم علاء اور دانشور میں اور دیا ہوا کے بعد کے دوریں بھی مان کے مطابق ماسو چے سے ۔ اور یم ۱۹ کے بعد کے دوریں بھی وہ ترا نی طرزون کرسے محوم ہیں۔

۵۱کتوبر ۱۹۹۳

ایک ندوی عالم نے ایک بارمولانا ابو امسن بلی ندوی سے برے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا انھوں نے ایک ملارق نے ابسین میں کشنیاں نہیں جلائی تھیں کے تی جلانے کہات معنی افسا رہ سے ذکر کو اُن تاریخی واقعہ۔ ندکورہ ندوی عالم کے بیان کے مطابق ، مولا نا ابو الحسسن بلی ندوی نے نوایا ؛ لا یعت برے به ( وہ قابل لحا ظہمیں ) مطابق ، مولا نا ابوالحسن بلی ندوی نے نوایا ؛ لا یعت برے به ( وہ قابل لحا ظہمیں ) یس نے کہا کہ میں نے یہ بات الرسالہ مارچ یہ اوا یہ کھی تھی۔ اس کے دس مال بعدے ۱۹۸ میں سے ایک عولیں ایس الم

ك بعدوه قوم جنم كاستى موجاتى ب - اتن ابم مات كوفقى مائل كا تماب سے نہيں كالاجاسكا. اس کے لیے قرآن و صدیث کا صریح نص در کارسید ۔ پھریں نے کہا کہ قرآن یں دعوت بہنے جلنے کامعاریربت بالیا ہے کہ معوکم اسطے کرتم نے ہمارے اور بیغام در ال کردی دولیقولوا درست ) دعوت بنے گئی ، اس کامعیار دائل کا دعولی نہیں ہے بلکہ مرعوکا اعتراف ہے۔ ۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳

منگلورکے ڈاکر حبیب رحمال (Tel. 21338, 26185) الا قات کے لئے آئے۔ انفول نے ہند وظلم وتعصب کی شکایت کی ۔ یس نے کہاکریں مانت ا ہوں کرتعصب اور زیادتی ہے بگر پاکتان مسلانوں کو بھی ایس یں ایک دوسرے سے اس قسم کے تعصب اور زیاد تی کا تکایت ہے۔ يمرأب لوگ اس كومند و كے ساتھ كيوں جوڑتے يں۔ اس كواليانى تعصب اورالان نيادتى كئے۔ بحرين في بماكريد دراصل چلخ ب اوريج ليخ بيشه باتى رسيم الله تعالى في دنيا كا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ایک دوسرے کے لئے چیلنے سنے۔ چیلنے خود لظام نظرت کا حصہ ہے بھرآپ اس کوس طرح خم کوس گے. سندر کے کنادسے دہتے ہیں دہاں بار بارسائیکلون آتے ہیں۔اس سے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ بھر کیا آپ سائیکلون کے خلاف پروائسٹ کہتے میں. سائیکلون کوختم کرنے کے لئے آپ کونیاسمندر بنانا پڑے گا۔ نیاسورج اورنٹی ففسا بنانى بروے كا ـ زين كے بورے نظام كوبدانا موكا - كياكب ايك كرسكے بيں -اس طارح انمانی زندگی میں جمی چیلنے کے سائسکلون آلیس گے۔ ان کے خلاف احتجاج نہیں کرناہے۔ بلکہ ان كے خلاف تد بركرنا ہے۔

بھریں نے کہاکہ جب بھی کوئی نا موافق صورتمال سلمنے آئے تو اس کے مقابلے یں آپ ك ريانس ك دوصورتيس يس - ايك جذباتي جواب (emotional response) اور دوسرا موچانمجها جواب (considered response) ببلا جواب قرآن کے الفاظیں عاجلانہ جواب ب اور دومرا صابرا نہ جواب آپ کے متقبل کا انفسار اس جماب پرسے ۔ اور کے عاجلانهواب دیا تو آپ کے لئے تباہی ہے، اور اگر آپ سے مابرا نہواب دیا تو آپ ك لاكاميابي -

فيها : يبي يما ندتوا نديا ين مجي يمكت موكا :

آج ہندستان طائمس (۱۱ اکتوبر) یں اس قسم کا ایک اور واقعہ بڑھا۔ مر پریم ہما طیر نے انکو اسے انکوبری ہما طیر نے انکو اسے کھیل سنام کو وہ اسپنے گوے ٹی وی سیٹ پر ایک کے بعد ایک اس کے اکا تو بیٹن دیا رہے تھے کو دیکھیں کو گ اچھا پر وگوام اربا ہے۔ اچا نک اسکوین پر پاکتان کی خاتون سنگر ملیکہ پھراج اور ان ک لؤکی طاہرہ دکھائی دیں۔ لمیکہ پچھراج سر بھا ٹیری بہت پسندیدہ مغینہ ہیں۔ وہ اس القن اقی دریافت (Chance discovery) پر بہت خوش ہوئے۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں ایک گھنٹ کی موکد اس کو سنتے رہے۔

For a whole rapturous hour and more we sat spell-bound listening to mother and daughter.

اُخریں انھوں نے اکھا ہے کہ ہم کو خدا کا سٹ کرکر ناچا ہے کہ اس نے سٹیلائٹ کے ذریعہ ہم کو خدا کا سٹ کرکر ناچا ہے کہ دیا: ذریعہ ہم کو خدا کا موقع دیا:

Lord be praised for giving us television programmes through satellite.

کیسی عبیب بات ہے کہ دو پڑوسیوں یں چا ندا درسٹیلائٹ کے ذریعہ توربطات ائم ہو، مگران کے درمیان براہ راست انسانی ربطات ائم نہ ہوسیے۔ میں کتار ساموں

کشیری اس وقت جو برلت دخریک چل د، کسے ۱۰ ساکوکٹیر کے لوگ جہاد کہتے ہیں۔ دو
کشیر اول سے الاقات ہو کی تویں نے کہا کہ جہاد سے پہلے دعوت عزودی ہے۔ کیا آپ نے ہندوک کو دعوت بہنجا کی ہے جوان کے خلاف آپ جہاد بالسیف کردہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ فقہ کی کتاب ہدایہ بی انھوں نے کہا کہ فقہ کی کتاب ہدایہ بی انھول ہے کہ افران دعوت ہے۔ جس مقام پر مسجدول سے افران کی اوازیں ملب دہوک ہندوک کے کان میں بہنچ رہی ہول وہال دعوت بھی پہنچ گئی کے شیریس بہت مسجدیں، ہیں۔ ہر مہدر سے اور ان دی جار ہی ہول وہال دعوت بینے گئی ہے۔ اس طرح ان پر دعوت بہنچ گئی ہے۔ اس لئے ہر مہداد کردہے ہیں۔

یں نے کہاککس قوم پر دعوت کا درجُہ اتمام جمت تک پہنچ جا نابہت سنگین بات ہے۔اس

# ٩ اکتوبر ١٩٩٣

ابواساق السبعى كاقول مب كرصابه وتابعين صاحب ال بونے كودين يس ايك مدد محت تصرفال ابوا سعان السبعى بكانوا برق نالسعة عوناعلى الدين) الم وسعت بذات خود نه الجھى ہے اور نه برى استعال كے اعتبارسے وہ الجھى يا برى بنق ہے ۔ مال پاكر اگر آدمى كے اندراحاسس برترى پيدا بوتو مال براہے ۔ اور اگوال كروہ اپنے كے دينى مدد كاركے طور پر استعال كرے تو مال بلا سنسبدا يك مفيدا درمطوب بين ہے ۔

# ١٠ اکتوبر ١٩٩٣

مولا نا مظفر سین کئیری ندوی سے بات کرتے ہوئے یں نے کہا کہ شیری موجودہ تو کیک کویں ایک قوم تو کیک سیمقا ہوں ذکہ اسلامی تو کیک دعوت کی بنیا دیرا شخی ہے کشیر یوں نے اپنی تو کیک دعوت کی بنیا دیرا شخی ہے کشیر یوں نے اپنی تو کیک دعوت کی بنیا دیر نہیں اٹھا کی اس کئے وہ اسلامی تو کیک بخی نہیں۔
پھریس نے کہ کواکو آپ دعوت کے اصول کو زمانیں تب بھی آپ کی تو کیک سنت نہوی کے خلاف ہے۔ بناری میں صفرت عالم شد کی روایت ہے کہ: حافظ ہی دیکئے تو کٹیرلول علیہ دوسلم بین اسس مین الا اخت ار ایسرہ ما۔ اس سنت کی روشنی میں دیکئے تو کٹیرلول کے لئے دویں سے ایک چوالئے مقال ایک یک وہ عدم تشدد کی بنیا دیر اپنی تو کیک چلائے، جیا کہ بہا تا کا ذھی نے چلایا۔ اور جدیا کہ حال یں سائد تھ افریقہ والوں نے چلایا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی تو کیک کو تشد دکی بنیا دیر جلائیں۔ آپ لوگوں نے عدم تشدد کو چھولا کو نشد دکیا طریقہ اختیار اعربوسا۔ وہ ایسرکو چھولا کو اعربولین نے ایما بوسنت اسول کو چھولا یں وہ بھی کا میاب نہیں ہو سکھت۔ اور جولوگ سنت رسول کو چھولا یں وہ کھی کا میاب نہیں ہو سکتے۔ دور کی طاف ہے۔ اور جولوگ سنت رسول کو چھولا یں وہ کھی کا میاب نہیں ہو سکتے۔

## اا اکتوبر ۱۹۹۳

یں اے 19 یں او ہورگیا تھا۔ ایک روز رات کویں اور میرسے میز بان ڈاکڑا سرار اور ماحب الامور رکست نیک میں ان کے سکان کی چھت پرستھ۔ چو دھویں کا جاند آسان میں دکھائی دسے دہا تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر تک چاند کے حسن کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد اچانک ڈاکٹر اسرار احرصاحب

ہے اس لئے آ پب بیٹے کی ہر بات کو ہر د اشت کرتے ہیں ۔ مگرہند وسے مجست نہیں ،اکسس کئے ہندو کی ہربات پر اس سے دونے کے لئے کھوسے ہوجاتے ہیں۔ کئے ہندو کی ہربات پر اس سے دونے کے لئے کھوسے ہوجاتے ہیں۔ ۲ اکتربر ۱۹۹۳

آج متر اپرمشادسها رکھنو ) ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے سبت ایاکہ ۳۰ جنوری ۱۹۲۸ کوجب مہاتا گا ندھی کا قتل ہوا اور اس کی فراخب ادوں میں جبی تو برٹرینڈرسس لنے کہاکہ بہت نریا دہ اچھا ہونا ہمی بہت براہے:

It is too bad to be too good.

اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی زیا دہ اچھا ہو وہ سن فق نہیں ہوتا۔ وہ بے لاگ سچائی کو بیان کو بیان کو بیان کرتا ہے۔ وہ بے لاگ سچائی ہیشہ کسی کے موافق اور کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ اب اس کی بات جس کو اپنے موافق نظراً تی ہے وہ اس سے خوکشس ہوجاتے ہیں اور جن لوگوں کو اکس کی بات اپنے خلاف نظراً تی ہے وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔

ء اكتربر ١٩٩٣

عربی ذبان کا ایک پر انامقوله به: اول العسنم المشودة (فیصله کاپیسلانرین شوره به) آدمی جب ایک پرعزم فیصله کونے جار ایم بوتو اس کوچاه به که وه اس کے باره پس باخرلوگول سے مشوره کیسے ۔ اول مشوره مجرافت مام۔

٨ اكتوبر١٩٩٣

ایک ندوی عالم کامفعون نئ دبلی کے اردوہ خت روزہ فی اتحباد (۱- ۱۸ توبر ۱۹)

یں چھیاہے۔ اس کاعنوان ہے \_\_\_\_ است سلم: ملکی اور بین اقوامی ساز شوں کے گھیرے ہیں۔
اس بھی تام سلان اس طرع کی بولی بول رہے ہیں۔ مگریہ باتیں نئویت کی صدت کے بیعنی ہیں۔
اس بیٹ سے وہ صرف اس وقت نکل سکے گی جب وہ اس خدائی ذمہ دادی کو لئے کرا شخص کو
اس بیٹ سے وہ صرف اس وقت نکل سکے گی جب وہ اس خدائی ذمہ دادی کو الے کرا شخص کو
اس کے عوام اور خواص دونوں نے مجلا دیا ہے۔ یہ ہے دعوت الی اللہ کی ذمہ دادی یعنی خوا

یں فہری ناز کے لیے جاتا تھا۔ ہیں نے دیکھا کہ راستہ یں جب بھی کوئی انظریز مردیا انگریز مورت ملتی ہے تو وہ اس کو گڈ مارنٹ کہتے ہیں ۔ معلوم ہوا کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ وہ جب راستہ چلتے ہوئے کس سے ملتے ہیں ، خاص طور پر فنج کو تو اس کو اس طرح سسلام کرتے ہیں ۔ مذکورہ مسلان ان کی اسی دو ایت پر عمل کر رہے تھے۔

یں اس کو ایک اچھی چیز مجھتا ہوں۔ اسی طرح مسلانوں کو دوسری قوموں کی دوایات یں ان سے شیر کرنا چاہئے۔ محر ہندستانی مسلمانوں کا مزاح اس کے بریکسس ہے۔ اور مزدتان یں ان کے تام مراکل کی جوان کا ہی مزاج ہے۔

م اكتربه ١٩٩١

بنگلورے ڈاکھ احرسلطان طاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بہت یاکدان کی بیوی میسور گئیں۔ وہاں سے گھر کے کام کے لئے دوہندولائے لے ائیں۔ راجیش (۸ سال) شنک (۱۱ سال) ان کو رسال) ان لوکوں کا باپ غریب تھااس کئے پڑھائی چھڑا کر انھیں کام کے لئے بھیج دیا۔ ڈاکٹر احد رسلطان نے اپنی بیوی سے کہاکدان بچول کی پڑھائی بند ہونا ٹھیک جہیں ہے۔ انھیں دوبارہ اسکول میں داخل کے دو۔ فاضل وقت میں وہ ہمارہ گھرکا کام بھی کریں گے۔ اب راجیش پانچویں کلاس اور شسئر گیارھویں کلاس بی تعسیم عاصل کو رہے ہیں۔

ان پوں سے کس نے پوچھا کہ تمہار سے با ہب کا نام کیاہے۔ انھوں نے کہا کہ احدسلطان۔ پو چھنے والے کوتھیں ہوا۔ انھوں نے کہا کہ ہما دسے میسور کے باہب نے ہماری پڑھائی چھڑا دی تھی اور احد سلطان ہم کو پڑھ وارسیصا ورہا را ماراخ جے دسے دسے ہیں اس لئے اب کودہی ہادسے باہب ہوئے۔

#### ٥ اکتوبر ١٩٩٣

آع بیڑکے چار آدمی الا قات کے لئے آئے۔ ایک صاحب نے کہاکہ آپ کی ش نتی یا ترا کو ہم نے ٹی وی پر دیکھا۔ اس یں ہم کو دکھائی دیاکہ مند و لوگ آکر اپنے گردوں کے پاؤں چودہ ہے ہیں، اس کے ماتھ انھوں نے آپ کا بھی پاؤں چھوا۔ مگر آپ جپ رہے۔ مالاں کہ پاؤں چوزا تو فلط ہے۔

یں نے کماکراصل یہ ہے کرا کہ مندووُل سے مجت نہیں ۔ اپ کو اپنے بیٹے سے محبت ۔ 144 كيبال ٩ بيويال تقيل - اوراسيس شكنبيس كرآب برجيزيس منوديس - ( الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم المدى توفى وفى عصمته تسع زوجات ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلاشك اسوة ووتدوة للمسلمين فى كل شنى ١٢٨٨

موج داہ نہ اس قسم کے مبررات پیش کرنا نا ہرکة ناہے کہ بیر جنرات اپنے زمانہ کے احوال سے اور جدید ذہن سے بالکل ناواقف ہیں۔

بكم اكتوبر ١٩٩٣

قرآن پی سودنن سے منع کیاگیا ہے (الجوات ۱۲) مومن کوچا ہے کہ اپنے بھال مومن کے کام کو بہترین معنی میں محمول کرسے ۔ اسلاف میں سے کس نے کہا کہ قہاد سے بھائی کے مند سے کوئی کلمہ نطحے تواس کو بہر مفہوم موجد ہو ( او تنظن بیکلمند خرجت من اندیات سوءاً و انت نجد لھائی الحذید معدلا)

## ٢ اكتوبر١٩٩٣

۳ اکتر بر ۱۹۹۳ پیچلے ہفتہ میں انگلینڈ ہیں تھا۔ وہاں ایک مسلمان کے ساتھ روز انہ صح کقریب کی مجد اس کا جرت نہیں لے دہے ہیں۔ لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تواس معالمہ یں اکا برطاد کے مقابلہ میں اصب اخ طاد نیا وہ بہتر ہیں۔ کیوں کہ اکا برطا وی و متوں کے انعام واکرام پرجی دہے ہیں۔ ان اکا برطاد پر امام احد کا یرقول صاوق آئا ہے کہ دینی تعسیم پر اجرت لینا بہتر ہے سلطان کے انعامات لینے سے ( اخد ذالاجرة علی التعسیم خدیں ہو انز السلطان) ابن تیمیٹ محری الفت دی اور ۱۹۲

#### ٢٩ ستمر ١٩٩١

صحاب وتابعین کے زمانیں یہ حال تھ اکہ وہ مجدا ورزینی بید ماوار کوسب سے زیادہ ابیت دیتے تھے۔ بہاں کک کر یہ کہا جلنے لگا تھا کر سلمان جب کی ملک کو فتح کرتے ہیں توہ بیک وقت دوچیزوں کوسب نے یا دہ ابھیت دیتے ہیں۔ مجد کی تعیرا ور قابل کا شت زیان کا ابتام ( بھے تم المسلمون عند ضتح ای بلد بشیئین فی وقت معا هما بناء المسجد و تنظیم الملقل) انومالان کا، الاسلام فی صفارتہ ونظر ، ۲۸۳

## استبراووا

ریاض شرایک براا واره ہے جس کا نام ہے: الدساخة العامة لمهیت ذکبار العلاء۔
اس کی طرف سے ایک جرنل مجلق البحوث الاسلام میة کے نام سے تکا ہے۔ اس کے تمارہ فرس سر ۱۳ (۱۳۱۳) میں ایک مضمون تعدد المزوجات فی الاسلام کے ذیل عنوان کے تحت سے۔ اس میں مبرد اور معدد الزوجات فی الاسلام کے ذیل عنوان کے تحت مبرد اول برست یا گیا ہے کر رسول النوسلی الشرطیروسلم کی بیروی۔ آپ کی وفات ہوئی تو آپ 142

#### 1997 - 4

ایک سلان بزرگ نے کہا کہ آجکل آپ ہندوکوں بی بہت جارہے ہیں ۔ آپ نے ہندوکوں بی بہت جارہے ہیں ۔ آپ نے ہندوکوں کو دین حق کے سایہ میں داخل کیا۔ یہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے معالمہ کو اتن ازیادہ دیگاڑدیاہے اور اتن نفرت اور دوری پیدا کہ دی ہے کہ ایس ایمی تومرف لوگوں کو مائوسس کرناہے ۔ آپ میتی کو ایمی براہ راست دعوت کا کوئی سوال نہیں ۔ ایمی تومرف لوگوں کو مائوسس کرناہے ۔ آپ میتی طور پرلوگوں کے خیرخواہ ہوں تو موج دہ قسم کے حالات بی آپ اعلان دعوت سے اپنے عمل کا آفاز نہیں کویں گے بلکے لوگوں کو مائوس بنانے سے اپنی جدوج دفتر وع کویں گے۔

آپ کا بیٹا آپ سے نار اض ہوجائے تو آپ اس کا صلاح کے لئے کہاں سے آ عنساز فوائیں گے۔ نادامن بیٹے کو اپنی طرف والبس لانے کے لئے آپ جہاں سے اپنے عمل کا آغناز کو نار کو البے ہوں بس وہیں سے مرعو کے اوپر عمل کا مجمل کا مجمل کا خوائد البے۔

٢٤ ستمبر١٩٩٣

کسٹی خص نے ایک سائنس داں سے کہا کہ آپ لوگوں کی ہر دریا فت اتف آق دریا فت مرب مائنس داں سے کہا کہ آپ لوگوں کی ہر دریا فت اتف آق دریا فق (Chance discovery) ہے۔ سائنداں نے جواب دیا کہ تمہ ادا کہنا تھ ہے۔ مگر یہ اتفاق دریا فت کے لئے آدمی کو پہلے سے تعیار ذہن (Prepared mind) ہونا چاہئے۔ ورنہ اتفاقات اس کے ساخت طاہر موں محاوروہ اس سے کچھ دریافت ذکر سے گا۔

- بى معاملىمرائيس ہے۔ قرآن يں ہے كريكاب بدايت ہے متقبول كے لئے (هدى المستقين) متق سے مراديهال سخيده ذہن والاانسان ہے۔ سخيده انسان كويا وه تياد ذہن مراجب قرآن كى بات اس كے مامنے آئے تووہ اس كوا فذكر سكے۔

199٣ ستبر١٩٩٣

ہندستان میں جوعلا رتعلیم دین یامبکہ کی امات پر اجرت لیتے ہیں ان کوحقیر محجب ا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اکا برطل اوم کو متر مرمجا جاتا ہے کیوں کروہ مدرس یا امام بن کر 141 1997 - 1991

می دور کے واقعات یں سے ایک یہ ہے کہ رسول السّم طی السّر علیہ وسلم موق عکاظ یں بنوکعب بن ربیعہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم مجھ کو اپنی پشت پنا ہی رصعت ی میں نے لوتا کہ یں اینے رب کا بیغام بہنچا سکوں۔ اس کے بعد آب نے ان سے کہا: ولم اکرہ احدامت کم علی شتی دھیا ہ المحاب امر ۹۵)

اس جلمي غير خالك مخدوف ميد بوراجمه اسس طرح موگاكرحتى أبلغ دسالة دب ولم أكوة حداً منظم على شي غير خالك ( تاكريس است دب كاپيغام بېنجاسكول اور يس من يس سكس كواس كے عسلاوه مزيدكس جغر پر مجبور ندكوول كا-

اس جله میں درالت رہ سے سارادین مراد نہیں لیا جاسکا۔ اس میں لازماً دین کاوہی عصد مراد ہے جو مکہ میں اترا تھا۔ می دور کوعام طور پر مظلومیت کے دور کے منہوم میں لیاجاتا ہے۔ میں جو محمد میں دور سے مراد دراصل دعوت کا دور ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ دعوت کے دور میں مخاطب سے بس اتن ہی بات کی جائے گی جو مکہ میں انری ۔ یعنی توجید ، عبادت افلاق اس کے سواکسی اور چیز کے لئے نہ مطالبہ کے باجل کے گا اور نہ احتجاج کی ورسوال پر متھیا راس کے سواکسی اور چیز کے لئے نہ مطالبہ کے باجل کے گا اور نہ احتجاج کی اور سوال پر متھیا راسے کی آدکو کی سوال ہی نہیں ۔

۲۵ستمر۱۹۹۳

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آدی کب سوتا ہے تو اس کے کانشس مائٹ کا دشتہ ان کانشہ کانشہ سے کہ آدی کب سوتا ہے تو اس کے کانشہ کا دونوں کا دشتہ ان کانشہ س مائٹ دونوں کا دشتہ میں طور پرختم ہوجا تا ہے۔ اب صرف اس کا ان کانشس مائٹ کام کرتا ہے۔ اس کا ان کانشس ائٹ کام کرتا ہے۔ اس کا ان کانشس ائٹ کی دونوں کا موتا ہے۔ چنا نچہ آدی گھری نیندی ما اس بیر خوا ب دیر کھتا ہے اس پر اس کے شعوری ذبن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

قرآن یں ہے کہ نیند کے وقت اللہ آدمی کی دوح کوتبن کر لیٹاہے دالام ۲۲) ہوسکا ہے کہ اس سے مراد انسانی دماغ کی ہی حالت ہو۔ یہ بات پہلے بھی عام تجربہ کے تقت معلوم تی کرسونے کے وقت آدمی ہے خرمو جاتا ہے۔ مگر اب یہ چیز باقت اعدہ ماکننی تحقیق کے دریو ثابت شدہ

#### الاستبر١٩٩٣

پاکستان کاروزنام مجھے جرائم نامر مساوم ہوتا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اوپرسے ایک فیصلے کے اوپرسے ایک فیصلے کے ا نیچے تک وہاں کا ہرادی مجرم بن چکا ہے۔ پاکستان کے کچھ اخبارات رواحد رہا تھا۔ اس کے بعد میری زبان پر یہ الفاظ آگئے: آہ وہ لوگ جو جہنم کے قابل بھی نہیں ، وہ جنت کی کھولی پر لائن لگائے ہوئے ہیں۔

#### 1994 - 74

میرا با د بارکا تجربہ ہے کہ بندو کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے تو وہ جھک جائے گا۔
مگر سلمان کا معالم مختلف ہے کوئی بھی حسن سلوک سلمان کوئیس جھکا تا۔ اس فرق پر عور کرتے
ہوئے ہم میں آیا کہ بندو کاکیس عداوت کاکیس ہے اور سلمان کاکیس تساوت کاکیس۔ قرآن
کی گوا ہی ہے کرسکے کے جواب میں حسنہ کا سلوک کے عداوت کوختم کیا جاسختا ہے (41:34)
مگر تعاوت آدی کو پنفر سے بحس سخت بنا دیتی ہے۔ الیا آدم کی می دیل یا کسی سلوک سے متاثر
نہیں ہوتا (2:74)

# ۲۳ ستمبر۱۹۹۳

موجده زما نرکے مسلم لیڈروں کو دیکھتا ہوں توالیا محوس ہوتا ہے کہ وہ جوہر حیات سے بالکل خالی ہو بچنے ہیں۔ اس کی ایک مثال بہ ہے کہ لا ہور کے روزنا مرنوائے وقت ( استمر ۱۹۹۳ کے صفح اول پر پاکستان کی جاعت اسلامی کے امیر قاضی تین احمد کی ایک تقریم امرائیل اور فلسطینیوں کے معالم پر چھپی ہے۔ ان کی تقریم کا خلاصہ اس کی مرخی ہیں ہے۔ سرخی کے الف ظ رہیں : امرائیل کو تسلیم کرنے کا اتبارہ بھی ویا گیا تو عوام جانوں پر کھیل جائیں گے۔

اس کے بعداسی الخبار کے معفی ہے پر دومری خربے ۔اس خرکی سرخی کا عنوان یہ ہے :

خیلی دیا ستوں نے پی ایل او ۔ اسرائیل معا بدے کی حایت کردی ۔ ( واضع بوکر پی ایل اوک

معاہدہ یس امرائیل کر باضا الطرطور پڑے سیام کوایا گیا ہے ، سوال یہ ہے کر اسرائیل کو آسے کا کرنے کا

واقعہ تو ہوچکا ۔ پھرموصوف اور ان کے ساتھی جان پر کھیلنے کے لئے مزید کس وقت کا انتظار کردہے ہیں ۔

نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ یہاں کک کو اضوں نے اپنی کتاب ربائبل ، سائنس اور قرآن انکھی۔ واستم ۱۹۹۳

سلطان ٹیپونے انگریزوں سے جنگ کی۔ ان کوبری طرح شکست ہوئی۔ ممکی ۱۹۹کو وہ انگریزی فوج کے انگریزوں سے جنگ کی۔ ان کو دیئے گئے۔ اس کے بدر شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ۱۸۰۷ میں انگریزوں کے خلاف جہاد وقت ال کا فتوی دیا۔

یدنتوی مرامزادانی کافتوی تھا۔ اس کی دجریتھی کربد کے زمانہ میں ہمارے علماد
نے اسلام کوفقی نظام میں ڈھال دیا۔ وہ اسلام کے عیمانہ پہلوسے واقف تھے۔ گروہ اسلام کے عیمانہ پہلوسے واقف تھے۔ گروہ اسلام کے عیمانہ پہلوکوجانتے تو انھیں مسلوم ہوتا کہ احد کی جنگ (۴۹۲۹) میں جب یہ ظاہر ہواکہ جنگ کے میدان میں اسلام کوفیصلہ کن فتح کہ احد کی جنگ (۴۹۲۹) میں جب یہ ظاہر مواکہ جنگ کے میدان میں اسلام کوفیصلہ کن فتح بدل دیا۔ پہلے اگر اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ جنگ کے میدان میں ہور ہا تھا تواب مدل دیا۔ پہلے اگر اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ جنگ کے میدان میں ہور ہا تھا تواب دونوں کاموت بلہ فکر اور نظریہ کے میدان میں ہونے لگا جو الم کارفتے میں میں بہنچا۔
میدا کورید میں کارنے کا فتوی دیتے۔

۲۰ستم ۱۹۹۳

ایک صاحب نے بابری مجرے بارہ میں سوال کیا۔ میں نے کہاکہ ۱ دمبر ۱۹۹۲ کے بعد اور میں سوال کیا۔ میں نے کہاکہ ۱۹ دمبر ۱۹۹۲ کے بعد اور میں اور مبندو
ایک کے بعد کو بعب اویں نے دبار کے فضل سے دو ٹون عملاً اس کو مان چکے ہیں۔ حالات بہائے
ہیں کوسلان اجو دھیا کی مب کو بھلا چکے ہیں۔ اسی طرح ہند وجھی ایک کے بعد کی کام مجدول
کو بعلا چکے ہیں۔ اب جوس کار ہے وہ صرف چند نا اہل اور نا دان ر منا وُں کا ہے جو انہمائی
غیر صرودی طور پر اس سلم کو زندہ کو نا چاہتے ہیں۔ مگر مجھے لیتین ہے کہ دو ٹوں فرقول ہی سے کو فی جی ایس سام وطور ہیں نہیں۔ اس لئے ان نام نہا در مہنا وُں کی بات چلنے والی ہیں۔
یہ لیڈر اور ان کے نعرے دونوں اپنے آپ مرجائیں گے۔

The peace deal may be a small thing at first sight, but it was a choice between something or nothing. And for once history compelled Palestinians to choose something.

مگراسی وا تعدی باره میں د الی کے سلم اخبار نئی دنیا (۱۷-۲۳ ستبر۱۹۹۳) نے جوربورط بھایا ہے اس کام فی بہے ۔۔ فلسطینیوں کے جدائر جہا دا ورجوش ایانی نے اسمائيل كسمجوته كيف يرجبور كردبا

اس تعت بل سے اندازہ ہوتا ہے کومسلانوں کو کیوں مغربی کیسے یہ شکایت ہے کہ وہ سلم خروں کو غلط صورت میں بیش کو تاہے۔ پمٹرک بشب نے اصل واقعہ کوولیا کاوبیابی بیان کر دیاہے۔ مگراپنی یتصویر کاؤں کوبیٹ ندنہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شعست كوممى فتح كالف اظيس بيان كاجائي مسلانول كالمداخارات بى كام كدي یں جس کی ایک شال ندکورہ اردوسرخی بھی ہے۔اسی لئے مسلانوں کو نئی دنیا ہے۔اس اور ° د مل ميل گاف نالسند.

۱۹۹۳مبر۱۹۹۳ قرآن کا کتاب محفوظ ہونا قرآن کی انوکھی صفت ہے۔ اس کی بہنا پر ہرسلان اسلام كاميلغ بن جا آ بعد ضرورت مرف يسب كذار ال حالات يس ملالون ا ورغير سلول كدوييان تعلقات اور مناجانا جارى موجاكے-

متلاً مصرین فرعون الن كاموسيان كيا مواجدميوزيمين ركعا مواسه و حكمت معر نے یا یا کہ اس کے جب میں کریک بیدا ہوگیاہے۔اس کوایک ا برکی الاسٹس ہوئی۔ آخر كار حكمت مصرف موريس بكائي (Maurice Bucaille) كو بلايا جوايك فرانسيسي عالم تفا-يدفرانسيى عالم جب تعابره آيا توكسى سلان كاس سے كهاكرتم جانتے مو، اس فرعون كا ذكر قرآن ين موجود الله اليوم ننجيك بداس في موليس بكان كويه آيت بمائ : اليوم ننجيك بدلك

عراقلغ سان مل

موريس بوكان كويه بات ببت عبيب الى كرفرعون فافى كا ذكر قرآن مي سے جب كرسوال بلے کوئ سے سے یہ جانا ہی در تھا کر فرعون نائی کاجم گہیں مفوظ مالت میں موجودہ انفوں نے کہا کہ یں آپ کے ادارہ میں ملازم تھا۔ مگر آپ کے صاجزادہ ڈاکٹر شانی اشنین نے میرسے ماتھ بہت بدماملگی کی ۔وہ تقریری اندازیں دیرتک بوسلتے رہے اور کہا کہ میں آپ سے لئے کے لئے وقت چاہتا ہوں۔

یں نے ہماکہ انتظامی امور سے میراکوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ آپ کوئی متعین شکایت
بتائیں تو یں اسس پر عور کروں گا۔ مگروہ ایک بھی متعین شکایت ذبتا سے۔ بھریں نے
ہماکہ یں تبلیغی جاعت کے رحمٰن نیرصاحب کو الث بنا ہوں۔ آپ ان سے اپنی پوری بات
ہمیں۔ وہ جوفیصلہ دیں گے، یں اس کو مان لول گا۔ وہ اسس پر راضی نہیں ہوئے۔ یں
نے کہا کہ پر جماعت اسلائی کے مکتب نیج اقبال جا دید صاحب کو ثالث بنا لیجئے۔ وہ اس
بر بھی راضی نہیں ہوئے۔ بھریں نے کہا کہ مریسے جین نبش کے امتاد مولانا قام صاحب
کو ثالث بنا لیجئے۔ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ پھریں نہیں ہوئے۔
مولانا عبد الحمید رحانی صاحب کو ثالث بنا لیجئے۔ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔

انھوں نے کہاکہ یں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ ہی اس کا فیصلہ کو یں بیں نے کہاکہ یں ایک مولوی آدی ہوں۔ برا کام انکھنا برٹرھنا اور تقریر کرناہے۔ انتظامی امور کی واقعیت محید نہیں کوسخا۔ وہ مصررہے تو ییں نے کہاکہ آپ کے برٹوس میں جائے سے بدکے ام مولانا عبد اللہ بخاری ہیں ، ان سے پوچ پو کرمجھے برائے کرانتظامی معالمہ کا خرار کھا ہواور کرانتظامی معالمہ کا خرار کھا ہواور اس سے واقف ہو۔ وہ اس پر بھی راضی ہیں ہوئے۔ اس کے با دمود انھیں ہی یقین تھا کہ وہ حق بر ہیں ۔ فالمی صوف دور سے ک ہے ناکہ ان کی۔

استمر ١٩٩٣

دی دُر بل سیلیگاف میں پر بطرک بشب (Patric Bishop) کے قلم سے ایک داور ط فسطینیوں اور اسرائیل کے معل بدہ کے بارسے میں بھی ہے۔ اس میں ستایا گیا ہے مجبور ان اسباب کے شت فاسطینی لیڈریا سروفات کو بہت جھوٹی جیز پر راضی ہونا پڑا، کیوں کراس کے بعد انھیں کچھ مجی لمنے والانہیں تھا: موقف یرتفاکروہ امراکیل کے دجود کوکس قیمت پر ماننے کے لئے تیار منتف۔

یکیلے بچاب س سال سے سادی دنیا کے تمام سلان فلسطینی تحریک کے حامی تھے۔ اس ہم شہان و مال کا ہو نقصان ہوا وہ اتن ازیادہ ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں کیاجا تا۔ شیخ من البنا سے لے کرمولانا ابوالحسن علی ندوی کمکوئی ایک شخص نہیں جو اس معاظم میں فلسطینیوں کی حایت نکرد ہا ہو۔ معران سب کے با وجود فلسطینیوں کو اور تمام دنیا کے سیانوں کو نہایت وات کے ساتھاں ملے کوت بول کو ناہا۔

فلسطين كايم عامله السحقيقت كاكنرى الجهاد ب كرموجوده زمان كيم سلان النرك نظير المت كرموجوده زمان كيم سلان النرك نظير المت بروه دوراً كياب جسس كي بيثين كونى كريث ين الناظير كاكن كان ي يذهب الصالحون الاول ف الاول و تبقي حُذالة كحف القالمة الشعب ولا يباليهم الله بالذ (فتح البادى الر٢٥٧)

۱۹۹۳مبر ۱۹۹۳ اقبال کالک شعرہ کم معطیٰ کے چراغ اور الواہب کے شرارہ کے درمیان ازل سے

مقابله جارى دائد:

سیزه کارر باہے ازل سے تا امون چراغ مصطفوی سے شرارلہبی اسیزه کارر باہے ازل سے تا امون پراغ مصطفوی سے شرارلہبی ہوگا کہ اس شعریس مصطفیٰ اور الولہب کو اگر تھے۔ حالاں کہ یہ درست نہیں بہال یہ العناظ عامت معنی یں نہیں مصطفیٰ کا لفظ حق کی علامت ہے اور الولہب کا لفظ باطل کی علامت ۔ نیز ازل کا لفظ می علامت معنی یں ہے ذکر منطقی معنی یں ۔

خاعرنے یہ نہیں کھاکہ شعریں یہ الفاظ وہ علامتی معنی یں استعال کورہے ہیں،ان باتوں کو اپنی عقل سے بھنا ہوئی کے اپنی عقل سے بھنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہرعبارت کو بھنے کے لئے عقل ضروری ہے،جولوگ بے عقل کے ساتھ مطالعہ کویں وہ مذان کلام کو بھا کے ساتھ مطالعہ کویں وہ مذان کلام کو بھا کہ ب

١٩٩٣ بر١٩٩

فيليفون پرايك صاحب في كماكرين جائع مجدسه عادل امير بول رہا ہوں- انھوں

#### Turning point in West Asia.

1997,011

کے دورت دیم اور دورجد پرکے فرق کو مجماجائے۔ پہلے زمانہ یں جو قانون تفریق محکاری کہ دورت دیم اور دورجد پرکے فرق کو مجماجائے۔ پہلے زمانہ یں جو قانون تفریق تحل دہ مرکاری ندہب اور غرسر کاری مذہب کی بنیاد پرتھی، اب یہ تفریق امن اور ترشد دکی بنیاد پرہے یعنی پہلے مرکاری مذہب کو کیل دیاجا تا تھا۔ اب یہ تفریق ختم ہوچی ہے۔ اب جو تفریق ہے وہ یہ کہ پرامن طور پر اگر آب تحریک چلائیں آلو وہ کو اپنی تحریک چلائے کی پوری اجازت ہوگی۔ لیکن اگر آپ تشد دکی بنیاد پر تحریک چلائیں آلو وہ غرب افران کو مربیا اگر آپ حکومت کی دویس آجائیں گو وہ غرب افران کی جو کی اور آپ حکومت کی دویس آجائیں گو۔

۱۹۹۳ ستمبر۱۹۹۳

کنیم کے ایک صاحب سے بات ہوئی۔ انھوں نے کہاکہ انڈیا نے ۱۹۴۸ یں وعدہ کیا تھاکہ وہ کشیریں ریفر نڈم کو الے کا مگراس نے ریفر نڈم نہیں کر آیا۔ یس نے کہاکہ مجمافوں ہے کہ موجودہ نہ اندے سان حقیقت وائد کے اللہ میں اور ایسے کے کہ موجودہ نہا ہے کہ پولٹے کا مقیقت وائد کے سان حقیقت وائد کے اس کی بنیا در کہ میں اور کہ اور کے اللہ بیا ہوتے ہیں۔ اض کی بنیا در کہ بیا اور کے لیے ٹر د ہوتے ۔ بی ایل اور کے لیے ٹر د جا ایس کے اور کا اس مقیقت کا عراف ہونا پر اللہ واکس آخر کا د وہ مالی کا میں معلم مونا پر اکہ وہ مالی کے سامن مالی کے اس معالم یں سے مرکزیس۔

استمر ١٩٩٣

ساستمرکودائششن (وهائش اوس) میں فکسطینی لیڈریا سرع فات اور اسرائیل وزیراعظم یتزک را بن کے درمیان ایک دوسرے کوسیلم کونے کے معاہدہ پردستخطہ وگئے۔ امرائیل نے فلسطینیوں کو دوجھوٹے علاقے میں محدود وقتی آزادی دیدی جوکہ پاکستان اور بنگادلیش کی طرح ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ جب ۱۹۲۸ سے اب سکتام دنیا کے سلافول کا عوام کوبہت کم پنجا۔ زیا دہ تر وہ کشیری نمیٹروں کی جیب بیں چلائی۔ اس کی وجہ سے کشیر کے لوگوں میں ایک قسب کی ایس کا احساس پر بیا ہوا۔ انھوں نے مسوس کیا کہ ہندرستان کے ماتھالحال سے انھیں کوئی خاص من کرہ نہیں ملا۔

یں نے کماکہ جو کچھ کشیریں ہواوہی ملک کی نام دوسری دیا ستول میں جی ہوا۔ ہر پیگر کے لوگوں نے امداد کی قبیں لوٹ لیں اور ریاست کے عوام مووم رہ گئے۔ پھر دوسری ریاستوں مصری کی نامید دورہ کا

ين بي كياكون وفعه . ٢٧ موجود عي .

یبی وہ چیزہے جس کو میں نے ایک مٹینگ یں Pseudo intellectualism کہا تھا، ہمادے ملک کوسب سے ذیا دہ نقص ان سوڈ و اظلیمول سے بنچاہے۔مطرجگو ہن بھی انھیں یس سے ایک ہیں۔

الستبر۱۹۹۳ آع کے تام اخادوں میں صفح اول کی بہلی خریر تھی کر پی ایل او لافلسطینی آزادی کی شغیم ، اور اسرائیل لے ایک دوسرے کوتسلیم کر لیا۔ ہندستنان ٹائس کی سرخی پڑھی :

Israel, PLO formally recognise each other.

اس کے مطابق خازہ اسٹرپ اور جریحو (Jericho) بین اسرائیل فلسطینیوں کو الونوی (محدود آثادی) کا حق دید ہے گا اور اس سے جواب میں لی ایل او پور نے فلسطین بین اسرائیل ک حکومت تسلیم کی لیس گھے۔ آج تام اخباروں بین اس فیصلہ بدایڈ بیٹوریل چیپا ہے۔ ٹائمس آف انڈ یان کی ایک فورا کائی آغاز (dramatic beginning) کہا ہے۔ بیٹریاٹ نے ایڈ بیٹوریل کی مرخی ان انفاظ میں سے انم کی ہے۔ سنری الیت یابی نقط و انقلاب:

۸ شمبر ۱۹۹۳

ایک ہندوجرنلسٹ معرلی ورنست دلیش کھا نیر و اوکے لئے آئے۔ ان کے مختلف سوالوں یں سے ایک سوال یہ تھاکہ "اسلام یس آلوجیا (تنقید) کو بر داشت نہیں کیاجا تا یہ بس نے کہاکہ یہ توالی بات ہے۔ اسلام یس تو تنقید یا اختلاف کوپ ندکیا جا تا ہے۔ ایک مدیش ہے کہ: اختلاف اقتی دھ مقہ۔

اس میں اختلاف سے مرا دو ہی جیز ہے جس کو انگریزی میں ڈلینٹ (dissent) کہاجاتا ہے۔ بینی اختلاف رائے یا تنقید عام تھی کوئی بھی اُدی کمٹن خص پر تنقید کرسکتا تھا۔ اس سلسلے میں میں دوراول کے کئی واقعات بتائے۔ اُدی کمٹن خص پر تنقید کرسکتا تھا۔ اس سلسلے میں میں دوراول کے کئی واقعات بتائے۔

ندکورہ جرنلسٹ بہت خوش ہوا۔جاتے ہوسے اس نے کہاکہ اسسلام کے بارہ میں میرے بہت سے نبہات تھے۔ آج سب ختم ہوگئے۔

1997,09

دادالسلم دیوبند کے مابی فیخ اکوریٹ مولانا حین احد مدنی ( > ۱۹۵ – ۱۰ م) نے اپنے اکٹری زیا نہیں جماعت اسسامی کے خلاف بچھ تحریری شائع کو الی تھیں۔ ان میں بڑے زورشور کے ماستہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا سخاکہ مکھ کو کے لئے جنت ہے۔

موجوده زما نرس اکر علادکایی حال ہے۔ یں جب اس پرغود کرتا ہوں تو مجھے خت تھب
ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخر حقیقت دین سے آننا ذیا دہ بے خبر کیوں ہیں۔ یہ صبح ہے کہ بخادی کی
دوایت یں یہ الفاظ ہیں کہ مین قبال لا اللہ حضر الله خد مگراس کی تشریع مسلم کی دوایت
سے ہور ہی ہے۔ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ مین عدف آن لا اللہ الداللہ حد خدل الجدنة
پودی مدیت پرغور کیجئے تومساوم ہوگا امس حقیقت یہ ہے کہ عادف کلم کے لئے جنت
ہے ذکوت کی کلم کے لئے۔

استبر ١٩٩٣

ایک ہندو جرنلسٹ یشونت دلیشس کھے سے طاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران کثیر کا ذکراً یا۔ انھوں نے اس سے آنفاق کیا کرنی دہلی طون سے کشیری ترتی کے لئے جو پہیہ دیا گیسا وہ وہاں کے کو ماقط نہیں کرتا ہیں معالم داعی کے لئے علی کا ہے۔ اگر داعی کے اندر عمل ہے تو بہت اچھاہے، مگریہ جائز نہ ہوگا کہ اگر سلانوں کے اندر عمل موجود نہ ہوتووہ دعوتی کام رز کریں ۔

٥ ستمبر١٩٩٣

ہ سمبر کویں اور نگ آبادیں تھا۔ پہلی بارجب یں اور نگ آبادگیا تو وہاں صرف چند ادمیول کا ایک چھوٹی سی مٹینگ ہوگی تھی۔ اس بار صرف میری تقریر کے نام پر جلسہ ہوا اور ہزاروں آدمی مرف میری تقریر سننے کے لئے جمع ہوگئے۔

یه الله تسب ال کانفل خاص ہے۔ مجھ الیامطوم ہوتا ہے کہ الرساله شق تیزی مے آگے برا مردوہ و تفت آلے والا ہے جب کہ مک میں الرساله کا واز ہی سب سے زیا وہ طاقت ورا واز ہوگ ۔ انشا والله العزیز -

استمر ١٩٩٣

زین کی سطح کا ۲ ے فیصد حصر پانی سے وُھکا ہوا ہے۔ اور اگر پہاڑوں کو ہٹا کو طے زین کی مطور کر دیا جا سے تو کو می کو ہموار کر دیا جائے توساری زین پانی سے وُھک جائے گا۔ انیان جسس کا ۸ م فیصد صعر پانی پُرشتن ہے۔ زندہ اسٹ یادکو اپنی زندگی برقر ارد کھنے کے لئے سب سے زیا دہ جس چیز کی حرورت ہے وہ پانی ہے۔ دوسر سے تاروں پر زندگی اس کے نہیں کرو ہاں پانی موجود نہیں۔

يستم ١٩٩٣

اس دنیای پیدا ہونے والا ہران ان عابن ہے۔ خواہ بنظا ہروہ کمزور ہویا طاقتور۔ آدمی کے پاکس عجز مطلق کے سواا ورکوئی سرایہ نہیں۔ مگراً دمی کاس عاجز از جبثیت پر قدرت کا پر دہ ڈال دیاگیا ہے۔ آدمی بنظا ہرا پنے کوت ادر عموس کرتا ہے حالاں کہ باعتبار حقیقت وہ مرف عاج سے۔ اس کے سواا ورکھے نہیں

مترجمے اپنا معاملہ ایک استنائی معالم نظراً تاہے۔ مجھے الیا محسوس ہوناہے کہ میرسے او برسے اللہ تعالیٰ نے قد دت کا ظاہری پر دہ ہٹا دیا ہے۔ یں اپنے آپ کو اندرسے بی عابمزیا تا ہوں اور با ہرسے بھی عاجز۔ یہ بڑی ہی سخت از اکش ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ توسلانے اسس از اکش کے لئے کیوں میرا انتخاب فرایا۔

سراع الحيين صاحب نے كماكر آب الكرائكسس ميں ايك چيز كا بخربر كرتے ہيں ،امس كا effect ایکونظرا تاہے مگر effect پیداکرنے والے کو این نہیں دیکھتے۔ ایب ان دیکھی چزیر اتنايقين ركفتين كراس كوديكي مونى چيزى طرح مانتے ميں -

مولاناانعام الرحن خان مجويال ٢٣ أكست ١٩٩٢ كو ١٨ بسال كي عمر بس انتقال كركية وہ عالم نہیں تھے۔ تا ہم انھیں مولانا کہا جا تا تھا۔ وہ مولانا ابوالاعلى مودودى كے لريح سے متا تر ہو مے اور ا خروقت کے جاعت اسسالای کی مجلس شوری کے رکن رہے۔ دیڈننس وکی (۲۹ اگست ۱۹۹۳) یں ان پر ایک مفتون تھیاہے ۔اس یس درج ہے کرمرحوم کے اپنے الفاظ یں ، مولانامودودی کی کتاب"السلام کامیاسی نظریه" فی ان کی زندگی کا درخ متعین کردیا:

In the words of the late Maulana, the famous booklet, "Islam ka Siyasi Nazariya" authored by Maulana Maudoodi, fixed the direction of his life.

یں مولانامو دودی کا ورجاعت اسلامی کے اکثر افرا دکاحال ہے۔ ان سب کواسام کے ساسى يبلو، ياضي ترانفاظ ش، اسسلام ك سياسى تعبير في متا تزي اوراسى سه ان كى يورى فكونى . پرجن لوگوں کا سنکریاسی تبیرات سے بنا ہو اوراسی سے ان کی زندگی کا رخ متعین ہوا ہو وہ اسلام کے ربانی بہلوک اہمیت کوکیوں کرمسوں کرسکتے ہیں۔

دیو بند کے دوعالم آئے۔ یں نے غیرسلوں کے درمیان دعوت کا ذکرکا۔ انھوں نے کماکہ ملمان توخود اصلاح یا فت نہیں۔ پھروہ دومری تومول ککسس طرح اسلام کی دعوت دیے سکتے ہیں۔ يس في تغير ابن كثير، جلداول كاصفيه ٥ ٨ دكهايا-اسيس ابن كيترفي علما دكا أنف تنقل كالمعاددوت کے لئے عامل ہونے کی ترط نہیں۔

النول في كالعمل خواه شرط دعوت نه مومكرانسب طريقة توبي سع د اعى باعل مو- اس لئے سلف المانوں کو باعمل بنا ناہے۔ یں نے کہاکنر از کے لئے خشوع یقیناً مطلوب ہے لیکن الوايك مسلان كه اندرخشوع مربوتب مي اس ونازير صنا بوكا فشوع كانم بونا ناذ كي فيت سوچ انظرسٹ کے سخت چلتی ہے۔ اورجب تی مسئلہ سامنے تو فور اُاس کو تو می پر بیٹے کے ذہن سے دیکھنے لیکتے ہیں۔ ذاتی معالمہیں ان کا نقط نظر انسانی ہوتا ہے اور می معسالم ہیں ان کا نقط نظر تومی مسلانوں کا یہ مزاع ان کے دین اور دنہیا دونوں کے لئے ہلاکت فیز حد تک فلط ہے۔

انٹوسٹ کے جذبہ کے سخت کسی سے معالمہ کرنا ہوتو ا دمی هسمدردی کا ندازافتیاد کرنا ہوتو ا دمی هسمدردی کا ندازافتیاد کرنا ہے۔ مگرجب برشیج کا ذہن ہوتو ا دمی فوراً فربان ٹائی کور قیب اور حریف کے اندازی دیکھنے لگھنے۔ فربان ٹائی کے بارہ میں جب آپ کے اندر محدردی کا جذبہ ہوتو معا بلات فوٹ سالوبی کے سامتہ طے ہوجاتے ہیں۔ اورجب فربان ٹائی کو حریف سجھ لیاجائے توجھوٹ سی بات بھی البحد کر بڑی بات بن جاتی ہے۔

# استبر١٩٩٣

ڈ اکٹر مراع الحین صاحب حدد آبادیں پیدا ہوئے۔ اب وہ ۲۰ سال سے امریکی پروفیسر سے ہوئی۔ امریکی پروفیسر سے ہوئی۔ مراج الحین صاحب نے ان سے لوچھا :

#### Do you believe in God

اس نے کہاکہ نہیں (No) سراج الحسین صاحب نے پوچھاکہ کیوں نہیں۔ اس نے کہاکہ خداکے در رکا کوئ سائنٹھک شبوت نہیں۔ اس سے اس کی مرا و یہ تقی کہ خدا کے اثبات کے لئے کوئی ڈائرکٹ فٹسے کا ثبوت نہیں لمآ۔

سرائ الحسين صاحب نے کہاکہ رائنس میں بہت سی باتیں ڈا ترکھ بنوت کے بغیرا فی جاتی ہیں۔ بھرا ہے اس بنا پرخد اکا انکار کیوں کردہے ہیں۔ مثال کے طور پر انھوں نے کہنا کہ اکسر سے بیں۔ بھرا ہے اس بنا پرخد اکا انکار کیوں کردہے ہیں۔ مثال کے طور پر انھوں نے کہنا کہ اکسر سے (X-Rays) کی مثال لیجئے۔ جرمن رائنس داں رانجن (Rontgen) کا مثا پرہ کی ایک ایس سے میں کا بخر برکر رہا تھا ، اس نے میں اسے ما سے ایک ایسے معلوم نرتھا۔ اس نے میں پر جم ہات کے بعد کہاکہ یہ نا قابل مثابرہ شعاعوں کی بنا پر ہے۔ اس نے ان نا قابل مثابرہ شعاعوں کی بنا پر ہے۔ اس نے ان نا قابل مثابرہ شعاعوں کی بنا پر ہے۔ اس نے ان نا قابل مثابرہ شعاعوں کی کی ا

ز درگیوں کو دیکھے توالیا محسوس موگا جیسے اس جان ہوئی بات کو بھی اب مکسی نے نہیں جا نا۔ نوگ دقت کو اتنی ہے در دی کے سا تھ منائع کرتے ہیں جیسے کہ وہ ابدی طور بر انھیں ماصل ہے، وہ کہی ان سے چھنے والانہیں۔

## اس اگست ۹۳ ۱۹

ایج صبح کی فلائٹ سے میں کو لمبوسے والیسس آیا۔ وہاں میری ملاقات ایک مسلمان پروفیسرسے ہوئی۔ وہ ترجمہ کے کام کے لئے بلائے گئے تھے۔ اس کام کو وہ بچھلے ۲۵ مال سے کررہے ہیں۔ وہ عوبی سے انگریزی اور انگریزی سے عربی میں فودی ترجم کرتے تھے۔ ترجمانی کے کام پر انھیں پوری قدرت حاصل تھے۔ وہ ایک پروفیشنل ترجمہان ہیں۔

ان سے کئی بارگفت گوہوئی۔ یس نے مسوسس کیا کہ ترجہ کے کامیں تو وہ بہت اہر ہیں۔ مگر کسی فکری موضوع پر بولنے کے لئے وہ بالسکل نا اہل ہیں۔ ترجہ کے کام کا اکپرٹ فکری موضوع پر بچوں کسی بات کرنے لگا تھا۔ اسی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی نہایت پر کون ہے۔ میں نے کہیں ان کو برلیٹ ان نہیں بایا۔

اصل یہ ہے کہ تفکیری صلاحیت کے لئے خلیق صلاحیت درکا رہے۔ اور خلیق صلاحیت کھی پرسکون ذہن میں جع نہیں ہوتی۔ ندکورہ صاحب کا پرسکون مزاع ان کے نزجانی کے کام میں ہت مدرگار تھا، مگر اس مزاع کی انھیں یقیمت دینی پڑی کہ ان کے اندر تخلیقی فکر پیرانہیں ہوا۔

يم ستبر ١٩٩١

ببئی کے ایک تا جرنے ہندووں کی شکایت کی۔ انھوں نے کہا کہ ہندو صحب
اور ملم دشمن، ہوتے ہیں۔ یں سنے کہا کہ آپ ببئی یں بزنس کرتے ہیں تو آپ کو ہندووں سے
مابقہ بیش آ تا ہے یا نہیں ۔ انھوں نے کہا کہ میرا تو پارٹس ہندو ہے۔ ہمارا کام ذیا دہ تر
ہنددوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یں نے پوچھا کہ ذاتی معاملات میں آپ نے ہمندووں
کوکیسا پایا۔ انھوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ یں نے کہا کہ پھرآپ ڈوبل اسٹینڈرڈ کیوں ہیں۔ ذاتی معاملہ میں آپ ہندو کوں کو اچھا بھے ہیں اور متی مسئلہ میں ہندووں کی برائ کر دہے ہیں۔
معاملہ بیں آپ ہندو کوں کو اچھا بھے ہیں اور متی مسئلہ میں ہندووں کی برائ کر دہے ہیں۔

بن جائر (مولا ناجليل احسن ندوي)

یں نے اس کو یا حاتویں نے کہاکہ یہ ایک سے بات ہے مگر اس کو کمز ورالفاظ یں بیان کیا گیا ہے۔ صبیح بات کو معمی طاقت ورالف الدیں بیان کرنا پڑتا ہے۔ یدایک عمل حقیقت ب كرجب تك الفاظ بين طاقت در مو ،معنى بين طاقت نهين أتى-

ایک صاحب سے گفت گو کے دوران پی نے ہماکہ مجھے ہا رہا دسفرکز نا پرط تاہیے پھوسفر ہمیشہ مرے لئے ایک وحشت اک تجربہ ہوتا ہے۔ یں مجوری کے تحت سفر کو تا ہوں دکر نوشی كيتحت ميراخيال بهكدانسان بيشه ابيضمعولات كاعادى بنجا تلبعا ورسفر خواه بظابر كتنا أرام ده مو، ببرطال آدى كے معولات سفريس ٹوٹ جانے ہيں .معولات كے ٹوٹنے کی وجرسے مفرر احت کے بجائے زحت بن جاتا ہے۔

· كولمو (مرى لذكا) يى د البطاط عالم السلام اورسعودى عرب كى وزادت او قاف كے زيرابتمام ايك الينسكياني كانفنس بولُ. ان كى دعوت كے سخت يس بھى اس بى شريك سخاد انٹریا کے پروفیسرز بیون ارو تی نے بتایا کہ کانفرنس کے دوران ایک باروہ اورایک یاکتانی ديل كيد بسيس ما تقصه باكتانى صاحب في الدي كراب كاكت بي - فاروقى ما حب نے کہاکہ یں جامع ملیہ (دبل) یں عرب شعب میں استناد ہوں ۔ پاکتنان صاحب نے دوبارہ لوجھا كرآ پ كوكتن تنخواه ملت به زبيرن اردقي صاحب نه ناگواري كه ما تقدا بني الا ز تنخواه بالأ . يرسن كر پاكتانى ماحب نے كها: اتنى رقم يس آپ كا گزركيے بوتا ہے۔

اس گفتگے وقت مولانا عبد الحميدر حانى موج دستے انھوں نے فورا كماكراك وي كناجام المن الني رقم ين توكورنهين بوسكا . مراب برجيد جررة بي ويت يناس ك وجرسكام جلها تاب-

براً دى كومعلوم سے كرجووت كررگياوه دوباره وابسس آفيدوالانبين مكرلوگوں ك

٢٥ اگست ١٩٩٣

موجوده زانیس النون کاکس کیا ہے، اس کے بارہ یں جناب محمد صنیف صاحب (in کیم النون کاکس (degenaration) رنا گھور) سے بات کرتے ہوئے یں نے کہا کہ اس زمانہ کیم النون کاکس ہے۔ اس کاحل صرف ایک ہے۔ مسلاوں کو دوبارہ regenerate کاجائے۔ موجودہ زمانہ یں بے شمار کوششوں اور قربا نیوں کے با وجو دسلانوں کو دوبارہ اکھانا محتن نہ ہوسکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کام تو regeneration کاتھا، مگر رهنا کاللہ اس کو excitement کا محا کم سمجھ لیا۔ ہرایک مختلف اند از سے جوش دلا نے کا کام کرتا رہا۔ کس نے تاریخی عظمت بیان کی کسی نے تاریخی فخر کے جذبہ کو ابھارا۔ کسی نے بیاسی نعو لگایا۔ کسی نے فضائل کی داستاین سائیس ۔ غرض ہرایک بس جذب کو ابھار تاریخ انجا۔ جب کہ اصل کام شعود کو بیدار کونا تھا۔

دُوراوُل کے مسلانوں کے لئے اسلام ایک ڈسکوری تھا۔ آج ضرورت ہے کہ مسلانوں کے لئے اسسلام کو دوبارہ rediscovery بنایاجائے۔ اس کے بغیراحیا، لمت کاکون امکان نہیں۔

# ۲۷ آگست ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہاکہ آپ ہیشہ صلح ک بات کرتے ہیں ، ایساکیوں۔ یں نے کہاکھ کی بات وہ نہیں کرتا جو کر ور ہو۔ یں اسلام کوسب سے بڑی طاقت ہجستا ہوں ،اس للے یں ہیشہ صلح کے لئے تیادرہتا ہوں۔ یں نے کہا کہ طاقت ورادی ہیشہ صلح کا خرمقدم کرتا ہے کیؤکر دونا مساوی فریقوں کے دربیان صلح ہیشہ طاقت ورفریق کے لئے مفید ہوتی ہے۔

# ٢٤ أكست ١٩٩٣

ما ہنا مرحیات نو (جو لائی ۱۹۹۳) کے صفحاد ل پر کسب کمال کے عنوان سے بالفاظ چھے ہوئے تھے: ہر صلقہ بی استعدا دو قابلیت ہی گائے بھی پوچھ ہے۔ جدید تعلیم کے صلقہ میں بھی ، دینی تعسیم کے دائرہ یں ۔ غیر قابل کی کہیں ہو چھ نہیں ۔ اور قابل آدی ہر جھرا پنامت میں بایتا ہے۔ پس کسب کمال کن کرعزیز جاں شوی ۔ کمال حاصل کرو تاکہ دنیا والوں کے ہیا ہے۔

# ۲۳ اگست ۱۹۹۳

نانٹریر کے ایک نوجوان اقب المی الدین صدیقی (۲۲ مال) طاقات کے لئے آئے۔ ان کے والد الرسالہ کے قادی ہیں۔ انھول نے اپنے بیٹے سے کہاتھا کہ تم دہلی جا رہے ہوتو وہاں "الرسالہ والے مولانا "سے ضرور طاقات کونا۔ انھوں نے نصیعت کے لئے کہا۔ یں نے ان کی ڈائری میں یہ الفاظ لکھ دیئے: اس دنیا میں ہرا دمی اپنی محنت کے لیے۔ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ ۔۔۔ بعثن محنت اتن کا میابی!

## ۲۲ أكست ١٩٩٧

آج دہلی کے الکورہ اسٹیڈیم یں مجارتیہ جنت پارٹی کی طرف سے ایک جلستھا۔ وسیع ہال پوری طرح بھرا ہو اسھا۔ بہت بڑی تعدادیں د، بل اور د، بل کے باہر کے بل جی بل سے تعلق رکھنے والے ہندوج سے۔ بنح پران کے اکثر بڑے بڑے یا سے لیڈرموجود سے۔ مجھے بھی تقریر کے لئے بلیا گیا تھا۔

يسنه كماكه زندگى كه دوطريق ين الكاؤواد اور الاپ واد اسلام كاطريقه الاپواد كاطريقة الله واد الله يدعوا كاطريقه بنانچة قرآن ين كما كيسبه: الصلع خدير (الناء ١٢٨) اور فراياكروالله يدعوا الى د ارالسلام ريولس ٢٥)

یں نے کہاکہ جولوگ بیہ کتے ہیں کہ قرآن مار کاط کی کتاب ہے۔ وہ جابل ہیں۔ وہ اپنے آگیان کو قرآن کے کہ کی خولوگ بیہ کتے ہیں۔ مسٹر زاد چو دھری (مقیم لندن) کا انٹر ویو منائس آف انڈیا ۸ اگست ۱۹۹۳ میں چھپاہے۔ وہ بجا طور پر کہتے ہیں قرآن کے تحسف میں مجھ کو کو کن بیٹے کی بات نہیں ہی۔ برائس کی سے ایس کا دیا ہے۔ وہ بھیک بات بین کت اب کہ نہیں ہیں۔ سالمان کرشدی نے اپنی کت اب کمنظری کی بنیا دیر کھی ہے ذکہ قرآن کے تحسف کی بنیا دیر۔

(The Satanic Verses)

یں نے کہاکہ کمٹری ہرا دمی کا بینا انٹر پٹیشن ہوتا ہے - اور انٹر بیٹیشن میں ہیشاختلاف ہوتا ہے۔ چنا بخر گیتا کے متعلق کچھ مندوسٹ ارحین کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کی تاب ہے مگاسی محیا کو جہا تسا گاندی نے امن کی کاب بتایا ہے۔

اكر غلط فميال صرف بي شعوري كانتجه موق مي -

ين توباربار وتلك الديتام نداولهاجين الناس كامعالم موتار باع مقيقت يه بے کراس مدیث یں اسلام کی فکری برتزی کا ذکرہے۔اس کا مطلب یرسے کہ فکری اورنظریاتی مقابله مين اسلام بيشرس لمندرس كا - اسلام كركبين نظرياتي مغلوميت كالتحرب بيش نبيس المكار موجوده زمانه بس داع اور مدعو كه درميان كفنجا وكا احول اسلام كى اس صفت كفهوديس ركاوث بن گياسے - الكسى طرح اس منفى تفس ادكوفتم كرديا جائے تواسسلام اپن

فکری برتری ک بسا پر لوگوں کو منو کو ناشروع کر دے گا۔

یں نے کہاکد دونا مادی فریقوں میں صلح ہیشہ طاقت ور فریق کے لئے مفید ہوتی ہے۔ اس كوبون مجصية كرجيرى اورخربوزه يس بحث بول كم مم دونون ايك سامته ربي رخربوزه نے کہاکہ مر شرط یہ ہے کہ تم کو اپنا نام چیری کے سجائے گھاسس دکھنا ہوگا۔ اور مجھ کوشیر کہنا رسے گا۔ یس ہیشہ او پرر ہول گا اور تم کو بیشہ نیے رہنا پڑے گا۔ چری نے کہا کہ تماری سب شرطین منظود اب بنائیے کر برمعابدہ صلحکس کے حق میں جائے گا۔

# الا أكست ١٩٩٢

صلاح الدين صاحب (رايكور) لما قات ك لئ آسف الفول في بما يأكر اليكور ميس ابك صاحب نے كماكة تمهار سے مولانا وحيد الدين خال مغرب سے متا ترمعلوم ہوتے ہيں -صلاح الدين صاحب مع كما: إل وه مت از قريس، مكروه الندس مت ازين دكيفو سے کیاآپ دیجے نہیں کہ وہ مغرب کی ہرہات سے اللہ اور آخمت کی ہات نکالتے ہیں۔

دورجدیدین اسلام کے احیاء کہ اتیں بہت زیا دہ گائی ہیں۔ بے شار قربانیاں دى كئى بير مكراب كساسلام كا احيادنو منهوسكاداس كى وجد يدسه كرجواً وى المقتلب وهابتدان نيادكاكام كف بغيرا وبرى طور براك المكاقلع كواكردينا جا متاب الرسالمن دراصل دہ ابتدائ ف كى اس بنا كے كى ترك بے سے براكے كارت كورى بوق ہے۔ تعياماس كا يركام ب عد شكل اوربت زياده ديرطلب مع يري واقعب كراس كوبنا في بغيركول على نيتجرطابرمو ناميم ككنبي 19 اگست ١٩٩٣

انسان کی فنلف تویفیں ک گئی ہیں۔ کسی نے کہاکہ انسان ایک ناطق حیوان ہے۔ کسی فے کہاکہ انسان ایک اوز ارسے از حیوان ہے کسی فے کہاکہ انسان ایک اوز ارسے از حیوان ہے کسی نے کہاکہ انسان ایک توجہ کہد خیوان ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان کو زیا دہ جامع تعریف جس میں اس کی خام دوسری صفتیں سنسال ہوجائیں ، وہ تناید یہ ہوگی کہ انسان ایک جویائے مسرت حیوان ہے:

#### Man is a pleasure-seeking animal.

یمرا بخربہ ہے کوانسان اپنے پورے وجود کے ساتھ بیشہ مرت کی نااسٹ میں دہا ہے۔ ذہنی مرت، جمانی مرت، اپنی چا ہتوں کو پانے کی مسرت، مگراس دنیا میں کوئی بھی انسان اب مک اپنی مطلوب مسرت کو یانے میں کامیاب نہ ہوسکا۔

ابک طرف خان فطرت نے انسان کو ایک مسرت طلب جوان بنایا ۔ دوسری طرف اس نے انسان کے اندر اور انسان کے با ہرایسی نافت بل عبور رکا وٹیں رکھ دیں کہ کوئی شخص اپنی پسندیدہ منزل کک نہ پنج سکے۔ اس آخس ادکا واحد جواب جنت کا عقیدہ ہے۔ جنت حال کی بظا ہر ہے عنی زندگی کومتقبل کی ہامعنی زندگی ٹی تبدیل کو تاہے۔ موجودہ المناک صورت حال میں صرف جنت کا عقیدہ ہے جوا دمی کی زندگی کومعنویت عطا کو تاہے ۔ اگر جنت کا عقیدہ ہے جوا دمی کی زندگی کومعنویت عطا کو تاہے ۔ اگر جنت کے عقیدہ کو وزف کو دیا جائے توانسان کی زندگی ایک نا قابل نہم معما بن کورہ جائے۔

ایک صاحب نے کہا کہ یں آپ کی تحریریں برا ہر پڑھتا ہوں۔ کئی تقریری کجھان ہیں۔ مجھالیامسوں مور ہاہے کہ آپ غیر سلوں کے مقابلہ یں پیطرفہ طور پربسس زم ہوتے جارہے ہیں۔ آخر آپ کی اسسال ک غیرت کمال گئی۔

یں نے کماکہ یہ اسلامی غیرت کا سما لمرنہیں ، یہ اسلامی حکت کامعا لمرہے۔ حدیث ہی آ یا ہے کہ الاسلام یعلود لا یعلی علید داسلام غالب ہوتا ہے ، وہ کبھی خلوب نہیں ہوتا۔ اس حدیث یس اسلام کی حربی برتری کا ذکرنہیں ہوسکتا۔ کیوں کر جنگ کے میدان

اس معالمه كامكل حوالديس فيه الرسسال أكست ١٩٨٨ ، صفحه ٢٠ يس نقل كياسي -

پردنیہ سوزنے کہاکہ اس معالمہ کم زیر تفصیل سرداد محدا براہیم خال نے تکھی ہے۔ اسخوں نے تکھل ہے کہ اس پر تسیب ارتقے کہ حیدراً بادکو اٹریا کے حوالے کے کشیر کو ماصل کریس۔ معرفام محداس پر راضی نہیں ہوئے جوایا قت علی خال کی کیبنٹ یں دزیر خزا نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشیر تو ہمارا ہے ہی جونا گڑھ اور حیدراً بادکو ہم اٹکہ یا کے لئے کینسر بناکہ رکھیں گے تاکہ اس کا دیائے درست رہے۔

یموجوده سلانوں کا خاص مزاج ہے۔ اس طرح کے معاملات میں وہ ہمیشہ کوئی نہوئی اسکیب گرف (scapegoat) حاصل کرلیتے ہیں جس کے ذریعہ وہ اپنے بڑوں کی خلطیوں کا الزام کسی اور کے سرڈ ال سکیں۔

#### ۱۸ اگت ۱۹۹۳

راجندرسنگون رجوبمیا، ارایس ایسس کے منظر سمجے جلتے ہیں۔ ۱۵ اگست کودین دیال دلیری انسٹی ٹیوٹ میں ان کی ایک تقریر سنی۔ انھوں نے برت با کہ ۱۹ – ۱۹۹۱ میں جب او پی میں بھا رہ جنتا پارٹی کی حکومت تھی ، انھوں نے پوپی کے ملم مدرسوں میں بڑھا کی جا والی کا الددوسے ہندی میں ترجمہ کرایا۔ ان کا جا کڑہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ ابتدائی مدرس میں پائے سال کے دوران ایک مسلمان بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس میں وہ ۲۰ انتھیتوں کے حالات برشفنا ہے۔ یرسب شخصیتوں کے الدیکر اور خور و جو الدی ہیں۔ جیسے کہ الدیکر اور خور و جو ۱۹ مخصیتوں میں چندملکی شخصیتیں ہوتی ہیں ان میں دو تو کا ندھی اور جو اہرالل ہیں اور بقیہ الوالکلام آزاد اور ذاکر حیین وغیرہ ہیں۔

انھوں نے کہاکہ گاندھی اور جوا ہرلال توایسے لوگ ہیں جو بہرحال رہیں گے۔ دیکھنے کہات یہ ہے کہ ان کے علاوہ کو کُ نہیں۔ مثلاً سوامی و لوبیکا نمٹ، ارو بندو گھوشس، مشیواجی، را بندرنا تھ فیے گور اور اسی طرح دوسرہے بہت سے لوگ ہیں جن کے بارہ ہیں ملم بچہ کچھ نہیں جاتا۔ ایسی حالت میں دیش میں یک جہتی کیسے اسکی ہے۔ یک جہتی کا تعلق مزاج سے سے مدکسی تعلیمی کورس ہے۔

# موجودہ زمان بی اسلامی دعوت کا راست روکنے کا سبب بن گئی ہے۔ ۱۲ اگست ۱۹۹۳

مئو کے جناب ما فظ عبد الجار ما حب الاقات کے لئے اُسے انھوں نے بتایا کہ مئو کے جناب ما فظ عبد الجار ما حب الاقات کے لئے اُسے انھوں نے بتایا کہ مئو بیں دریا کے ٹونسس کے کناد سے ایک چھوٹی می مجد تھی ۔ اس کے مائھ برطی می زیبن تھی ۔ ایک می میں دو تورت نے دعویٰ کیا کہ میسجد میری زیبن پر برب الگ ہے ۔ مملان مبد کو اس کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہیں ، موٹے ۔ عورت اس پر داخی تھی کم مسجدا و داس کے مائے جھوٹ دیں ۔ مگر مئو کے مسلالوں نے اکس کو نہیں مانا۔ یہاں تک کے معت دم نشروع ہوگی۔ نہیں مانا۔ یہاں تک کے معت دم نشروع ہوگی۔

مقامی عدالت بین مسلمان اپنا مقدم ا رکئے۔ اس کے بعد وہ الا آبا دہال کورٹ میں کئے وہاں بی ان کورٹ میں کئے وہاں بی ان کے خلاف فیصلہ ہوا۔ اب عدالتی کم کے تحت وہاں پرلیس فورس جا روں طرف لگا دی گئی۔ تمام داستے بند کر دئے گئے تاکوسلمان وہاں نہ پینی کیں۔ اس طرح مجد ڈھاکو زین کے برابر کردگ کی ۔ اب وہ زین پوری کی پوری اس عورت کے خا ندان کے قبضری ہے۔ یہ واقعہ ۲۵ مال بیلے کا ہے۔

عبدالجاده احب نے اسی طرح مئو کے مسلمانوں کے کئی اور واقعات بتائے۔ جب کہ ایک خاندان آپس میں لاگیسا۔ صلح کی ماری کوشش ناکام جوگئی اور جھ گؤا اور میں لاگیسا۔ صلح کی ماری کوشش ناکام جوگئی اور جھ گؤا اور حجہ گؤا اور حجہ گؤا اور حجہ گؤا اور حجہ کے بعد ختم ہوا جب کہ عدالت نے کسی ایک سے حق میں فیصلہ دسے دیا۔ یرسب قصع سننے کے بعد میں نے کہاکہ قرآن میں برسیا یا گیا ہے کہ المصلح خدید۔ مگر آب کی کے مسلمانوں نے اس کو جھوڑ کر ابسنا اصول یہ بنالیا ہے کہ المصرب خدید۔

ماآگست ۱۹۹۳

کشیری لیڈر بروفیہ سیف الدین سور ایک اورکشیری کے ماتھ طاقات کے لئے آئے۔
گفت گوکے دوران میں نے کہا کہ کشیر کا سسکلہ قومزید حل ہور ہا تھا۔ مگر لیا قت طی خال (ماباق وزیر اعظم پاکستان ) کی نا دانی سے وہ کھویا گیا۔ پھریں نے اس کی تفصیل بتائی جرپاکستان کے سلم کی لیڈر چودھری محمد طل نے اپنی کتاب (Emergence of Pakistan) میں درج کہ ہے۔

# ١٥ اگست ١٩٩٣

مولانا محرعنایت الدسان دات دجامع الفلاح ، اعظم گراه ) نے ایک تاب کھی ہے۔ اس کانام محقیقت رجم ہے۔ یم موی طور پر ۳۲۰ صفحات پر شتل ہے۔ مصنف نے اس کامسودہ مجھ پڑھنے کے لئے دیا۔ عام تاہوں کہ طرح یر تاب ادبی اسلوب میں نہیں ہے بلکہ از اول تا آخر تحقیقی انداز میں نکھی گئی ہے۔

اس کتاب کویں نے دکیھا۔ اس کاخلاصہ یہ ہے کہ حدز نااسسلام میں رح نہیں ہے بلکم سوکوڑ ہے جو ما دی جم م سوکوڑ سے ابزنا ہے ، جیا کہ قرآن یں آیا ہے۔ رجم دراصل اس زانی کے لئے ہے جو ما دی جم م جو ، جو اپنی مفسد انہ کارروائیوں سے پورسے ساج کے لئے خطرہ بن جلئے۔ حتی کرکوٹرا مار نے کا مقرر سزااس کی اصل کے لئے کافی نہ ہو اور حاکم ضرورت سند یدہ کی بنا پر اس کے لئے سخت تر سزاکا فیصلہ کرسے ۔

یس مجمتا ہوں کہ یہ ایک اہم اور تاریخی کا بہے۔ اگر ایک باریٹ نابت ہوجا کے کرجم حدزنا 
نہیں ہے بلکہ فعصوص حالات میں ایک تعزیری محکم ہے تواس کے بعد بہت سے مائل کے حل کا دائر
کھل جائے گا۔ کیوں کہ بہی غلطی بعب رکے زانہ میں متعد دامور میں کی محکی ہے۔ شاکم رتد کی سزا 
قتل، سے اتم کی سزا قتل، یا ایک مجلس کی تین طلاق کو واقع کر کے تفریق کو ادبنا، یرسب حسا کم 
وقت کی طرف سے بطور وقتی تعزیر سے۔ مگران کو مستقل شری سکل سمجھ لیا گیا۔

یرکوئی سے دہ فلطی نہیں ہے۔ اس فلطی نے موجدہ نرماندیں اسٹائی تحریک کونا قابل اللہ فلف نے موجدہ فرماندی اللہ کا مزاج بیالہ مرکا اللہ اللہ میں اللہ م

اس خلطی نے اسسالم کی ایک متشد دانہ تصویرین ادی ہے۔ اس کی بنا پر ایسا ہے کہ موجودہ زبانہ کے ملم محرال نیروٹروری طور پر نفا ذشریعت کی کوشٹ شول کے مخالف بن کے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس کو دور وحشت کی طرف لوٹنے کے ہم عنی سمجھتے ہیں۔

مب سے بڑھ کر میکراس غلط تصویر نے اسلام کو ایک انتہا پسند ندہب کاروپ دیگر لوگوں کو خلاف واقع طور میراسلام کی طرف سے متوحش کو دیا ہے۔ اسلام کے قانون کی یہ غلات متری

چيزوليس بلاك كا ورموسى كوب چيزين كاميا بي ديدى.

یہ دلیل نہیں ہے بلکہ مفعون بندی ہے۔ کیوں کو موسلی کے پاس فرعون کی ہر چیز سے زیادہ طاقت ور چیز تھی، اور وہ نبوت تھی۔ بنی ہونے کی بنا پر ان کو ایس عصاصل تھا جوسمندر کو پھاڑ ہے اور پہاڈ کو توڑ ڈالے۔ ہیں وج ہے کہ نبوت سے پہلے موسلی کو فرعون کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدبن جا نا برڑا۔ مگر نبوت اور عصا لمنے کے بعد وہ فرعون کے او پر غالب آگئے۔ ایسی ہی مفعون بندی ایک اور گروہ کر تا ہے جس کا کہنا ہے کہ سب کھر سیاسی نظام برقبضہ موجائے تو کو یا ہر چیز پر قبضہ ہوگی۔ مگری ایک بھری بات ہے۔ اگریاسی نظام برقبضہ موجائے تو کو یا ہر چیز پر قبضہ ہوگی۔ مگری ایک بھری بات ہے۔ فریعہ پاکستان بی بندرہ مال بات ہے۔ فرادت اور نواز شریف کی وزادت کے دریعہ پاکستان بی بندرہ مال بات ہے۔ فراد کی صدا رت اور نواز شریف کی وزادت کے دریعہ پاکستان بی بندرہ مال بات ہے۔ نوب ناسکا ہے۔ ایسی سی بندرہ مال سے برقبضہ دیا ہے۔ ایسی سی بندرہ مال بات ہو ہوں کا میا ست برقبضہ رہا۔ مگروہ ایک فیصد بھی اسلام کے لئے مفید نہ بن سکا۔

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوۃ (۱۲ صغر ۱۳۱۲ مر، ۲۲ اگست ۱۹ ) یں ایک رپورٹ چھپی تھی۔ اس کا عنوان تھا: کی آلامہ تخطِط لمستقبلها ماعد (المسلمین (تمام تویس این مستقبل کا منصوب بسنادہی ہیں سوامسلمائوں کے )

اس کوبڑھ کویں نے کہاکہ یرمزی درست نہیں۔ اس لئے کہ دوسری قوموں کی طرح مسلان کھی پچلے کماز کم ڈیرٹھ ھوسوسال سے اپنے قوئ کل کے نقشے بنارہے ہیں، اپنے نقشے کے مطابات علی کورہے ہیں اور قربانیاں دے دے ہیں۔ بھرالیا کہنا کیوں کو درست ہوسکتا ہے کے مسلان ایف منتقبل کے لئے منصوبہ نہیں بنا رہے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ سلانوں کے منصوب اور ان کی تر بایوں کا کوئی نتیج نہیں نکلا۔ اس لئے مضمون نکاریہ سجھ دہ جس کی منصوبہ بھی نہیں بنا۔ حالال کہ سلانوں کے لئے اصل سکلم فقد ان تخطیط کا نہیں بلکونوت دان نتیج تخطیط کا ہے مضمون نگار کو کل الا مسم تخطیط کا استقبالها ماعد المسلمین کے بجائے یہ کہنا چاہئے: کل الا هم تستمتع بتا نجے تخطیط ماعد المسلمین (متم قویں اپنے منصوب کے نت اب کے سے فاکہ ہا کھاری میں مواسے مسلمانوں کے)

پوری کی پوری امت اسی مزاع کی ہوگئی ہے۔ آج عوام اور خواص دونوں کا برحال ہے کہ وہ قرآن وسنت کے ذریعہ حق کو است کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ صرف اس حق سے واقف ہیں جوان کے " بروں " کے ذریعہ ان کو ملا ہو۔ حتی کہ اگر وہ کہی قرآن وسنت کا نام لیتے ہیں تواس کے کہ اس سے اینے بروں کی رائے کو درست نا بت کرسکیں۔

### ۱۱۱گست ۱۹۹۳

۱۹۵۲ مصریس فرجی بفادت ہوئی بٹ و قاروق کو تخت سے معزول کو کے ملک سے
الکال دیاگیا۔ فوجی افسرال محکومت پر قابض ہوگئے۔ اس وقت بیں اعظم کوھ میں متھا۔ عبدالرشیر
اعظمی ندوی سے القات ہوئی تر انھوں نے راز داراندا نداز بیں بست یاکھ مولانا الوالحسن کل ندوی
قاہرہ جارہے ہیں۔ یہ جومصریں انقلاب کیا ہے۔ اس کولانے والے الاخوان المسلمون کے لوگ ہیں۔
اب مصریس اسلامی شریعت کی حکومت ہوگی۔ مولانا موصوف قاہرہ اس لئے جا دہے ہیں کہ اس
تاریخ موقع پر اخوانی وسائدین کومشورہ وسے کیں۔

مولاناعنایت الله سبحان کا بیان ہے کران کے استا داد اکر احد مسس فرحات شامی جو معری عالم شیخ الوز ہرہ کے استا دیں۔ انھول نے بہت یا کہ ۱۹ ۱۹ ایس جب لیبیا یہ فوجی انقلاب ہوا۔ ثناہ ادریس کی جگرکز لل معرقذ انی ملک کے حکوال بن گئے۔ انھول نے اعلان کیا کہ : القرآت شریعت آلمہ جبع ۔ تو اس موقع پرشیخ الوزہرہ (۲۱ ۱۹ - ۱۹ ۱۸) نے متذانی کے پاکسس با قامدہ و فد بھیجا تھا۔ اس و فد کے ذریعہ انھول مے صدر متذانی کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم لیبیا یس اسلامی شریعت یں افد کرنا چا ہے جو تو فلاں باتوں کا خیال دکھنا۔ مثلاً یہ کو اسسامی شریعت یں مدز نارجم نہیں ہے۔ بلکہ سوکوڑ ہے ارنا ہے۔ تم نفا ذاک ملے جوش یس کو نی ایسی کا دروائی مت کو ناکہ دنیا کو اسسام پر ہنے کا موقع حلے۔

# ۱۱۳س ۱۹۹۳

ایک صاحب نے مسجد ہی تقریر کی۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ چیز وں سے نہیں ، موتا خد اسے ہوتا خد اسے ہوتا خد اسے ہوتا ہوتا ہے۔ انھوں نے اس کے مالکہ موسی اسے ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ فرعون کے باس سب چیزیں تھیں۔ اس کے مقابلہ یں موسی سبے چیزے تھے۔ مگر خدانے فرعون کو

اد قات وہ سکرشی تک پینے جا تاہے۔

اس کے مقابلہ میں مشقت سے اعلی حقیقتوں کا احساس پر ورکسٹس پا تا ہے۔ مثلًا ایک شخص آخرت کی فکر کی بنا پر اپنے دنیا کے معاملات کو درست نہ کرسکا ۔ اس کے بیوی نچے پرلیٹ نیوں میں پڑھے رہے ۔ اس کوسوچ کو ان کی زبان سے بھلا: فدایا ، جو کچھ میں اپنے بیوی بچوں کو دنیا میں نہ دے سکا ، تو اس کومز بیرا منافہ کے ساتھ آخریت ہیں دیے دیے ۔

یه دعااگر تبول بوجائے تودہ تام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے مگرالی دعامشقتوں ہی بین کلتی ہے ، دہراحتوں میں کبھی نہیں کلتی۔

## ٠ اگست ١٩٩٣

ایک تعلیم یافتہ مندومنر رشت تھا جین اسلام یں عورت کا مقام پردلیری کردہی ہیں۔
وہ انٹر ویو کے لئے ایس۔ یں نے کہاکہ اسلام یں عورت اور مرد کاودک بلیس (work place)
بیا دی طور پر الگ الگ دکھا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ تو برا بری کے اصول کے مطابق نہیں۔
میں نے کہاکہ وہ فطرت کے اصول کے مطابق ہے۔ کیوں کہ بیالوجی کی تحقیقات بہائی ہیں کہ عورت اور مردیں پیدائش فق ہو تا ہے۔ ہیں وجہے کہ کل آزادی کے با وجود بہت سے شعبے عورتوں سے بالک خالی ہیں۔

انفول نے کہا کہ یہ توکنڈلیشنگ کی وجرسے ہے، یں نے کہا کرکٹرلیشنگ کا نظریم میت میں انفور پر منتقل نہیں ہوتی۔ اگرنی الواقع سے نابت نہیں ہوتا۔ تحقیقات بھال کرنڈلیشنگ وراثتی طور پر منتقل نہیں ہو جائے گا۔ وہ وراثت کے ذریعہ ان کے بچول کو نتتقل نہیں ہوسکا۔

# اا أكست ١٩٩٣

على ابن بل طالب رصنى الشرعند في ايك موقع بركى كونصيمت كرتے بوئے كها: اعرف الموجال بالمحق ولا تعدید بہجائو، عن كو الموجال بالمحق ولا تعدید بہجائو، عن كو كر ميوں كون كد دريد بہجائو،

حضرت علی کے زمانہ بی توصرف بعض افراد اس فر بن کے ہوں گئے۔ مگر موجودہ زمانہ میں

نے کماکٹ سلان ہمارے مندرکی گائے اٹھالائے ہیں۔ میرے گھر کے نیچے اورعورتیں سب رورہے ہیں۔حکیمصاحب نے بہت کرایا تو خبر یوئے تھی۔ انھوں نے مسلمانوں کو سجمایا اور کائے کو اینے گرمنگوالیا- بھر کھ سلانوں کے ساتھ اس کو لے جا کرمندریس بہنیا دیا۔ مند کا پیاری اس کے بدر کیم ماحب کے پاکن برائر بڑا۔

اگريه بجارى مندودُ ل كے باس جا كوشور مجاتا تولقيناً بلر ما گن ميں مندومسلم جنگز ابوجا ما۔ وہ لوگ ماری بستی میں آگ لگا دیتے۔ مگر بجب اری کی شرافت اور مجم مما مب کی مجھ داری نے

بتن كوفيادسے مجاليار

ولاناعنايت الترسمان في بت ياكر اس طرح اعظم و حشريس عبى بوا- ٢ دمرك شام كو خرطنے كے بعدمولانا مجيب الله ندوى نے كچھ نوجوانوں كو المطاكيا۔ ان كے ماسنے بوٹ لي لم تقرير ك- اس كے بعد اوركوں كو لے كر دلال گھائے بہتے ۔ و بال ان مسلانوں نے ايك مندر كے مجامعة كوتو الديا- اس يرمقامى مندو بعرط ك استفى النفول نے دلال كھاٹ كى سبديس تورىجودكى ميك اعظم گڑھ ھاکل کوفوراً وہاں کیا۔ اس نے انسولیس کے ذریع مجمع کوت الدیں کیا ۔ اس کے بعد اس كرديم كنتحت رات بى كومندرا ورسبحد دونون دوباره بنادست كئ ـ اس طرح شهر يس فاد بونىسەرەگا-

مدیث یں ہے کو وف اروق ایک روزرسول الله صلی الشرطیہ وسلم کے جرویں آئے۔ آپ کھود کا مول چال پر لیٹے ہوئے تھے جس سے آپ کے جسم پرنسٹ انات پڑ گئے تھے۔ یہ دی کو حفرت عررویرسد-انعوں نے کاکسری اورقیمر کے لئے رکیشے و کخواب میں اور خدا کے بیمبر كه له يرمان آب نع فرمايا: افى شك انت ياعمر، الا ترضى ان تكون لنا الآخرة ولهم السدنيا درداه الخارى وسلم دابوراؤد والترنيى وابن مام والدارى واحمد

اس كامطلب ينهين كمنود راحت ياخود مشقت ين ذاتى طور يريخ صوصيت يال جاتى ب-اس کامطلب یہ ہے کر راحت سے دنیا والی نغیات بیدا ہوتی ہے اور مشقت سے اخرت والى نفيات دراحت وى كوب حس كرك اعلى حقيقتول كى طوف سے غافل بنا ديتى بے وحتى كربيف

## ه اگست ۱۹۹۳

فلام اسحاق خال پاکستان کے آئی صدر سمجھ جاتے ستھے۔ آٹھویں ترمیم کے تحت اپنے دفتوری حق کو استعمال کرتے ہوئے انھوں نے ، 9 1 ہیں بے نظیر کھٹو کی منتخب حومت کو بیک جنبش فت لم توڑ دیا۔ دوبارہ نواز ٹرلیف کی منتخب حکومت کو اپنے صدار تی فران سے 19 ۹ میں برخاست کو دیا وغیرہ۔

پاکتان کے بیاسی حالات بے حد خراب ہو گئے۔ نو از شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں
ک طرف سے بھیرکی بیاست (mob-politics) نے ہرطرف افرا تفری بھیلا دی ۔ آخر کار ۱۹۹۸ موالی موجود کو فرجی افسران صدارتی محل ہیں داخل ہو گئے۔ ملے فرج نے اسلام آبادیں ماری کو نا شروع کو دیا۔ پاکستان کے آئی چیف جزل عبدالوحید نے غلام اسحاق خاں کو ہدایت دی کہ وہ استعفا دے کر حکومت سے الگ ہوجا کیں ۔ لاہور کے روزنا مرنوائے وقت (۳۰ جو لائی ۱۹۹۳) میں سابق وزیر دفاع بیرغوث علی سابق میں سابق وزیر دفاع بیرغوث علی سابق میں سابق وزیر دفاع بیرغوث علی سابق سے انھوں نے کہا کہ:

" فلام اسحاق فال فیصدارت کے بہرہ سے استوفادینے میں لیت وقعل سے کام لیا لیکن فوج کے دباؤکے تحت انھیں متعفی ہونا پڑا ۔ غوث علی شاہ نے کہا کہ جب غلام اسحاق فال استعفا کے کا غذیر دستخط کورہے تھے تو اس وقت میں وہال موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہا تھ کانپ دہے تھے اور وہ سخت پرلیشان تھے۔

۸ آگست ۱۹۹۳

مولانا عنایت السّبهانی بلیریا گنی یس رست بین اوروپان جامعة العنساری بین اتا و
بین -آج وه طاحت کے لئے آئے ۔ گفتگو کے دوران انھوں نے بہت یاکہ ۱ دسم ۱۹۹۲
کست ام کوجب یہ خبرلی کراجو دھیا کی بابری مسجد کو ہندو کوں نے ڈھادیا تو بلیریا گئی بیں کچھ
نوجو انوں کو جوسس آیا ۔ دات کو وہ ایک مقامی مندریں گھس گئے۔ اس وقت وہاں کو گنہیں تھا۔
مندر کے اندر بوجا کے لئے سفید یتھرکی ایک کا ئے دکھی ہوئی تھی۔ دات کے اندھیرے بیں وہ
اس کا نے کو انٹھالائے۔

بعد کو پہاری کومسلوم ہواتو وہ بلیریا گنج کے عکیم ایوب صاحب کے پاس آیا۔ اسس

اگرآپ شرقلیل کوبرداشت نکوی نواس کے بعد جو پیزاپ کے عصدیں آئے گی وہ بے شرکی طالت نہیں ہے بلکہ شرکی وہ بے شرکی حالت نہیں ہے بلکہ شرکٹیر کی حالت ہے۔ اس لئے آ دمی کو چا ہئے کہ وہ شرقلیل کو کو ادا کرنے تاکم شرکٹیرسے وہ اپنے آپ کو بچاسکے۔

## ۵اگست ۱۹۹۳

محد فرالاسلام ندوی نے ندوہ (اکھنٹو) سے فراغت کی ہے۔ اور اب وہ جامعہ ملیہ یں د اخلہ کے لئے دہلی آئے ہیں۔ انھوں نے بت ایاکہ دسمبر کی اور ایس وہ ندوہ یں تھے۔ ادر برکو اجودھ ہے اور اس کے بعد ، دسمبر کی رات کو کھنٹو کو نیورسٹی کے طلب اپنے ہوسٹل کی جیت پرچیا ہے اور ندوہ کی طرف بتھر پھیننگنے لگے۔ یہ بتھ زیا وہ ترندوہ کے نبی ہاسٹل پر اور سے تھے۔ اس کے راتھ وہ استعال انڈیز نسرے لگا دہے تھے۔ یں نے ہو چا کہ کہ بیرندوہ کے طلب نے کیا کیا۔ انھوں نے بن ایا کہ وہ اپنے کموں بی خاموش بیٹھے رہے۔ کر بیرندوہ کے طلب نے کیا کیا۔ انھوں نے بم کو کی جی قسم کے جو ان عمل سے منع کو دیا تھا۔

# ۲ اگست ۱۹۹۳

نجم الحسن ماحب ایک انگلشس برنلسط ہیں۔ وہ شید خاندان میں پیدا ہوئے۔
اسموں نے بتایا کہ میرے والدمجہ بستے۔ وہ مجھ کو ہمیشہ کنفر نٹیشن سے منع کیا کرتے تھے۔ ایک
روز ایک شید برزگ ہمارے گھرآئے۔ وہ دیر تک علی کی مظلومیت بیان کرتے رہے کہ فلانت علی کا حق تھا۔ مگر مازش کرکے ان کی خلافت چین لگئی۔ لمبی تقریر کرکے جب وہ جب ہوئے تو
میرے والدنے کہا کہ اب میں مرف ایک سوال کرتا ہوں، علی کے ماتھ جب اتنی بڑی تی تلفی
ہوئی تووہ گھریں کیوں بیٹھے رہے۔ وہ تو ہہت بہا در آ دی تھے۔ انھیں اپنے حق کے لئے لو نا
چلے مئے تھا۔

پھر والدصاحب نے خود ہی جواب دیا کہ وہ اس کے گھریں بیٹھ دہے کہ نتنکا اندلیشہ تھا۔ گویا کہ علی کی اصل سنت یہ ہے کہ خواہ تم مظلوم ہوا ورخواہ تمہاری ت تلفی کی گئی ہو، لیکن اگر اتحدام سے نست نکا اندلیث، ہوتر تم کو اپنی زبان سند کرکے بیٹھ رہنا چاہئے اورکوئی بھی جابی کارروائی نہیں کرنا چاہئے۔

يعن اگراَپ بم كوعزت كے ساتھ جينے كى اجازت نبيس دينے تو اَپ بم كوعزت كے ساتھ مرف سے نہيں روك سكتے۔

## اكست ١٩٩٣

محودسعیر بلال دہلیں جامع مسجد کے علاقہ یں دہتے ہیں۔ انھوں نے بتا باکران کی والدہ اپنے بچول کو بعیشہ عبر وبر داشست کی تلقین کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں : غصر کا لے اپنے کو ، نری کھائے دوسرے کو۔

ینهایت درست بات ہے عفد بظا ہرآ دی دومرے کے اوپر دکھا تاہے مگراس سے وہ خود اپنا نقصان کر تلہے عفد کے وقت نرم پڑ نا بظا ہرا سینے خلاف ہے۔ مگراس کا نتیج دومرے کو میگنا پڑ تاہے۔

## ۲ آگست ۱۹۹۳

القرطبی کی تفیرالجامع لاحکام القرآن پڑھتے ہوئے یہ واقعہ نظرے گزرا کمایک آدی کودوس آدی نے سب و ششتم کیا۔ اس کوس کر پہلے آدی ہے کہا: ان کشت صاد قاف فضف الله الله والله می اللہ دائل می ہو تو خدا مجھے معاف کرسے اور اگرتم جھوٹے ہو تو خدا تم کومعاف کرسے ) 1/18

یہ اللہ کے ڈرنے والے انسان کا معالمہ ہے۔ جو اکری اللہ سے ڈرسے، اس کے ساتھ جب کوئی ناخوسٹ گوار بات پیش آتی ہے تو وہ صدسے باہر نہیں ہو جاتا۔ اس وقت میں اس کی زبان سے احتیاط والا کلام کلتا ہے جس کی ایک مثال نمرکورہ واقعہ ہے۔
میں اس کی زبان سے احتیاط والا کلام کلتا ہے جس کی ایک مثال نمرکورہ واقعہ ہے۔
میں اس کی زبان سے احتیاط والا کلام کا است ۱۹۹۳

ایک صاحب بعض حالات کی شکایت کربے تھے۔ان کو میں نے ایک جحابی کا برقول سنایا: من او یوضی با لفت لیل مسما یا تی ب السفید یوضی با لکشید (جو آدی نا دان کے تعوار سے کو بر داشت نہیں کرسے گا ، اس کو نا دان کے زیا دہ کو بر داشت کونا پڑے گا ،)

یں نے کہاکہ اس مدیث یں ایک اہم حقیقت بنائ گئی ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیایں اُدمی ایک ایم حقیقت بنائ گئی ہے۔ وہ یہ کہ اس دنیایں اُدمی اُنہیں ہے۔ ایک اُنٹر کے درمیان ہے۔

نانی مجھ کو اس کے جلوس میں مجمیح تھیں اور کہتی تھیں کہ چلتے ہوئے تعزیہ سے پاس ہوجانا۔ ان کا خیال تفاکر اس سے برکت ہوتی ہے۔

یرایک چو ٹی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۹ سے پہلے ملک میں کیما احول سے انتقاب میں کیما احول سے انتقاب کی میں انتقاب کو برباد کردیا۔
اس جو انٹ ۱۹۹۳

داکر ہیش شرانے بستایاکہ ۱۹۲۵ میں ناگوریں ہندووں کاجلوس نیکنے والاتھا۔ اس جب
کے بارہ یں ہندووں اور سلانوں یں یہ مساہدہ ہواکہ جلوس مجد کے سامنے سے جب
گزرسے گاتو وہ اپنا با جا بند کر دسے گا۔ اور فاموشی کے سامتھ گز رجائے گا۔ ڈاکڑ ہیڈ کو ادوملام
ہواتو انھوں نے کہا کریہ بالکل فلط معاہدہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے خود اپنے گلے میں ایک
ڈھول لٹکا اُن اور جلوس کے آگے اس کو بجاتے ہوئے جلے مبیر کے پاس سلالوں نے روگ لوک
کیا۔ یہاں تک کہ ہندوم سل فیاد ہوگیا۔

اس كے بعد دُاكم بيٹرگواڑنے آرايس ايس كتنظم قائم كى ان كاخيال تفاكر بندواكريت يس بونے كے با وجودسلانوں سے دُرتے ہيں۔ اس دُركو بندوكوں كے دل سے تكالاہے. اور بندوكوں كو دير بنانا ہے۔ يمقصد تھا آرايسس ايس كوقائم كرنے كا۔

يم آگست ١٩٩٣

ببئی سے ایک ا خبار ٹر ڈو سے (Mid-Day) نکلتا ہے۔ اس بی ایک مسلم خاتون کا خط جیا ہے۔ اس بی ایک مسلم خاتون کا خط جیا ہے۔ اس کو منڈ ہے۔ کا بزرور ( یکم اگست ۳ ۱۹۹) نے نقل کیا ہے۔ خاتون کا نام ٹریا بالوہ ہے۔ وہ ایک تنظیم کی کنویٹریں۔ اس تنظیم کا نام ہے:

Muslim Women's Equality Forum

اس خطیس کہا گیب ہے کہ حکومت نور آئین طلاق اور تعبد دازد داج کوخلاف قانون قرار دسے ورنہ بہت بڑی تعدا دیں ملم عورتیس بارلی منٹ ورریاستی اسمبلیوں کے سلف نورسوزی کا مظاہرہ کریں گی۔ خط کا خاتم اس موثو پر ہوا ہے :

If you do not permit us to live with honour, you cannot stop us from dying with dignity.

كنابت كاكام برابر ملكار بتاب مدرسه بي ان كورات سور وبيه بينه مل ربا تقا- اب كتابت سعده و دو بزارر و بيه بينه حاصل كريلت بي جب ابعى ده آفاز كي مرحله بي بي ، بي عرصه بعدان كي آمدنى انشاء الشاس كا دگنا بوجائه گا-

یں نے ہماکہ الرسالہ کامقصد صبیح سوئی بیدا کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے اوارے اور معاشو کا یہ حال ہے۔ ہماکہ الرسالہ کا مقصد صبیح سوچ کی تربیت نہیں لمتی ۔ ہم آ دمی خودرو بود سے کی طرح اپنی زندگی کاسفرطے کو تاہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہزاروں لوگوں کو الرسالہ کے ذریعہ روشنی کی ہے۔

٢٩ جولائي ١٩٩٣

مدیث یں یہ پیشین گوئی ہے کہ دوراً خریں ایک دجالی فتنظ ہر ہوگا بوتام فنتنوں سے نہا دہ بڑا ہوگا جوتام فنتنوں سے نہا دہ بڑا ہوگا ۔ میرا خیال ہے کہ دجالی فتنہ ہے۔ جس کو اس کے علم دار اسلام کی انقلابی تعبیر کا فوش نا نام دیتے ہیں ۔

بیت کے برتن پرسونے کی پاکشس کو دی جائے تو اُس پر فریب عمل کو دجال کہا جا تا ہے۔
اسلام کا انفت لابی یا سیاسی تعبیر بھی اس سے کو ایک پر فریب تعبیر ہے جو بظا ہرا سلام ہے گئی ۔
اسلام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ۔ اسی دجالی تعبیر کا یہ نیتجہ ہے کہ آئ اسلام کی دعوم ہے مگراسلامی سیرت کا کہیں وجو دنہیں ۔ لوگ میل اسلام تائم کرنے کا جنڈا اسٹھائے ہوئے ہیں مگروہ جزوا سلام کو قائم کرنے ہیں بھی کا میاب نہیں ہوئے ۔ اسلام کے نام پرجان وال کی ہے حراب قربانی ان دی جارہی ہی مگر نیتج کے اعتبار سے سار امعالم باسکل صفر ہے

اس یاسی اسلام کاسبسے بڑانقصان یہ ہے کہ اس نے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان دائی ۔ مدعو کے درمیان دائی ۔ مدعو کے درمیان درائی ۔ مدعو کے درمیان کو برباد کرکے ہر طوف عدا وتی ماحول پیدا کردیا ہے۔

# - ٢ جولائي ١٩٩٣

مشر بنواری لال چورو ( راجستهان ) کے رہنے والے ہیں-اوربنک ہیں طازم ہیں-وہ کالیں ایس کے مبری انھوں نے بتایا کہ ہمارسے بجین میں جب ہمارسے یہاں تعزید کا جلوس بھٹا تومیری

ایجنٹ بنا دیا۔ آج یں اسلام کوملانوں اور مہندوؤں میں پھیلار ہاہوں۔ پھریس کیسے مانوں کروہ مندور ولك المين إلى - كاالب موسكان كون تخص مندوك كاليمن بواور لوكون كو اسلام كاعلمرواربنائے۔

ابرصاح المستان كى كيمرج يونيورسشى مين استاذين -وه يومنيا كئة تاكدو إلى ك مالات كانودابنى تكون سے مشاهده كرس والي كے بعد انھوں نے ايك ديورث شائع كى ہے۔ اس میں سب یا گیا ہے کہ بومنیا کے مسلما نوں کے مانقہ کس طرح آگ اور خون کا طوفان بہا كياكياب منظام كي قفعيلات بلت بوك وه لكفة بي كريس لوحيت بول كركيا يدايك كي سيلبي جنگ ہے، آخری صلیبی جنگ:

And I ask is this another Crusade. The last Crusade.

اگریهان لیاجائے کم یہ کروسیڈ ہے توسوال یہ ہے کہ پہلی کروسیٹریں توسلمان پوری طرح كامياب بوك تق ، مردوسرى كوكسيدي وه كيول مكل طورير ناكام بوگف-اس كاجواب یرنہیں دیاجاسکا کرموجودہ ناکامی کا بب تو پہلی کردسیڈ کے وقت بھی اہل مغرب کی مازش ہے ، کول کم اہل مغرب نے تو بہل کروسیٹ کے وقت بھی برقسم کی سازشیں کی تھیں جس طرح آج وہ كرديعين-

# ١٩٩٣ في ١٩٩٣

مولاناخورست بداحد قاسمى مرطفك مدرسدا مدا دالاسلام بسالتا دستهد دوسال ببل وبال كفتظين سعان كااخلاف بوكيا-ان كاكهناب كدالساله فاك موقع يمري مددی . اگریس الرساله کا قاری مذہونا تویں مدرسہ والوں سے محراجا تا۔ مگر الرسالسيس نے جا ناتفاکہ آدی کے لئے ایک واست بند ہوتر اس کو بالیسس نہیں ہوناچا ہئے ۔ کیوں کھین ای وتت دوسراراستاس کے لئے کھلا ہوا ہوگا-

النحوك نے مددسے کی ملازمت چوڈ دی۔ اورسطے کمیا کہ اب کسی بھی مددسے کم الازمت نہیں كوسك بينا بخرانعول ندكما بت سيكهنا نثروع كرديا-اب وه ميريط ك ايك مبحدين ربيت إن انعيس

# ٢٥ بولالُ ١٩٩٣

پاکستان کے نواز شریف اسلامی جہوری اتحاد "کے بیررسے۔ ۱۹۹۰ کے انگشن بی ان کپارٹی کو پاکستان کی مرکزی اسمب لی میں دو تہال اکٹریت حاصل ہوگئ ۔ وہ وزیر اعظم بن گئے۔ مگر جلدہی ان سے اور صدر اسحاق خال سے اختلا فات شروع ہو گئے۔ صدر اسحاق خال کے الفاظیں، نواز شریف عہدہ میں چھوٹے ، مگروہ چھوٹے بن کرنہیں رہنا چلہ مقے تھے۔ نوبت یہاں تک بنہی کہ خلام اسحاق خال اور نواز شریف کے تعلقات کی نوعیت بھادت اور پاکستان جیسی رقیبانہ ہوگئی دنوائے وقت ۲۱ جولائی ۱۹۹۳

آخرکار ۱۸ اپرین ۱۹۹۳ کوصدر اسحاق خال نے بدعنو انی اور ناا ہی کا انزام لگا کر نواز شریف کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی کو تعلیل کر دیا۔ نواز شریف پاکستان کی سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ نے ۲۹ م مئی ۱۹۹۳ کو قومی اسمب لی بحال کر دی۔ نواز شریف دوبارہ وزیراعظم بن گئے۔ مگر وزیراعظم اورصدر میں چتھاش جاری رہی۔ یہاں تک کہ فوجی چیف جزل عبد الوحید نے مافلت کرے دونوں کو استعفا پر مجبور کر دیا۔ اعلان کیسے گیا کہ اکتو بریس الکشنسن ہوگا۔

یدایک شال بے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الکشن کی جیت یا عدالت کا فیصلہ یا ایک پاس کو نا، اس قسم کی چیزوں سے اسلامی نظام تائم نہیں ہوتا۔ اسلامی نظام سے لئے ملکی اور بین اقوامی حالات کی موافقت درکارہے۔ اگر یہ موقف حاصل نہ ہوتو دوسری کوئی مجمی تدبیر کسی کی کی بین اسلامی نظام ہے تیام کے لئے کارگر نہیں ہوسکتی۔

## ٢٧ جولائي ١٩٩٣

ایک تعسیم یافتہ مسلان الاقات کے لئے آئے۔ وہ میرے بیروں کے پاس بیٹھ گئے۔
انھوں نے کہا کہ میں خودش کرنے والانتھا۔ اس زمانہ یں اتف ان سے مجھے الیسالہ الرسالہ
پڑھ کہ بیس نے نئی زندگی حاصل کہ بیں آپ کو اپنا محس مجھتا ہوں اور آپ کی وت دم اوس کواچا ہما
ہوں۔ یں نے کہا کہ اسسلام میں قدم اوس نہیں ہے بلکہ دعا ہے۔ آپ میرسے لئے دعا فرمائیں۔
انھوں نے کہا کہ بہت سے سلان آپ کوم ندوکوں کا ایجن کے بیں۔ یں ان کوجو اب
دیتا ہوں کہ بیں کیسے مانوں کہ وہ ہسندوکوں کا ایجن بیں۔ اِن کے الریال نے تو مجھ کواسسلام کا

Cheap critics are like vultures who eat the flesh of literature.

## ۲۲ جولائی ۱۹۹۳

سوره آل عمران کی آیت ۱۲۰ پرغور کوتے ہوئے خیال آیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رہ آل عمران کی آب کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا بین تنمیل کو صرف اس وقت بینی دنیا بین دنمیل کو صرف اس وقت بینی سے جب کوئون تانی اپنی طرف سے کوئی غلطی کر کے اس کا لقیے ۵۰ فیصد حصر پور اکر دے۔ مبرول تقوی اس بات کی صافح اس کا مازش می مازش می سازش می ساز

### ٣٢ بولائي ١٩٩٣

اج بیں نے جمعہ کی نماز ایک نئی مسجد میں پڑھی۔ یہ بہاڑ گئے (د ہی ) کی مجدسا تراست ان سے۔ یہ مبد خالص ہسند و علاقہ یں ہے۔ وہاں کوئی ایک گھر بھی سلانوں کانہیں۔ یہ وہا کے بعدیہ مسجد کوڈ ا خانہ سن اوگئی تی ۔ ایک سلمان مجمود سعید بلالی نے اس کو دریافت کیا۔ ۱۹۸۲ میں انھوں نے اس کی صفائی کو ان ۔ کمب بعد وہاں ایک مدرسہ تائم ہے۔ پنج وقتہ نماز ہوتی ہے۔ وفیو نے اس کی صفائی کو ان ۔ کمب موجودہ زیاد ہیں زیادہ ترجو نے اور گم نام کوگوں نے کام کئے ہیں۔ بوا سے کے موجودہ زیاد ہیں زیادہ ترجو نے اور گم نام کوگوں نے کام کئے ہیں۔ بواسے لیڈروں نے ذاتی شہرت وعظمت تو حاصل کی مگرملت کا کوئی خاص کام وہ نہ کوسکے۔ الاما شاء اللہ۔

٣٢ بولائ ١٩٩٢

آج فی آڈیٹوریم (نی دبل) یں شہورانگلش صحانی گوی لال جین کی یا دیں جلسہ تھا۔ 19 جولائی کو ایم سال کاعریس ان کا انتقال ہوگی۔ یہ بیری تقریر تھی۔ مائنس آف انڈیا کے موجدہ ایڈیٹر دلیب بیڈ گا کو کو (Dileep Padgaonkar) نے اپنی تقریریں کہا کویں پیائنس کے اعتبار سے ہندو ہوں۔ زبان کے عتباد سے مرسلی میری زبان ہے۔ ہندو پیریڈ ،مسلم پیریڈ ، برٹسنس بیریڈ سبریٹ کا جزوی سے مرسلی میری زبان ہے۔ ہندو پیریڈ ،مسلم بیریڈ ، برٹسنس بیریڈ سبریٹ کا جزوی سے مرسلی میری نہا ہوں کویں آنا ذیا دہ وسی جوں کوئنام تھنا داست میری ہستی میں ساجائیں ،

I am large enough to contain all these contradictions.

اکشر غلط فہیاں انسان سے کمتر اندازے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ 108 پر وفیسرنورالحسن (۹۳ - ۱۹۲۱) اکر دتت میں مغربی بنگال کے گورز ستھے۔اس عہدہ پر مستے ہوئے کلکتریں ان کا انتقال ہو گلیا۔ ان کے ایک عزیز کامرامسلر قومی کواز (۲۰ جولائی) میں چھیاہے۔ اس کا ایک پرگراف یہ ہے:

مجب نورائحسن صاحب المحنولين ورخی سے والبتہ ہوئے تو اس وقت المحفوليس پر وفيرائوطئ و المحرر المحسن صاحب المحفولين بين بر وفيرائوطئ و المحرر الم

اربینات یں اس طرح کے بہت سے کیونسٹ تھے۔ مثل میرے وطن اعظم محود هوں بیرزادہ منظورا حد اس اس اس میں اس میں اس اس استاد سے اور کالج سے چھٹی بانے کے بعد مررو زر اعظم کو اس کے استاد ہورک کے استاد ہورک کی اسٹ اخبار بیجا کرتے ہے۔

ملانوں کی موجودہ نسباں کودیکھے توان یں اس طرح کی سسربانی کا جذب دکھا کی نہیں دیگا۔
اس کی وجریہ ہے کہ اسسام ان کی دریا فت نہیں۔ وہ صرف ایک نسسلی درا ثبت ہے۔ موجودہ زانہ میں کو کی بھی ایسی تھریک نہیں اٹھی جو ان مسلانوں کے تقلیدی ایمان کو از مرنو ایک دریا فت بنائے۔ اور جب دریا فت کے درجہ کا ایمسان نہ ہوتو اس سے قربانیوں کا ظہور بھی نہیں ہور کتا۔

# 1994 309.41

عابرسے دایم اے (بحراس) الم ور کئے۔ وہاں کس نے ان گرنسکی غلطی 'بڑھنے کے لئے دی جو مرے خلاف ایک مفصل کتاب کو پڑھ کر دی جو مرے خلاف ایک مفصل کتاب ہے۔ مجھ سے انھوں نے کہا کہ اس نمقیدی کتاب کو پڑھ کر مجھے لار فی بائرن کا ایک تول یا داکھیا۔ لار فی بائرن خود بھی ایک تنقیدی آدی تھا کروہ غیر کمی اور طمی ادر کی تقیدوں کو سخت نالپ ندکر تا تھا۔ اس نے ایسے نافت رین کے بارہ یں کہا :

ملانوں کا کوئی حصرنہیں ہے۔ کیاملان اس سے بل بھی نہیں ہیں۔ یم صفی جھوٹے الف ظیری کیونکر ہندرتان میں اب رشوت اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں آبار ملان سرکا ری طاز متول میں اس لئے نہیں ہیں کہ وہ " را جن\* کی طرح اس کی سٹ رط پوری کرنے کے لئے تیانہیں ہیں۔ اس کاسب لیقینی طور برتعصب نہیں بلکہ کوئیٹ نے -اور کوئیٹ ن کا شکار اس طرح خود بهدو بھی ہور ہے ہیں جی طرح مسلان ہور ہے ہیں۔

### ما جولائي ١٩٩٣

یں ایک کا م کر ہاتھا۔ اس میں ایک شدید مجول ہوگئی۔ اس کی وجسے بورسے کام کوازر نو انجام دین پڑا۔ اس میں کئی گھنٹے مزید لگ گئے۔ ہیں نے سوچا کہ خد ایا، انسان کو تونے کتنا نیادہ عاجز پیدا کیا ہے۔ یہ عجز اگر اس لئے ہے کہ آ دی اپنی کیوں کو بھٹے تو یہ بڑا ہی سخت معا لمہ ہے۔ اور اگر یرعجز اس لئے ہے کہ انسان تیری قدرت کا احساس کر کے تیرسے آگے جھک جائے تو بالہم یہ تیرالیک اصان ہے۔ کیوں کہ انسان اگر عاجز نہ ہوتا توسٹ یدوہ موت سے پہلے کہی تیری تعدرت کا اعرزان ذکریا تا۔

## ٨ اجولائي ١٩٩٣

فیادالریمان نیرصاحب نے بت یا کوایک باران کاکلرک ان کا ہمیہ لے کر بھاک گیا۔ انھوں نے دبلی کے ایک انھوں نے دبلی کے ایک انھوں نے دبلی کے ایک مسلمان سے اس کا ذکر کیا۔ بیسلمان کوئی بڑھا اسکا مسلمان نہیں تھا۔ مگر اسے کا دا مربات کہی۔ اس نے کہاکہ اس ہیں گھر انے کی کوئی بات نہیں۔ چور مال لے گیا ،اس کا ثواب تہارے کا تریس ٹرانسفر ہوگی۔۔

## وا جولائي ١٩٩٢

ایک جایانی اسنیز مندستان آیا۔ اس نے بہاں کی ایک فیسکٹری دیکھی۔ اس کو بہان کو تعجب ہوا کہ فیکٹری کے ہر شعبہ میں ایک سپرواکز دمتر دیسے جو ورکروں کے کام کی نگران کو تاہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی فیکٹری ہیں سپرواکز دہوتے ہیں مگروہ ورکروں کو کام بتا نے کے لئے :
لئے ہوتے ہیں مذکہ ورکروں کی نگرانی کے لئے :

Supervisor is needed for explaining the job. Supervisor is not needed for supervising the workers for their working.

# زبان كالمنامكن بيرر

# 199 10 19910

ڈاکڑ عبدالکیم نائک بھئی یں رہتے ہیں۔ اکفوں نے بت یا کہ دسمبر ۱۹۱۱ یہ بھئی ہیں جو فعا د ہوااس کی شروعات سلانوں نے کتی۔ ۲ دسمبر ۱۹۱۷ کو جب یہ خبر کلی کہ اجود حیا کی بابری مجد ترو دی گئی تو بھئی کہ منارہ مجد میں کچھ نوجوان مولو یوں نے پُرجوش تقریم میں کسی اور مسلانوں جہاد پر ابھارا۔ اس مات کو کچھ سلانوں نے علاقہ کے دوبولیس والوں پر عمسلہ کیا۔ ایک کو مارڈوالا اور دور اسمنت زخی ہو گیسا۔ اس کے بعد یہ دہر کو سلانوں نے جو گیشوری میں تشدد کا آغاذ کیا۔ اس کے بعد ایس کے بعد فیا دات شروع ہوئے۔

یه بندستان کے ہرفادی کہانی ہے۔ مگرسلانوں کے جوٹے لیڈرجب فادی داہوت چھاہتے ہیں۔ اس چھاہتے ہیں۔ اس اس کا دوسرا مصرچھا ہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بنطا ہراوگوں کو نظراً تاہے کرمسلان تومعصوم ہیں۔ ہندویک طرفہ طور پران پر ظسلم کر رہے ہیں۔

# ١٩٩٧ ل ١٩٩١

ہمارے بہاں ایک ہر یجن عورت گھری صف آئی کرتی ہے۔ آئ اس نے بت ایا کہ اس کومؤک کی صفائی کے لئے سرکاری طاذ مت لگئی ہے۔ " صفائی کومی اری کا کام ہر یجنوں کے لئے ریز دو ہے۔ اس کے باوجود مذکورہ ہر بجن عورت دراجن ) کو ذبر دست کوشش کے بعدیہ کام اللہ دراجن کئی کوشش کی دبی تھی۔ اس کے ساتھ اس کومی سال سے " مرکاری کام" حاصل کونے کی کوشش کی در بی تھی۔ اس کے ساتھ اس کومی سال کے بعد مجمی اس کو درس ہزار دو بعیر دشوت دینا پڑھے کا ورند دفتر والے اس کا منظوری نہیں ہونے دیں گے۔ چنا نچہ وہ دفتری کوشش کے با وجود نظام المد ۔ س کالونی یں بہت سے گھرول ہیں صف ان کا کام لئے ہوئے تھی۔ وہ صبح سے لیکوش ام کے خراجی اس کار دو بی بی ہوئے تھی۔ وہ صبح سے لیکوش ام کے خراجی اس کھر دوڑ تی رہتی تھی تاکہ رو بی جع کوسے۔ اس طرح سخت محنت کے ذریعہ اس نے درسس ہزار رو بی فراہم کیاا ور دفتر ہیں اس کو بہنچا کر نوکوی حاصل کی۔

مسلانوں کے نام بہا دلیے اراکٹریہ کہتے سہتے بیں کر نجلے درجہ کے سرکا ری کامول میں مجی

# ا جولائي ١٩٩٢

ایک عرب پر وفیسرنے کہا کہ آپ کی گاب الاسسالم تیری ( نہ ہب اور جدید چینے ) ماری سلم دنیا میں ہونوں پر وہ ایک منفرد کا بیان میں ہونوں پر وہ ایک منفرد کتاب ہے۔ آپ کواسی شسم کی کا بیں لکھنا چاہے تھا۔ الیں کا بوں کے ذریعہ آپ ساری مسلم دنیا کے علمی ہیرو بن جاتے۔ میں بعد کو آپ الیں کتا ہیں لکھنے لگے جس میں اسسالی تح میکوں اور اسلامی شخصیتوں پر تنقید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ آپ سے بدک گئے۔

یں نے کہاکہ الاس الم یقدی تر اللہ تعالی نے بطور مجزہ تھوایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مغرزہ بارنہیں دکھایا جا تا۔ میرااصل کام وہی ہے جس کویں اب کررہا ہوں۔الاسلام یتحدی کلای موضوع سے متعلق ایک کتاب ہے۔ حب کرمیرا اصل مشن تحب رید دیں ہے۔

# ٣١ جولائ ١٩٩٢

یرے پاس اکثر ایسے سلان آنے ہیں جو ملی معاملات برسوالات کرتے ہیں۔ میرا بھر بہ ہے کہ یہ لوگ نرسوال کرنے اس انھیں کو کہ فاص ہے کہ یہ لوگ نرسوال کو اس پانے سے انھیں کو کہ فاص دیا ہے یہ ہوتے ہے ۔ اورسطی فنت گو کرتے چلے دیگیں گے۔ اورسطی فنت گو کرتے چلے جائیں گے۔

مجھالیہ لوگوں پر بہت تعب ہوتا ہے۔ کیوں کہ یں نے ابنی ساری زندگی میں ایک بار بھی ایس انہیں کیا۔ اگر مجھے سوال کونا ہو تو متعلقہ موضوع کا مطالعہ کر کے سب سے پہلے یں یہ تھھنے کی کوششن کو وں گا کہ سوال کو نوعیت کیا ہے۔ اور کی اسوال بنتا ہے۔ پھر جب کس سے سوال کروں گا تو اس کے جواب کو انتہائی غور کے ساتھ سنوں گا۔ اور خالی الذہن ہوکر اس کے نقط نظر کو سمجھنے کی کوششن کروں گا۔

# ٣ اجولائي ٣ ٩ ١٩

ایک صاحب سے گفت گوکرتے ہوئے یں نے کھاکہ اعلیٰ ربّا نی کیفیات کو لفظوں ہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سسسم کی کیفیات کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو خود بھی ان کیفیات سے اسٹ نا مواہو۔ ان کیفیات کو لفظوں میں مبیسان کونے والی زبان صرف آخریت میں حاصل ہوگ، دنیا ہی الیہ علاقہ میں کہیں کوئی فیاد کا نشان دکھائی نہیں دیا۔ کیوں کہ فیا دہبئی کے ایک مخصوص علاقہ میں تھا نہ کہ سارے بعبئی میں ۔

## ١٠ جولائي ١٩٩٣

شیم احمد ما حب دہلی ہیں و منت وہادیں رہتے ہیں ۔ وہ کال ماحب کے ساتھ الاقات کے لئے آئے۔ کال ماحب کے ساتھ الاقات کے لئے آئے۔ کال ماحب نے بت ایا کہ دہلی ہیں ان کے پائے گرح کامیابی کے ساتھ جل دہ ہیں۔ ان کے پاس کار ہے۔ ذاتی مکان ہے۔ بچاچی تعلیم ماصل کر رہے ہیں۔ زندگی کم تسام مولتیں ماصل ہیں۔

فیم صاحب نے گفت گوکے دوران کہاکہ " ہندوقوم نوسلانوں کی دخمن ہے ۔ موریکھنٹو کرتے ہوئے انھوں نے کہاکہ میرے گا ہک ۹ فیصد ہند وہوتے ہیں۔ ہیں نے کہاکہ جب ہندو قوم سلانوں کی دخمن ہے تودہ ۹۹ فیصد آپ کو بزنسس دے کو آپ کی خوش حال کا سبب کیوں بنی ہوئی ہے۔

یدایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کر سلانوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت بالکل ختم ہوگئ ہے، حتی کہ وہ اپنے ذاتی تجربسے بھی کوئی بین ہیں لے پاتے۔ سلانوں کی زردصانت اور ان کی زرد قیادت نے جو الفاظ ان کے دماغ یں بھورئے ہیں، وہ بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ ان کے اندریہ صلاحیت مفقود ہوگئ ہے کہ اپنی عقل سے سوچ کو کسی بات کو جائی۔ اسی کو کہتے ہی عقل پر سیتمریر طبحانا۔

# 1997 31911

طابرسعید بعراسی ایم اے پاکستان کے ستھے۔ وہاں ۲۲ دن کر ایمی وغیرہ میں رہے۔ انفوں نے بست یا کر ایم کیو ایم ایم اسے باکستان کے لیٹر الطاف حین جولت میں پناہ گئیں ہیں۔ وہاں سے وہ ٹیلیفون پر دو کھنٹ کک تقریر کرتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ کسی سیان میں جمع موجاتے ہیں اور لاکر والسب کی کے ذریعہ ان کی تقریر یہاں سنتے ہیں۔

انفوں نے بتایاکہ پاکستان کے لوگ اب ایم کیوایم سے سخت متوحش ہو گئے ہیں ا دراسس کو مہا بر تومی مو دمنے ہیں۔ مہا بر تومی مو دمنے ہیں۔

زیادہ قیام رہا۔ انھوں نے اپنے کئی تجربے بتا ہے۔

اس دوران اُن کا سامنافوجوں ہے ہوا۔ وہ اگر چرشروانی اور ٹوپی بہنے ہوئے تھے اور مان نظر کہ انتہاکہ وہ سلمان ہیں۔مگر بندستانی فوجوں نے مجمیان کے سامقر راسلوک نہیں کیا۔
ایک باروہ سٹ الیمار باغ کے باس کھوٹ ہوئے سے کراشنے میں انڈین ملڑی کا ایک آدی گیا۔
وہ وردی میں تھا اور گن لئے ہوئے تھا۔ نیاز ما حب نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ آداب وض ہے۔ اس کے بعدوہ سکر آیا اور قریب آکر اچھے انداز میں باتیں کرتا رہا۔ آخریں پاس کے ایک اطال پر ایجا کہ ان کو اور ان کے سامتی کو جا سے بلائی۔

گفتگوکے دوران فوجی آدی نے بت ایاکہ ہم جی انسان ہیں۔ کوئی پیار کے مائھ اوسے آو ہمارے دل میں بی اس کے لئے بیسار آئے گا۔ مگر کھیر یوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہم سے خت نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک گلاسس پانی مانگیں تو وہ ہم کوبانی پینے کے لئے نہیں دیں گے۔ پھر آپ جانتے بیں کرنفرت کے جو اب بی نفرت ہی پیدا ہوتی ہے۔

## وجولائي ١٩٩٢

نظام الدین احدصاحب کا وطن حیدر آبادہ۔ مگراب وہ عصد سے بمب کی میں دسہتے ہیں۔ میں اسب کی میں دسہتے ہیں۔ میں اسب کی میں اسب کا کہ ہیں تھا۔ میں حیدر آباد سے کا کہ جا رہا تھا۔ درمیان میں ناگیورکا اسٹیشن آیا۔ میں کا اخباد لمبیٹ فادم سے خریدا۔ اس کے پہلے صفح پر یرمرخی تھی کو کلکت یں دیکھتے ہی گولی ماد دینے کا حکم:

Shoot at sight order in Calcutta.

ناگوریں میری ایک دست داری تھی۔ خیال ہو اکر یہیں اترجاؤں۔ پھریں جی کواکو کے بھائیں۔ ہوری جی کواکو کے بھائیں۔ ہوؤہ اسٹیشن پر اتر اتو دہاں زندگی بالکل فار مل تھی۔ اسٹیشن سے تیام گاہ کہ شہر پالکل ارمل دکھائی دیا۔ انھوں نے کہا کہ اس تسب کا واقعہ ایمشر شہر کے کسی گوسٹ میں ہوتا ہے۔ مگر اخبار والے اس طرح فجر بنا تے ہیں جیسے مادے شہری گولیساں چل رہی ہیں۔ دسمبر ۱۹۹ میں تام اخب اروں میں یہ فجریں چھپ رہی تھیں کہ بھی میں فیا د۔ ہیں اسی مبئی ہیں تھا مگر میرسے تام اخب اروں میں یہ فجریں چھپ رہی تھیں کہ بھی میں فیا د۔ ہیں اسی مبئی ہیں تھا مگر میرسے

# ٢ جولائي ١٩٩٣

قرآن میں کعبہ کے بارسے میں ہے کہ آِنّا قَلَ بَیْتِ قُضِعَ لِلنَّاسِ داَل عَران ۹۱ ) کعبہ اول البیت کی خصر اول البیت کے بارہ میں تغییر ول میں کئی دائیں ہے ہے کہ اُدم کی تخلیق سے دو ہزادسال بہلے فرشتوں نے اس کو تعیر کیا تھا۔ فرشتوں نے اس کو بیت معود کے نونہ بربہنایا د تفسیر ظہری ۱۲/۲ )

یدایک بے بنیا دہفیرہے۔ کعبہ الاسس کے لئے بنایا گیا۔ بھرجب الناسس کا سرے عدد ہی نہ ہوتو کعبی نفیرکس کے لئے کہ اس تفیری ضرورت اس لئے بیش آئی کہ اول اس کے لفظ کو اس کے منطق معنی یس لے لیا گیا۔ حالاں کو اس طرح کے الفاظ کھی منطق معنی یہ بیس ہوتے۔ عبولائی ۱۹۹۳

جناب رتمن نیرماحب نے بت ایک ایک شخص نے انکا ہے کوجب تم چالیں مال کے ہوجا کہ تو آم اپنی عاد توں کو بدل دو۔ یہ ایک ما دہ سی بات ہے مگر دہ ہے مداہم بات ہے۔ خود میرا ہزیب کا آپریٹ ن اس اصول سے انحراف کا نیچہ تھا۔

یں اپنے کرو کی کورکی سے دیجتا تھا کہ پارک یں لوگ ورزمشن کرتے ہیں اور کو دتے ہیں۔
یں بھی اپنے کرو ہیں سے کے وقت کود نے لگا۔ یں سمجھا تھا کہ اس سے میری صحت اچھی ہوگی۔ مگر
وہ میرسے لئے الظا پڑا ۔ مجھے کودنایا دتھا۔ اور عم کا پہلویں ہول گیا۔ بہت سے لوگوں کی طرح
مجھے ہرنی کامعولی افر تھا جس کویں لنگوٹ با ندھ کر کنٹرول کرستا تھا۔ مگر کودنے کی وجہسے آت
اتی باہرا گئی کودہ کنٹرول سے باہتی ۔ اب ہی صورت تھی کہ ان کا اگریشن کو ایا جائے۔

ا پرشن ، خواہ وہ چوطا آ پرشن کیوں نہ ہو ، وہ جسم کے نظام یں جار ما ند ماخلت ہے۔ آدی کو ہروہ تد برکر ناچا ہے جو اس کو آپر کیشن سے بچانے والی ہو۔ آپریشن صرف اس وقت کرانا چاہئے جبکہ آخری مجبوری کا درج آجائے۔

## 1997002.1

#### ۲۲ جنوري ۱۹۹۳

قديم زماندين تعسيم كى مرف ايك صورت تقى - طالب علم اپنے استاد كے سامنے ميرار سے۔ موجودہ زما ندیں مواصلات کے نئے ور ائع نے ساحنے موجودگ کواضا فی بنا دیا۔ اس سے اوپن اونیورسٹی کاتصور سیدا ہو ا۔ اس نے تصور کے تحت خط و کتابت، نظریم ،ربٹریو لّٰ وى ، كافيو اورويد يوكسي ك ذريدوسي بيان پرنسيم دى جا آسم -اس تر آن ف ایک نئ اصطلاح ببدای ہے جس کو دوری سے تعلیم (distance education) کماجا آ اہے۔ یم معاملہ دعوت کا بھی ہے۔ حدیث یں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گاکہ ہر چھوٹے اور بڑے گھریں اسسلام کا کلمدوا فل ہوجائے گا۔ برعموی ا دخال کلمداس کے بغیر مکن زنھا کہ نے ور الع اعلام دریانت ہوں جودورسے بیغام رسانی کومکن بنا دیں۔

#### ۲۲ جنوری ۱۹۹۳

فقماء نے چار چیزوں کو اسلام احکام کا افذ قرار دیا ہے ۔۔۔ قرآن ، سنت اجاع ، تیاسس یس محمقا موں کہ چار کی تقسیم غیر ضروری ہے۔ اصل ما خذ صرف دو ہیں نیس اورتیاس -نص شرع یس قرآن اورسنت فا بشرا ساس الرعموی آنفاق رائے کی بنیاد پر موتووه اجاع امت كما جلك كا، ورنه صرف قياسس - يرايك نظري قسيم بعير جوبرج كرا وربميشه موجو دراتی ہے۔

### ۲۵ جوري ۲۸ ۱۹۹

تین سال بیلے امریک کے سفریں میری تفصیل ماقات ایک تعسیم یافته مسلمان سے بوئ -وه الرسالمشن سے كافى مت افريقے - انھوں نے طے كيا تفاكروہ امريكميں الرسالمشن كيليانے كاكامكة سكم - جنائجة وه ما منام الرساله برى تعدا ديس منكوا كريميلا في الخط - النمول في عمد ك دن الرساله كامطبوعات كالسبطال لكانا شروع كيا، وغره مكرتين سال بعد حال بي جب بي امريم مي يس نے پايكران من فرق آ چكا ہے۔ فكرى طور برا كرچر اب بعى وہ الرسالدشن سے تفق تھے ـ مكر علاوه اس كوتقريب عَيْور جيك بين- اجكل وه أيك السلاك سنرك بيئرين بين وهاس سلسلم مجوكوكا فى مركم منظرات - إيك كست كوك دوران انفول في كها: ابيس في ليلاشب

كارول ليلاه

اس بحرب سے بیں نے جا ناکر کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ الرسالمشن سے بورا آلفاق کرتے ہیں۔ مگر عملاً وہ الرسالمشن میں زیادہ محرک نہیں ہوتے۔ البت اگر انھیں کسی اسلامی ادارہ کی صدارت جیسا عہدہ مل جائے تو وہاں وہ خوب سرگرم عمل ہوجاتے۔ اس فرق کی وجرایک لفظیمی یہ ہے کہ \_\_\_\_ الرسالمشن میں خدمت کا رول ہے اور سیم تندہ تومی ادارول یہ کارول۔ یہ لیڈرشیب کارول۔

#### ٢٦ جنوري ١٩٩٢

دہل کے انگریزی اخبار ٹائس آٹ انڈیا کے شارہ ۲۱ جنوری ۱۹۹۳ میں ایک نیوز اکٹم ہردتانیوں کا قبول اسلام (Indians convert) کے عنوان سے چیبا ہے۔ اینتھنز کی ڈمیٹ اُٹنس کے ماتھ چینے وال اس خریس بت یا گیا ہے کہ چھلے چھ مہینوں میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں سے ایک ہزار ایک سو بیالیس نوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان میں سے ۱۹ ہندستانی ہیں:

A total of 1,142 expatriates including 197 Indians in Saudi Arabia have embraced Islam, within a period of six months. (p. 10)

یہ مرف سعودیہ کی بات نہیں ، ہر وب مکسدیں اسی طرح انٹریا کے ہندو ہراہراسسلام تبول کرتے رہتے ہیں۔ یس نے اپنے بعض ہیرونی سفروں کے درسیان اس معا ملہ کی تحقیق کی۔ معلوم ہو اکر اس کی اصل وجہ کازا دان ڈائیلاگ ہے۔

مرب ملکوں میں ہند و مسلم تعلقات میں وہ سن اکا اور بیجیدگی نہیں ہے جوانڈیا
میں دونوں فرتوں میں پائی جاتی ہے ۔ اس لئے وہاں نظری احول میں ہندو کو ل اور سیانوں کے
درمیان ڈائیلاگ جاری رہتا ہے ۔ اس کے برکس انڈیا میں دوقوی سیاست اور فرقہ
وار انزنزا عات نے دونوں فرتول کے درمیان معتدل فضا باتی نہیں رکھی ہے ۔ اس لئے بہاں
دونوں کے درمیان معتدل نضایس ملاقات ہوتی نہات جیت ۔

ہندستان کے سلان اگرشکایت اور استعال والی باتوں میں پکطرفہ مبرکی پالیسی اختیار کرلیں توا ٹھ یا بیں بھی دو نوں فرقوں کے درمیان نارمل تعلقات قاتم ہوجائیں مے اور 202 اس کے فطری نیتج سکے طور پر دونوں کے درسیسال اُزا دانہ ڈائیلاگ بھی شروع ہوجائے گا۔ اس کے بعدیقینی طور پرا نٹریا پر بھی وہی دعوتی عمل جا ری ہوجائے گا جوعرب مسلحل ہیں آج بھی جاری ہے۔

انڈیا کے سلانوں کوالٹر کے لئے جواصل قربانی دینا ہے وہ ہی مبری قربان ہے۔ لوٹے مرف قربانی ہے۔ لوٹے مرف کی قربانی چودہ موسال سے بھی زیادہ عوصہ سے دسے رہیے ہیں ، وہ الٹرکومطلوب نہیں بمسلان بطورخوداس کو قربانی کا نام دسلے ہوئے ہیں۔ مگر میرسے فہم دین سے مطابق وہ ندشہا دت سے اور ند قربانی ۔

#### ٢٢ جوري ١٩٩٢

خواب میں دیکھاکہ کوئی مقرر قم کا آدمی اسلام کے موضوع پر بول رہاہے۔اس دوران اس نے کہا۔ اس نے کہا۔ سے کہا دبالیف کا ، بدروحین کا معرکہ گرم کرنے کا۔

مجھ برسن کو خصر آگیا۔ یس اس سے ہما ہوں کتم نے جھوٹ ہما۔ مدنی دور نام ہے قرآت اور تبلیغ کا ، فکرا دُسے ہسٹ کر بحرت کرجانے کا ، تعمیر ہجد اور اتا مت مسلاۃ کا ، صبراور داخل استکام کا ، قرآن کی گذاہت و حفاظت کا ، تعسیم اور تدریس کا ، یک طرفہ طور پر صلح کر لینے کا قووں کو دعو آن مکتوبات بھینے کا ، اخوت و موامات کا ، دشمنوں کو معاف کر دینے کا ، مجبوداند فاع کے سوا ہر حال یں جگ سے اعراض کرنے کا ، کر دارساندی اور تعمیر سیرت کا ، ابن کمائی کو مفال یں جگ سے اعراض کرنے کا ، کم دارساندی اور تعمیر سیرت کا ، ابن کمائی کو مفال بین دات پر خرج کو رہے کے بجائے معالی دین پر خرج کو کرنے کا۔

جس دورکورن دورکهاجاتا ہے اس دوریں پرسب کام بہت بری ہے بیان پر کے ۔ اس کے با وجود کھنے والے ندکورہ تسب کی باتیں کیوں کہتے ہیں ، اس کا سبب غلط تفکیر ہے۔ یعنی وہی چیزجس کو وضع الشی فی غیر صوضعہ کہا گیا ہے ، لوگوں نے یہ کیا کہ وقتی معالمہ کو ابدی معالمہ کو بات اضافی تقی اس کو حقیق کا درج دے دیا۔

۲۸ جوری ۱۹۹۳

عرب سے ایک سلم ادیب نے انکھا ہے کہ است اسسلامی کی صفت کھلاپن ہے، دوسری 2013

قومول كامعالم اس كريكس ب، وه بندمعا شروك ميثيت ركفتي ين (الامة الاسلامية من خصائصها الدنفت احما الشعوب الاخرى فهي على نقيض من دالك - شعوب منفطقة)

یں بھتا ہوں کہ بات یوں نہیں ہے کہ کھلاپن (openness) صرف امت مملہ کی صفت ہے ۔ اور دوسری قوموں کا معاملہ اس کے برعکس ہے ۔ کھلاپن در اصل زندہ قوم کی صفت ہے ۔ قوم بیں زندگ ہوتو اس کے اندر کھلاپن ہوگا ، اور جب قوم طول اسد کے نیتجہیں مردہ ہوجائے تو اس بیں کھلاپن کا ماحول بھی باتی نہیں دہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں معاملہ بالسکل برعکس ہوگیا ہے ۔ آج مسلمانوں کا معاشرہ کھلے بین سے محروم ہے ۔ اس کے برعکس مغربی قوموں میں مام طور پر کھلاپن پا یاجاتا ہے ۔ اس کی وجہ بی ہے کہ مسلمان اس وقت اپنے دور زوال کو بہنے گئے ہیں ۔ جبکہ مغربی قویں اپنے موج و ح کی حالت میں ہیں۔

کی معاشرہ میں کھلا بن صرف اس وقت اُ تا ہے جب کراس میں تنقید کو برداشت
کرنے کا طاقت ہو۔ اس اعتبار سے تنقید ایک قطعی معیار ہے جس کے اوپرکسی معاشو کو جا اپنا ہے۔ اُج ساری و نیا میں سلانوں کا حال یہ ہے کران کے اندر تنقید کو برد اشت کونے
کو طاقت نہیں۔ جبحر مغربی معاشو میں تنقید کا استقبال کیا جا تا ہے۔ ہی ظاہرہ باتا ہے کہ آئے
کس معاشرہ میں کھلا بن ہے اورکس معاشرہ میں کھلا بن نہیں ہے۔

## ۲۹ جنوری ۱۹۹۳

دکتورعما دالدین فلیل (مصری) کی ایک گلب ہے جس کا نام ہے اعادة تشکیل المعقب المسلم المسلم المجل اس تسم کی توریس عرب دنیا میں بہت ثائع مور ہی ہیں۔ مگر محص شخص ہے کہ ان لکھنے والوں پر یہ امر واضی نہیں کو عقل سلم ہے کیا۔ جال تک میرافیال ہے، میں بہمتا موں کرمساعقل در اصل ما منتقل عقل کا دومرانام ہے۔ ما نفظف عقل سے میری مرادا، بل مغرب کی عقل نہیں ہے بلکہ سے فطرت شناس کی عقل ہے۔ ما نفظف تقلنگ اگر فی الواقع کسی کے اندر بیدا موجائے تولاند ما وہ اس کو فداک مرفت تک لے مائے گی۔ ما کنسی سورچ ، مطابق واقع سورچ کا دومرانام ہے۔ اورمطابی واقع سوچ ہی سے وہ چیز ماکنسی سورچ ، مطابق واقع سوج کا دومرانام ہے۔ اورمطابی واقع سوچ ہی سے وہ چیز ماکنسی سورچ ، مطابق واقع سوج کا دومرانام ہے۔ اورمطابی واقع سوچ ہی سے وہ چیز میں ہے۔

بيدا موقى مع ص كونداست ناس كما جاتاب-

۳۰ جوری ۱۹۹۳

کمٹیر کے بیگروں نے ۱۹۸۹ میں سرنگر کی دوسرکادی عارتوں میں ہم مارکراپنی برتشد دخریک کا افاز کیا۔ اس سے پہلے میں بار بار کشیر گیس ابوں۔ اس سے پہلے وادی کشیر میں کمل اس تھا۔ ہندستانی فوجیں ا بینے محدود داکرہ میں رہتی تھیں۔ وہ آبا دیوں میں کسی قسم کا ظلم یاتشدد نہیں کرتی تھیں۔

پاکتان کے فوجی صدر جزل ضیادائی کے زمانہ اقتداریں ، ۱۹۸ یں اسلام آبادیں اسکوم آبادیں اسکوم آبادیں اسکوم آزادی سیل میں استان کے انٹوسروں زنٹل جنس ایمانی کے اتحت ہے۔ پھلے مالوں میں اس نے اسس مدمین کروڑوں ڈالر خریج کئے ہیں۔

کشیر آزادی سیل ملاک شیریں بلاا علان جنگ چھیڑنے کے ہم معنی تھا۔ وہ اس لئے قائم کیا گیا ساگر شیر کے نوجو انوں کو ہتھیار دسے کروہاں تخریب کرائی جائے اور اس طرح ہندوؤں کوپرلیٹ ان کیا جائے۔ پاک تان کے نام ہما دا کسلامی حکر انوں کو یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ دہ اپنے یہاں دعوہ سیل قائم کویں اور اپنے بڑوسی ہندو وں یک خد ا کے دین رحمت کا پیغا م بہنچائیں البتہ وہ اپنے غیرسلم پڑوسیوں کے خلاف نفرت اور تشدد کا طوفان بر پاکرنے کے چمپئی سنے ہوئے ہیں۔

دین کاجونیم مجھے قرآن دسنت کے مطالعہ سے حاصل ہوا ہے ، اس کی روشنی میں بین این کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ اس تسب می سرگرمیاں صرف خدا کے خضب کو دعوت دینے والی ہیں ، اس تسب کی منی سرگرمی پرکسی کو خدا کا انعام لنے والانہیں ۔

## اس جنوری ۱۹۹۳

۳۱-۳۰ جنوری کوی بنگلور ٹال تھا۔ وہاں عبداللہ بری صاحب الرساله شن سے لئے بہت اچھا کام کررہے ہیں۔ انھوں نے بہت اچھا کام کررہے ہیں۔ انھوں نے بہت ایک ایک صاحب کے الی تعدان کو بہکایا الد "الرسالہ اکیڈی می کے لئے ایک کو کرایہ پر لئے ہوئے سے کسی اسلام پیند نے ان کو بہکایا الد انھوں نے اپنامالی تعاون روک لیا۔ اس سے بعدرمات جبینز کاکرایہ باتی ہوگیا۔ آخر کار انھیں وہ کرہ

چھوٹر ناپرٹا۔ اس طرح ایک اور سلان تاجر نے عبدالشرری صاحب کواس مقصد کے لئے دولا کھر روپیہ دینے کا وعدہ کیا کہ الرسسالہ شن کی دعوتی کیآ ہوں کا نزیم کناڑ از بان اور جنوبی ہندک دومری زبانوں بیں کیا جائے۔ مگر انھیں کسی اسلام لیسند نے بہرکا با اور انھوں نے وعدہ پورا کونے سے انکار کر دیا۔

اس طرع کے واقعات جگر جگر بیش آرہے ہیں۔ پچیلے ۳۰ سال کے دوران بہت سے نوگوں نے اوربہت سے بھلے میں ان کے دوران بہت سے خوال نے میری مخالفت کی ہے۔ مگریس نے آئ تک اپنے کی مخالف کی صدیب اس قسم کی لیست حرکت نہیں کے ۔ یں بھیٹہ علی تنقیب رکرتا ہوں۔ کسی کی کہ وارکشی یا کسی کو نقصان پہنچا نے کے لئے سطی حرکتیں کر نامیر ہے مزاع کے مرامر خلاف ہے۔ یں سوچیا ہول کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کتنے ذیا دہ لیست لوگ ہوں گے۔ وہ اسسام سے آخری مد کوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کتنے ذیا دہ لیست لوگ ہوں گے۔ وہ اسسام سے آخری مد کی دور ہیں، خواہ وہ اپنی اسلام لیندی کا کتنا ہی زیادہ اسٹ ہارکریں۔ شریعت سے مطاب بی اختلاف کا اظہار کھی تنقید کی صورت ہیں ہونا چاہئے ذکر الزام تماشی اور کمین پن کی صورت ہیں۔ یکھ فوری سام ۱۹

امورکے اخبار نوائے وقت ( ۲۵ جنوری ۱۹۹۳) کے مطابق ، پاکستانی پارلیندے کے مشترکہ اجلاس میں برت یا گیاکہ " مجادت سا طریخ ارکٹیری مسلانوں کو شہید کرچکاہے ۔ اس طرح نوائے وقت کے شارہ ۲۲ جنوری کی ایک داورٹ میں بتایا گیاہے کہ :

"کشیرکا اہم سکلم ماشی مللہ ہے۔ کشیری معیشت تباہ ہو چی ہے۔ کشیرکا اہم سکلم ماشی مللہ ہے۔ کشیرکی صنعت مشلاً سیاحت کی صنعت اور سیاحت کی صنعت اور بیلوں کی صنعت تباہ وہرباد ہو چی ہے۔ اس کا تبادل بھی نہیں ہے۔ اور دی اس کے لئے فنڈز موجود بیل تاکہ لوگوں کے روزمرہ کے مسأئل اور صرور بیات پوری ہوئیں۔ یہ انتہائی اھے۔ اور ہنگامی مسلم ہے یہ صنح ۲

اس واضح تباہی کے با وجود پاکستان بیں ہر کھنے اور بولنے والاکٹیر کی جنگ کو تیز ترکرنے کا نعرہ لگا رہاہے۔کشیر بیں خود پاکستان نے ۱۹۸۹ بی سلح جنگ شروع کرائی۔ یہ جنگ اسسلام کے نام پرلڑی جارہی ہے۔ اسسلام کے یہ جھوٹے دعو پیراز بتائیں کراسسلام کے دورا ول ہیں جو کہ نو د کا دورہے ، وہ کون سی مثال ہے جب کراس تباہ کن ابجام کے ہا وجود جنگ جاری دکھی گئرہو۔ ۲ فروری ۱۹۹۳

نوائے وقت د ۲۳ جنوری ۱۹۱۳ کے ایک مضمون میں بتایا گیلہ کر مطر محفظ جناح جب ۱۹۱۲ میں مسلم کی مشان میں مولانام یولیان دوی نے ایک نظر پڑھی ۔ اس کا ایک شعر برستھا:

ہرریف توم کے جینے کہ ہے کچھ آمید اداکر اس کا اگر محمد ملی جین رہا

۱۹ - ۲۵ مئی ۱۹۲۴ کو لاہوریں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالا نہ جلسہ تھا۔ اس کی صدارت کے لئے
مطر جناح لاہور آئے۔ اس موقع پر ۲۵مئی کو انھوں نے اسسلامیہ کالی لاہور کے ہال میں ایک
پھر دیا۔ مطر جناح جب کا بھے کے حبیبیہ ہال میں داخل ہوئے تو ایک صاحب نے بلند آو ال
سے پر شعر پر طرحا:

٣ فردرى ١٩٩٢

جامعہ لمیہ سے ایم اسے ( اسلا کہ اسٹائریز ) سے تین طلبہ طاقات کے لئے آئے ۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ آپ سسلانوں کو یرنعیست کرتے ہیں کہ ہندوکوں کا جلوس خواہ مجد کے سانے با جا بجائے یامسلم ملہ سے نعو لگاتا ہواگذرہے وہ بہرحال ان سے اعواض کریں اور کوئی روک ٹوک ندکیس۔ آپ ایس کیوں کہتے ہیں جب کہ اسسلام میں یہ منم دیا گیا ہے کہ برائی کوروکو۔ آخر ہم برائی کو کیوں ندروکیں۔

یں نے کہاکہ اسسلام میں برائی کوروکنے کا حکم دیا گیاہے، یہ حکم تونہیں دیا گیاہے کہ برائی کو بڑھاؤ۔ آپ لوگ توبرائی کو بڑھائے کا کام کررہے ہیں۔ مسلان جب نعرہ یا باجسا کو

روكة بي تواس كانتج كياب اس كانتج يه الكتاب كنوه اوربا جاخونيس فاديس تبديل ہوجاتا ہے۔ یہ برائی کو بڑھا نا ہے ندکر برائی کومٹانا۔

# س فروری ۱۹۹۳

اس مك ين مندوكون كے باره ين سلانون كارويه نهايت منفى را ہے-اس روش كے جواز كے لئے مسلان عام طورير اس أيت كاحوالد ديتے ہيں جس يس كما گيا ہے كوابل ایان کے ساتھ دشمنی میں تمسب سے بڑھ کر بہو داورمشرکین کو یا کوسگے اور اہل ایمان کے سائد دوستى يس تمسب سے زيا ده ان نوگوں کو پاكھ جو اپنے كونصارى كے بي دالالده ١٨٠ يحاله نهايت غلطه- اس آيت ين الذين السركوا سعمرا دعوى معنول يل قوم شرک نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جو لمے دعو تی عمل کے با وجود شرک پرمصرر سے۔ ایک لا کھ سے اور جوصحابہ تھے وہ سب اسی قوم مشرک ہی سے شکل کر تو آئے تھے۔ بھرائی مشرک قوم کیوں کر اس سے مراد ہوسکتی ہے۔ یہ ایت صلح حدیبید کے بعد اتری ہے۔ تقریباً ٢٠ ساله دعوتي على كے نيتے ميں مشركين كى قوم ميں سے بہت سے لوگوں نے نكل كاسلام قبول کرلیا۔ یہاں تک کرجمۃ الود اع کے دقت ان کی تعدا د ایک لاکھ سے اویر ہوگئی۔ حدیث ك الفاظيس ، جب ان ك تمام خيار اسلام بين دا فل موسك اور ان بين صرف غيرخيار رہ گئے توان کے باتی ماندہ لوگوں کے بارہ میں یہ ایت اتری - یوالیا ہی تھا جیسے عمل کا تام ركس نكال ليا جائد اوراس ك بعد كهاجا في راب توجوس وه مرف ي لكام - الاس سے تری مفہوم مراد ہوتا تو شروع ہی میں یہ ایت اتر تی کرمشرکین توابدی دهمن اسلامیں. تم مرف نصاریٰ کے اور دعوتی کام کرد۔

الناول كواس آيت كاحواله دين كاحق اس وقت بعجب كروه بيغيرك انداز ک دعوتی ہم چلائیں اور اس کو کم از کم ۲۰ سال تک جاری رکھیں۔ اس بینیم اندعونی عمل کے نتجین وجوده مشرکین کے تمام بہترین افراد نکل کو توحی رکے دائرہ میں اَ جالیں اس کے بعد جونا كاره افرا د باق ره جائيں ان پر خركوره آيت كا اطلاق موكا - قرآن مي جبال اس قسم كائين أَن بن ان كو دعوت سعالك كريم عجمانهين جاستخا-

# ه فروری ۱۹۹۳

قدیم زماندیں ہزاروں سال سے باد تنا ہت کا دور جلا آر ہاتھا۔ باد تناہ کا اثر لوگوں کے اوپر اتنازیادہ ہواکر تاتھا کہ یہ شل بن محی آئنا ش علی دین م اوک ہے ہم ( لوگ ابیف باد تنا ہوں کے دین پر ہوتے ہیں ) دسول الشرصلی الشرطیو سلم کی پیدائش انھیں حالات میں ہوئے۔ مگر آپ اس مشل سے متا تر نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس آپ نے فرمایا: کا تکونوں کے دالای یدل علیہ م رجیعے م ہوگے ویلے ہی تہمار سے محمراں ہوں گے ، گویا عوامی شل تو یہ تنی کم بیسے عوام ویلے با دشاہ ویلے عوام ویلے با درشاہ دیں ہوئے۔

بینبراسسا مسل الدولیہ وسلم کا برقول گویا دور با دشا ہت یں دور جہوریت کی پٹیگوئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث دائیل نبوت یں سے ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث دائیل نبوت یں سے ہے۔ کوں کہ چو دہ سومال پہلے خدا کے بینبر کے سواکوئی نہیں جان سکتا تھا کہ مستقبل میں سیاست اس طرح بدلے گا کہ شاہی سیاست کے بیائے عوامی سیاست اس کی جگہ لے لے گا۔

# ۲ فروری ۱۹ ۹۲

رسول الشمل الشرطيروسلم فر مايا: إنّ الله أيجب اخ اعمل احدم عملًا أن يستقنه (الله كويرب المرحم من من سيكو أن تفس جب ايك كام كرس تووه اس كوعم انداز سي كريد الله كويرب ابن الى طالب رضى الله عنه في الماذ سي كريد الله والله الله عنه الله والله والله

انسانوں کی دوقسیں ہیں \_\_\_ مفاد پرست انسان اور بااصول انسان - مفاد پرست انسان اور بااصول انسان - مفاد پرست انسان اور بااصول انسان - مفاد اللہ برست انسان کو مور بہرانجام دیا ہے جبحاس سے اس کا ذاتی مفاد والب تہ ہو۔ جس کام میں ذاتی فائدہ کا بہلونہ ہو اس کو وہ بس سرسری طور پر کرکے جوڑ دیتا ہے - مگر بااصول انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے - بااصول انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کو وہ ہمیشہ بہتر طور پر ہی انجام دیتا ہے خواہ اس میں اس کا ذاتی مفاد ہو یا اس کا ذاتی مفاد

# عفروری ۱۹۹۳

یں ایک بیس مارپ یس شرک موا۔ یہ قافلہ دہ بی ریلوے اسٹیشن سے شروع ہوا،
اور لال تسلمہ برختم ہوا۔ ہم لوگ ایک کھل" رتق میں بٹھائے گئے ستھے اور اس کے چاروں
طرف بے شمار لوگوں کا ہجوم پر جوکش نعرہ لگار ہا تھا: ایک بنو نیک بنو ،ابک بنو نیک بنو۔
اس قسم کے نعربے ہچھے موس ال سے لگا ہے جا دہے ہیں۔ می وجل میں ابھی تک
وہ سائ نہ بن سکاجس میں لوگ ایک اور نیک بن کررہ کیس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق نعرہ بازی سے بلکم مزاج سے ازی سے جہ مزاج سازی کا کام لوگوں کو دیر طلب معلوم موتا ہے اس کے دئی اس کے لئے محت نہیں کرتا۔ حالاں کرسوس ال کی نعرہ بازی کے بجائے اگر صرف ۲۵ سال سے واقعی معنوں میں مزاج سے زی کی جاتی تواب تک " ایک بنواور نیک کام تھی معنوں بیں مزاج سے ان کی کی جاتی تواب تک " ایک بنواور نیک بنواور نیک کام تھی معنوں بیں مزاج سے ان کی کی جاتی تواب تک " ایک بنواور نیک بنو" کامقعد ماصل ہوگی بازی۔

م فروری ۱۹۹۳

آج جامعہ طیداسسلامیہ ، نی وہل سے کانفرس ال میں تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر بشہو ناستہ بات جامعہ طیداسسلامیہ ، نی وہل سے کانفرس ال میں تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر بشہور ناستہ باتھ باتھ ہے ایک مندر میں کسی نے گائے کا سرکاٹ کر پھینک دیا۔ یہ فرمشہور ہوئی تو ہزاروں ہند ہتمیار لے کرمٹر کوں پر نمل آئے۔ ایس معلوم ہونے لگاکہ ہندومسلم فرا دم وجائے گا۔ تاکا لوگ سخت بھرسے ہوئے تھے۔

جیم اجمل خاں کا مطب قریب ہی میں تھا۔ ان کو معلوم ہواتو وہ ننگے باؤں نکل کہا گے وہ وہاں بہنچ جہاں شعد بندو کوں کا جمع اکھا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ حکیم اجمل خاں سے اچی طرع واقف تھے۔ حکیم اجمل خاں دو نوں ہا تھ جوڑ کو جمع کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے کہا کہ کل دات معلوم نہیں کون ساشیطان میرے دماغ میں گھس گیا۔ اور میں نے ہی گا کے کا یہ مراکز اس مند میں ڈال دیا۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ لوگ میرے جسم کے انکو سے منکو سے دکوں میں خور سے نکو سے دلوں میں جسم کے انکو سے میں کے مار خور سے میں ہوگئے۔ لوگوں کے دلوں میں حکیم اجمل خاں کی بہت زیادہ عورت تھی۔ جنا نچہ میسس کو تام لوگ طفی شرکے۔ ہوا کے دلوں میں حکیم اجمل خاں کی بہت زیادہ عورت تھی۔ چنا نچہ میسس کو تام لوگ طفی شرکے۔ ہوا میک خور

کیم صاحب کے سامنے بھگ گیا۔ ایک ہندو لالہ نے کہا کر پیم صاحب ، ہم کو بھما کیئے۔ آپ کے دماغ یں شیطان ہمیں گھسا تھا ، ہمارے ہی دماغ یں سنسیطان گھس گیا تھا۔ اس کے بعد حلیم اجل خال سنے ایک لیڈرسے کہا کہ لالرج ، کائے کا سرکس گراھے یں بھین کوا دیجئے اور مندر کو گئے گاجل سے دھو دیجئے۔

یہ واقع بتاتا ہے کہ قوم کا دردکیا چیزہے۔ ۱۹۴۷سے پہلے کے سلم لیڈروں میں یہ درد موجودتھا۔ آج جو لوگ مسلانوں کی لیڈری کے دعویدار ہیں ، وہ اس در دسے خال ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ اُج ان نام نہا دلیڈروں کے ایسے وا تعات سننے ہی نہیں اُتے۔ آج کے لیڈرمسلانوں کو صرف مفلی تقریروں دے رہے ہیں جب کہ پہلے کے لیٹر قوم کو اپنادل دئے ہوئے تھے۔

وزدى ساووا

ہندی روز نام نو بھارت طائس کے خائرے وہ مطرم نور بن بھارتی نے دہل کے بارہ یں میراانٹرولولیا۔ یں دہلی یں ۱۹۹ سے رہا ہوں۔ اس مدت یں یہاں ہرقسہ کالمپوش اتنا بڑھ گیا کہ اب دہلی رہنے کے قابل نظر نہیں آتی۔ لوگ دن بدن استے خود خرض ہو سے جا رہے ہیں کہ اضیں اپنے ذاتی فائدہ کے سواکسی اور چیز کا کوئی وصیان ہی نہیں ۔ انھوں نے جا رہے ہیں کہ انھیں اپنے ذاتی فائدہ کے سواکسی اور چیز کا کوئی وصیان ہی نہیں ۔ انھوں نے مناف اب دہلی کن جہ کہا کہ آپ دہلی کوئی و جا تا تھا۔ مگر اب بڑھتے ہوئے پلیوشن کی وجہ مشاف نی ون ، لودی گاروں وغیرہ جا تا تھا۔ مگر اب بڑھتے ہوئے پلیوشن کی وجہ سے کہیں جانے کاجی نہیں چا ہتا۔ اب میری دہلی کا مقام صرف یہاں کی لا برریاں ہیں۔ انٹرویو کافی لمبا تھا۔ آخریں انٹھوں نے پوچھا کہ دہلی کے ناگر کوں کے لئے آپ کامندیش انٹرویو کافی لمبا تھا۔ آخریں انٹھوں نے پوچھا کہ دہلی کے ناگر کوں کے لئے آپ کامندیش کیا ہوگا۔ یں نے کہا ۔ سے جس طرح آپ اپناگھر بناتے ہیں ، اسی طرح آپ پوری دی گر کو بنائے۔

افروری ۱۹۹۳

ملمان دائی ہیں اور غیرسلمان کے مدعور مسلمانوں کے اوپر غیرسلموں کا برق ہے کہ وہ ان کو دین حق کا پیغیائیں۔ مگر موجودہ زما نہ کے سلمانوں نے ،اپنے ناا، بل لیڈروں کی رحسنائی ہیں ، ان غیرسلوں سے سیاسی لؤائی چیپردی ،اس کے بعد غیرسلم قرموں

نے جوابی کارروائیساں شروع کیں توسلانوں کے علاداور دانشوروں نے یہ کہنا شروع کیاکہ یہ لوگ سب کے سب اسسلام دخمن ہیں۔

مسلم دنیایی سٹ یدین واحد شخص ہوں جومسلانوں کو ینفیعت کو رہا ہے کہ غیر مسلوں سے رقب باز تعلق حتائم کو و۔ مرکز مسلانوں کا مزاج اتنا بگرا گیا ہے کہ میری بات ہر سوچنے کے بجائے ہرطون یہ کہ کر مجھ کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہ تواسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں ، ان کی مست منو۔

### اا فروری ۱۹۹۳

ایک سلان شاعر نے مہاکہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خلالے است ملان صدیوں سے مائی دنیا یس اس اس کو لے کوئی رہے ہیں۔ ان یس کوئی یہ کہنے والا نہیں اسٹھا کہ ۔۔۔ ہر انسان میراا بنا ہے، کیوں کہ وہ میرے خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں ہیں بہت ذیادہ فرق ہے۔ پہلے نظریہ کے تقت دوسروں کے مقابلہ میں برتری کا حماس ابحرتا ہے اور دوسرے احماس کے تقت دوسروں سے دوری پیدا ہوتی ہے اور دوسرے دوسرے احماس کے تقت قربت۔

# ۱۲ فروری ۱۹۹۳

یں نے نواب میں دیماکہ ایک سلان لوکے اور ایک سلان لوکی سے ملت ہوں۔
دونوں میساں بیوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کچھ نہیں کرتے۔ ابھی ہم صرف پڑھ رہے ہیں۔
میں نے پوچھاکہ آپ لوگوں کا خرج کس طرح چلتا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہم کو ہندستا ن حکومت ماہازر تم دیتی ہے جس سے ہمارا خرج پور ا ہوجا تا ہے۔ بھراسی خواب میں میسری طاقات حیدر آباد کے مولانامید اکبرالدین قامی سے ہوتی ہے۔ یں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے،
ہندتان کتنا اچھا مک ہے۔ یہ لوگ پڑھ و رہے ہیں اور ان کا سارا خرچ انھیں حکومت کی طوف سے مدرتان کتنا اچھا مک ہے۔ یہ لوگ پڑھ و رہے ہیں اور ان کا سارا خرچ انھیں حکومت کی طوف سے مدرتان کہتے۔ یہ سے مہدر ہا ہوں۔

اس خواب کی تعبیر خالباً یہ ہے کہ ہندستان میں مسلانوں کے لئے برقسم کے مواقع

## ۱ فروری ۱۹۹۳

ندوه لکھنڈ سے نطنے والے جربیہ تعیر جات (۲۵ جنوری ۱۹۹۳) یں مولانا ابرائحسنی
ندوی کی ایک تقریر" اسلام کے مردان بادفا "کے عنوان سے بھی ہے۔ اس یں مولانا نے "الله
کے لئے سرگانے "کوخوب گلورلین ان کیا ہے۔ مجھے ان علا اکرام پر تعمب ہے۔ وہ نود تو اپنی ایک انگل
بی کڑانے کے لئے تیار نہیں ہیں اور دوسروں کے سامنے سرگانے کا پر جنش وعظ کہ رہے ہیں۔ یہی
وہ تفیاد ہے جس کی نشاند ہی علماء یہود یں کرتے ہوئے حضرت میں نے کہا تھا : وہ کہتے ہیں اور
کرتے نہیں۔ وہ الیسے بھاری ہو جو جن کو اٹھا نامشکل ہے با ندھ کو لوگوں کے کندھوں پر رکھتے
ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگل سے بھی ہلانا نہیں جا ہے۔ (می ۲۳ : ۲۳)

مزیدیہ کریہ تصور دین سراسر بے بنیا دہے کہ نیتجہ کی پروا کئے بنیربس لہنا سرکٹا دو۔ الا یہ سجب دین ہوتو اسس کی سب سے پہلی خلاف ورزی خود رسول الشرصلی الشرطلیہ دسلم نے کی۔ کیوں کر محر میں جب قریشس کے لوگوں نے تلوار لے کر آپ کے مکان کو گھر لیا توآپ ان سے لانے کے لئے کھوا سے نہیں ہوئے بلکہ خاموش کے ساتھ عقبی دروازہ سے بحل کر مدسینہ عطے گئے۔

## سافروری ۱۹۹۳

قران یں ہیں ہی مطلق طور پر یہ بات نہیں ہی گئی ہے کہ النہ کے لئے لوا کہ مرجاؤ۔ اکس کے برعکس یہ فرایا کہ النہ کے لئے صرک و (ولو باف فاصبر) قرآن یں ہین براکسلام کو محمة للعت المین بہیں فرایا گیا ہے۔ للعت المین بہیں فرایا گیا ہے۔ قرآن میں الصلح خدید کی ایت ہے مگرقرآن میں الحرب خدید کے مضمون کی کوئی آیت موجود نہیں۔ قرآن میں ہے کہ اضابوف المصابرون اجروے م بنیر حساب، مگریکی بہین فرایا کہ امضابوف المقا شلون اجروے منبیر حساب،

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی کیررحت کی ہے۔ وہ گن کی نہیں - اسلام انسا نول کے درمیال

معتدل تعلقات قائم کرنے کے لئے یک طرفہ طور پر ایڈ جسٹمنٹ کا تعسیم دیا ہے جس کا ایک منال صلح حدید پیسے ہے۔ اہل ایمان کا کام نہ سرکا مناسبے اور نہ سرکٹوانا ۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا بیں خدا کے متواضع بند سے بن کر رہیں۔ اور برے سلوک سے جواب بیں اچھا سلوک کرکے لوگوں کے دلوں بیں الندکی معزنت کے چشمے جاری کو ہیں۔

عافروری ۱۹۹۳

تقابل سے باتیں بھ میں آتی ہیں۔ اس کے عربی مثل مے کہ: تعوف الد شیاء ماضد ادھا۔ قران کی تعلیمات کو سمجنے کے لئے اس محت کا استعمال بہت مفید ہے۔

مثلً قرآن ين بي فرايا كه وما ارسلناك الدوسة للعالمين ، يرنهي فرايا كه وما ارسلناك الدعا كما على العالمين وفران ين بي فرايا كه العدب نعيد وقرآن ين بي فرايا كه العدب نعيد وقرآن ين بي المنايوفي المعا برون اجرب مبيد وقرآن ين بي كم المنايوفي المعا تلون اجرب مبير بيان آيت الزي قرفرايا يرنهين فرايا كم احترا بالمناهم كراف المنا لذى خلق ، يرنهين فرايا كم طهر اللعبة من الاصنام قرآن ين بي فرايا كم وجاهدهم به (بالقرآن) جهاد اكبيرا ، ينهين فرايا كم وجاهدهم بالسيف عبهاد أكبيراً ، ينهين فرايا كم وقا قل عن العاملين ، ينهين فرايا كم وقا قل عن العاملين ، ينهين فرايا كم وقا قل عن العاملين

قرآن کی آیتوں کا اس طرح تعت بلی مطالعہ کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ دوروایوں میں سے کون سے رویہ اللہ تعالیٰ کومطلوب ہے اور کون سے اغیر مطلوب۔

## ۱۱ فروری ۱۹۹۳

معطوظیم است ان حیدر سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہاریں پیدا ہوئے۔ ہم 19 یں تقسیم کے بعد وہ طرحا کے ہے۔ اس کے بعد کراجی سے اب وہ پاکتنان کے پاسپورٹ پر کویت یں رہ درج ہیں۔ مگر وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں۔ وہ دوبارہ اپنے آبائی وطن (ہندتان) واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس لئے وہ دہلی آئے۔ مگر قانون مشکلات کی بنا پر بنظام ایسا ہونا مکن نظر نہیں آتا۔

تقتیم کی توکیسنے ہندستانی سلانوں کو اپنے مقام سے اکھاڈ دیا۔ یہ 19 میں جو لوگ ہندستان چھوڑ کو پاکتنان گئے۔ وہ و ہاں ملئن نہ ہوسکے۔ اور جوسلان ہندستان میں پھہرے وہ یہاں اسی طرح رہے جیسے کہ وہ کسی غیرملک میں رہ رہے ہوں۔ دو نوں جگر کے سلما ن بے وطنی کے احماس میں جیستے رہے۔

اقبال نے تقسیم کی تبویز سومی مسطم محد علی جناح نے اس کو چلایا ۔ مولا ناشبیراحد عثمانی نے اس کی تاکر ہے۔ اس طرح کے بہت سے مسلمان ہیں جن کے نام اس تخریک سے والب تہ ہیں۔ میں عیران ہوں کہ ان لوگوں نے کیسے تقسیم کو برصغیر کے مسلمانوں کے مسلم کا ص سمجا مالانکر وہ صرف ایک لغو تجویز بھی جس کا تعلق نہ اسلام سے متحال ورن عقل سے۔

ما فروری ۱۹۹۲

قديم عرب عن عركا شرب كرتم يا توعزت كما تقديم با شرافت كما تقدم جاؤ- بيرون كى بارش اور جمن فرون كى بمر بعرا مث كم بجوم ين:

عش عزیزاً اَومِتُ وا مُتَ کریمُ سَیْن طَمُن اَلقِنا وَخَفْق البُ نُود

زا دُ جا لمیت کے لوگ شن ال طرز نکر فرص عورتیں ہیں۔ عوصت کے ساتھ رہنا ، اورا گرعوت اور وہ یہ کو تو لوگر مرجانا ۔ اسلام نے بتایا کہ بہال ایک تیسری صورت بھی ہے۔ اور وہ یہ کرعوت اور ذکت کے پہلو کو نظرا نداز کرے مواقع عمل کو تلاشس کو نا اور حالات کے اعتبار سے جومواقع کا رئیس ان کواست عال کرے ندیگ کی تعمر کونا ۔ اس اصول کے مطابات رسول الشوسلی الشرطلیہ وکسلم نے مکرسے بجرت فرمانی ۔ اس اصول کے مطابات آپ صدیعیہ یس مسلے کرکے وابس لوٹ آئے ۔ اگر آپ معا ملہ کوعوست اور ذکت کی نظر سے دیجھتے توم کھرا ور صدیعیہ دور سے دیجھتے توم کھرا ور صدیعیہ دور سے دیجھتے توم کہ اور صدیعیہ دور سے دیجھتے توم کھورت بی کیوں صدیعیہ دور وی مقام پر مخالفین سے لوجائے ، نواہ اس کا نتیج بیطونہ ہلاکت کی صورت بیں کیوں صدیعیہ دور وی مقام پر مخالفین سے لوجائے ، نواہ اس کا نتیج بیطونہ ہلاکت کی صورت بیں کیوں

مگرموجوده نه مارنسکے سلان اس محمت کو بھول گئے۔ اب دوبارہ وہ تدبیم جابل طراحیت، برا گئے ہیں۔ دہ معاملات کوعزت اور ذلت کا سوال بناکر لرام جاتے ہیں اور اس کو غلط طور پر

ن بكلے.

جاد اورشہا دت سمجھتے ہیں۔موجودہ زبان بین ملانوں کا وی تباہی کا خاص سبب ہی ہے۔ ۱۹ فروری ۱۹۹۳

مغرب کے ایک اعل قسیلم یا فتہ شخص نے کہا کہ ہندستان کیسا عجیب کلک ہے یہاں اوگ معول ند ہی سوالات د شاہ مندر مسجد مسکل ) پر ہوک اسطے ہیں۔ یس نے کہا کہ یہ بندستان کا نہیں بلکہ قوی نغیبات کا معا کم ہے۔ ہرقوم بعض معاطلات میں حساس ہوتی ہے۔ ہندستان سے لوگ ند ہی معاطلات میں حساس نہیں ۔ مواس کا لوگ ند ہی معاطلات میں حساس نہیں ۔ مواس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھی ہوئی حساسیت کا مسئلان کے یہاں موجود نہیں۔ میں نے شال دیتے ہوئے کہا کہ مابات امریکی عدر جرالٹ فورڈ کی بیوی نے لیک انٹرولویں کہ دیا کہ امریکی عورتوں کو گھر پر رہ کو اپنے بچوں کی ہرورشس اور تربیت کو ناچا ہے۔ یقوم کے لئے ان کو نیا دہ بڑی خدمت ہوگی ۔ انظے دن جب جرالڈ فورڈ دنے اس بیسان کو پڑھا تو انھوں نے کہا کہ میں نے کئی لین مورٹ کو دنے۔ چنا پنج اس کے بعد فورڈ کی مقبولیت گھرٹی ۔ ۱۹۹۱ کے الکشن میں وہ ہا سے کے ووٹ کھو دیئے۔ چنا پنج اس کے بعد فورڈ کی مقبولیت گھرٹی ۔ ۱۹۹۱ کے الکشن میں وہ ہا دیگئے۔

۱۹ فروری ۱۹۹۳

سعودى عرب ك اخار العالم الاسكامى (٣١ جؤرى ١٩٩) يس ايك مضمون بوسنياكة نازه احوال برب - اسكى مرخى يرب ، حدا ب المسلمين فى البوسسند، حلى اندلس جديدة (بومنيا يس مسلانوں ك ورئ خلف، كيا يرنيا اندلسس )

بوسنیا کے بارہ یں آجکل ہر الجاریں اس قسم کے جذباتی مفاین چھپ رہے ہیں۔
کوئی بھی یہ نہیں سوچا کہ جب قرآن میں یہ اصول بتایاگیا ہے کہ وحا اصابکم من مصیبة فبما کسبت اید یکم دانشودی ۳۰ تو بوسنیا کے سافوں کا مطالعہ خود ان کے اپنے اعمال کا روشنی میں کونا چاہئے۔ اور چے بحد لوگوں میں یہ قرآن ذہن نہیں اس لئے اب تک یوسنیا کے سافوں کی اپنی کوتا ہیاں بھی رہیں میں مذاکسیں۔

۲۰ فردری ۱۹۹۳

چاہنے والا ہو | ورنبط المجانے والا)

اس مدميث كومطلق مفهوم مي ياكل معنول يس لينا درست نهيل - كيول كدحفرت عرك باره يس معلوم ہے کہ وہ مزاج کے سخت تھے۔اس لئے بہت سے لوگ ان سے دور ہو گئے۔حتی کہ یہ كما جأن بكاكر عركاكوى دوست نبين ہے- حالانكر حضرت عرك مومن كال موفيين كوئ شكنبير واصل ير معكد كول بات خواه عموى الفاظ بس كى جائے مكر وه بروال محدود فيم یں ہو تی ہے۔ کلام کا براسلوب ہرنبان بی پا یا جا تا ہے۔

### ا۲ فروری ۱۹۹۳

مراکویں بادست ای نظام ہے۔ وہاں کے سفریس بہلی باریس نے بادشا ہت کے معالمات كو قريب سے ديكھا۔ وإن روز انهادست الله كان (القصوللكي)ين دين درى موتا نهار برب برسه علاد جم تهد برتقر بركر في والا ابني تقريري ديرتك باد ثناه كي تعريف كرتااوراس كودهائيس ديّا- حق كريم كبتاكه واقتر الله عينه بسموولي عهدة ... دفرا ولی عدے دریعہ بادستاہ کا انکیس مفندی کے درس کے وقت با دشاہ درمیان میں ابنی مفوص نشست پریٹھتا تھا۔ اوران کے ولی عبدما جزادے ان کے دائیں طرف ایک مخصوص كرسى يرسيني تقي

یں نے مسوس کیا کہ وہاں ہرآدی بادستاہ کے ذہن سے سوچیا ہے ، تام مراکمیاں بادستاه رخى موكره محى يس- آزادا نون كركاكو ئى وجودنهيس - اليسع مالات يس كليتى في من كى برورش مكن نهيى -

# ۲۲ فروری ۱۹۹۳

جرمن کے ایک اسکالر ہندرستانی ملانوں کے مسللہ بدویٹری کردہے ہیں - انفول نے كاكر بندستان يس ير في بهت سعم المانول سع القات كى - آب ك باره بن الركون ف بے شکا یت ک کرا ہے مسلانوں کو ہمیشرمبرکی تلقین کرتے ہیں اور ان کوا متدام سے تع کوتے یں۔ یں نے کہاکرات رام ایک اچی چیزہے۔ مگراقدام کاتعلیٰ عام ترحالات سے ہے۔ اوافق بر کریں ایس مالات یں اقدام کرنا است مام نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ یں نے مثال دیتے ہوئے کہاکہ آپ لوگوں

نے نومبر ۱۹۸۹ میں بران وال توڑنے کے لئے اقدام کیا ۔اوراس کو توڑ والا۔ آپ مجے بتائے کردی مال پہلے اگر آپ بران وال توڑنے کے لئے اسلطے توکیا آپ کا میاب ہوسکتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ دس مال پہلے اگر ہم ایسا انعام کرتے تو بر لن وال تون ٹوٹنی البتہ ہم لوگ ٹوٹ کردہ جاتے۔ میں نے کہا کہ اس شال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کرکوں ایسا ہے کریں مسلمانوں کو اقدام نرکے کا مشورہ دیت ہوں۔

۲۲ فروری ۱۹۹۳

ایک عالم کی تفریر قرآن میں نئے کے مسکلہ پرتھی - انھوں نے پرجوس اندازیں ہماکہ نئے اب ختم ہو چکا ہے۔ جوناسخ ہے وہ ہمیشہ کے لئے ناسخ ہے، جومنسوخ ہے وہ ہمیشہ کے لئے نسوخ ہے - اب قرآن میں کوئی مزید نسخ ہونے والانہیں -

مام طور پرملاء اورفقها رکایی خال ہے۔ مگر مجھاس سے آلفاق نہیں۔ یہ لوگ نیخ کے معالم کو صرف "تفییر" کا ایک مسئلہ ہے۔ نیخ کا تعلق مون کو صرف "تفییر کا ایک مسئلہ ہے۔ نیخ کا تعلق مون کی اصول کا مسئلہ ہے۔ نیخ کا تعلق مون کسی آیت کی تفییر سے نہیں ہے، وہ ایک تنری اصول ہے۔ اور اصول کی چیئیت سے وہ بھی ہما قال رہے گا۔ نشلا حالات سے اعتبار سے بھی صبر طلوب ہوتا ہے۔ اور بھی است مام جب بھی حالات کا تقاف اید ہوکہ اقدام کے بجائے مبری روش اختیاری جائے تو وہاں اقدام کا حکم نسوخ رہے گااور مبرکے حکم پرعمل جاری رکھا جائے گا۔

مهم فروری ۱۹۹۳

ایک صاحب نے کہاکہ ۱۹۲۷سے پہلے بہت سے اطال تعلیم یافتہ افراد نے اپنے مستقبل کا تربانی دے کرملت کے کام کے لئے اپنے کو وقف کو دیا۔ شلا کو اکثر داکو حین ۔ مگلب ایسا نہیں ہوتا۔ یں نے کہاکہ میں ۱۸ میں میں 19 کس کا دور مسلما نوں کے لئے رومینٹک دور تھا۔ مثل سلطنت کا خاتمہ ایسے وا تعات سے جھوں نے مسلمانوں میں زبر دست جوٹ س خاتمہ اور عثمانی سلطنت کا خاتمہ ایسے وا تعات سے جھوں نے مسلمانوں میں زبر دست جوٹ س پیدا کیا۔ اطال تمناؤں کے ساتھ لوگ ملت کی قربان گاہ میں کو دپول سے دمی ان کی قربانیاں سرامر بینتیجہ رہیں۔ اس معکوس انجام نے فومی سطے پر لوگوں سے ان کے حوصلے چھین لئے۔ رومینٹک دور ختم ہوگیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایسے افراد کہیں دکھائی نہیں دیتے۔

۱۹ ویں صدی کے نصف آخر اور بیبویں صدی کے نصف اول یں جور ومانی دور تھا، اس یں اگر مسلانوں کو دور اندلیش اور زمان شناس اور حقیقت لیسند رھنا مل جاتے تولمت کی ارتبے بالک مخلف ہوتی۔

۲۵ زوری ۱۹۹۳

پیر ڈروکوز (Peter Drue Koz) کیونزم کے موضوع پر انتقاد ٹی مجھا جا تا ہے۔ اس نے اپنی ایک تازہ کا بیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سوویت یؤنین میں ند بہت توبا تی دہا مگر کیونزم فیل ہوگیا۔ اس سلسلمیں اس نے نکھا ہے کہ کیونزم کے پاکس بحیثیت ایک نظام کے بیروموجود تھے مگر کیونزم بجینیت عقیدہ کے اپناکوئی سینٹ نہیں رکھا تھا :

Communism as a system had its heroes, but Marxism as a creed did not have any saints.

یہ بات صیح نہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کیونزم کے پاس بھے بھرے بھر و موجود ہے ، اس طرح اس کے نظریات موجود ہے ، اس طرح اس کے نظریات موجود ہے ۔ یرسینٹ اس کے نظریات مسلفین سے ۔ اس کا میاب نہ ہوسے ۔ اس کا میاب نہ ہوسے ۔ اس کا وجریمی کہ غربی سینٹ کی حایت میں انسان کی فطرت موجود تھی ۔ جب کہ اشتراکی سینٹ کو فطرت کی حایت ماصل نہیں ہوئی ۔ کی حایت ماصل نہیں ہوئی ۔

### ۲۲ فروری ۱۹۹۳

یں ۱۱ رفروری کی سنام کو مراکو کے لئے روانہ ہوا تھا۔ آج میج اس طویل سفرسے واپس آیا۔ وہاں بہت سے تجریات ہیشس آئے۔ مراکوکی وزارۃ الاوقاف والسنئون الاسلامیری دعوت کے تعت الدروسس الحسنیہ میں شرکت سے لئے پرسفر ہوا۔

ایک روزیں اور صاک شوکات ہوٹل سے نکل کر قریب اک کالونی کا طون گئے۔ ہم کم مہم کہ کہ کا کوئی کا طون گئے۔ ہم کم کم مجد کی تلاکمنٹس میں نیکھے کھے۔ را مستدیں مراکو کے ایک صاحب سے الا قات ہوئی ۔ وہ اپنے دو پچوں کو لئے ہوئے ہم سے کہیں جا رہے تھے۔ دروس ایسندی ا ذکر ہوا تو مذکورہ مراکمٹن سلمان اسک

خوب تعربیف کونے لگا۔ یہسن کراس کے دی سالراد کے نے کہا کہ ہمارے گھروں یں فی وی پر جب دروی منیہ ہے۔ جب دروی منیر کے دروی منیہ ہے۔ دروی منیہ ہے۔ دوست منیہ کا دروس حسد نیة )

یی بات بس نے پاکسان بس نے۔ لاہوریں ایک ٹوجوان نے مجھے بست ایاکہ ہا رہے بہاں ٹی دی بداسلامی پروگرام شروع ہوتا ہے نوگروالے دی بداسلامی پروگرام شروع ہوتا ہے نوگروالے کہتے ہیں کہ اس کو بندکر دو ، برتو اسلامی پروگرام ارباہے۔

موعوده زیا نک اسلام لی ندلیر بنگام نیزیاست بطا کرد کومت پر قبضد کرتے ہیں تاکہ دیا است بطا کرد کومت پر قبضد کرتے ہیں تاکہ دیا اور ٹی دی کو اسلام اُزکریں۔ مرد سارے ہنگاموں کے بعد جب حکومت پر قبضد کرکے وہ الدی خرا ایک میڈیا پر اسلامی پر دگرام بھلاتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ کوئ ان کو سننے والا اور دیکھنے والا ہی نہیں۔

#### ام زوری ۱۹۹۲

روک پربے شارسوا ریاں ہروقت دور رہی ہیں۔ انھیں یں سے کسی کی سوادی دور سے کسی میں اسے کسی کی سوادی دور سے کسی اس موادیاں میری کسواری سے اب اگر گھانے دالا سافریہ کے کسوک کی تمام سوادیاں میری دیشن ہیں تو اس قول کے کو ک معنی نہیں ہوں گے۔ حفیقت یہ ہے کہ سوک پر دور نے وال سوادیوں کو یہ فرصت ہی نہیں کہ وہ کسی کی فرمن ہیں یا کسی کے فلان سوچیں۔ سوک کی ہرسواری مرف ابینے مفادی دوست ہے۔ یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ کمی کسواری دوسرے کی سوادی سے معلی مفادی دوسرے کی سوادی سے معلی جاتی ہے اور کیمی نہیں محکواتی۔

#### ۲۸ زوری ۱۹۹۳

ا نٹریا ٹوڈے (۲۸ فرودی) یں ان حبی تیاریوں کا ذکرہے جم ہندستان اور پاکستان ایک دوسرسے کے خلاف کررہے ہیں ۔ اس سلسلہ یں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۵۳ اور ۱۹۹۱ کے درمیان انٹریائے جو ہری ہم کی تسیساری پر دوبلین ٹو الرسے زیادہ سرایہ خریق کیا ہے:

Between 1954 and 1991, India pumped about \$ 2.3 billion into its nuclear weapon programme. (p. 56)

دوسرے دفاعی اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ اس کویس نے بڑھاتویں نے سوچا کہ مفروضہ دشن کے خلاف ہتھیا دجح کرنے کا کام ہرا دمی کرستا ہے۔ مگر ہوست یارا دمی وہ ہے جو ہتھیاروں میں دولت ضائع کرنے کے بجائے حکمت عمل کے ذریعہ اختلافی سائل کو صل کرلے۔ یکم ماریج ۱۹۹۳

کل دہل کے تمام ا خاروں یں ایک روزہ اسٹر المک مقی۔ جنا کچہ دہل یں کوئی ا خارنہیں نکا ا ہمارے اکرنے آج جے پورسے نکلنے والا انگریزی اخبار راجستھان بتریکا لاکر دیا۔ اس سکے ایر یٹوریل صغرے او ہر مارلے (Morley) کا یہ تول نقل کیا گیا تھا کہ اعلیٰ ذہن اس لامحدود صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے کہ وہ ٹریزں کو پکوسکے:

Genius consists of an infinite capacity for catching trains.

اس دنیایی بے شار ٹرینیں ہیں۔ وہ خود اپنے مقرر ضابط کے مطابق چلتی ہیں، وہ کسی کا انتظار نبیں کرتیں ہے مقالوگ ایک ٹرین کھوکر ما یوسی ہیں جتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر عقل والا آدمی ایک ٹرین کھو نے کے بعد دوسری ٹربن پالیتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے سفر کورو کئے ہیں کا میاب نبیں ہوتی۔

#### 71037991

۲۳ مہیہ سے بوسنیا یں مسلم اور سرب کے درمیان خوں ریزی جاری تھی۔ مگراتوا)
متحدہ یا امریکہ نے اب تک اس میں کوئی عمل ملافلت نہیں کی تنی ۔ آج کے اخباریس پہلی باریہ خبر
آئی ہے کہ سرب کے چارجہا نہ ممانست کے علاقہ (no-lly zone) میں اڑ رہے تھے، ان کو
امریکہ کے استحت ناڈو (NATO) کے جنگی جہازوں نے مارگرایا۔ فضایس اڑتے ہوئے جہاز
کو عام گن سے مارنا ہے مدمشکل ہے۔ کیونکوئن کی گوئی سیدھی جاتی ہے اوراتن دیج تک تیزی سے
اڈتا ہو اجہاز کے جاچکا ہوتا ہے۔ چنا بخرا المستے ہوئے جنگ جہانوں کو ماد نے کے لئے
ابیے میزائل بنائے گئے ہیں جو جہان وں کا پہلے کو کے اس کو مادتے ہیں۔

جنگی جهاز جب تیزی سے الا تاہے تو وہ نضایں سخت گری پیدا کر: ناہے۔ یہ میزا کل اکسس گری کی طرف دو السے ایس طرح وہ لازی طور پر جہاز کو مار نے بیں کا میاب ہو جاتے ہیں بنا پنے 221

# خبر (ٹائٹس آف انڈیا ۲ ماری ) یں بتایا گیاہے کرگری کا تیجا کرنے والے میزائل کے ذریعہان جہازوں کو مادگرایا گیا:

US F-16 fighters blasted the Yugoslav-made G-4 planes with heat-seeking missiles.

یں نے جب ہیٹ سیکنگ میز اُسل کا لفظ اخباریں بڑھا تو اپھا نک قرآن کی یہ آیت یاد آگئی: فاتبعد منسبهاب ثاقب دانسان ت ای قرآن میں بیجھا کر کے مار نے کی بات اس وقت سے موجود ہے جبکہ ساری دنیا میں کو کی شخص اس کا تصور بھی نہیں کرستما تھا۔

#### 199 ME 16 P

دھولاکنوال (نئ دہلی) یں ایک بڑے مسلمان افسر ہے ہیں۔ ان کاٹیلی فون آیا تھاکہ ہما ہے بہاں ۳ ماریخ کو افطار کی ایک مجلس کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس ہیں خرکت کریں۔ میرے ذہن ہیں پیتھا کہ کھانے کے بعد وہاں لوگ بیٹھیں گے اور کچھ دین کی باتیں کہنے کا موقع ہوگا۔ چنا بخ بیں چلاگیا۔
یہ سلمانوں کے اپر بڑل کلاس کی ایک جلس تھی۔ لوگ دیر بک کھانے پیتے رہے اور اپنی اپنی باتیں سناتے رہے کس نے مجھ سے رہبیں کہا کہ قرآن و صدیت کی کوئی بات برائیے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ دوسری طوف ہندووں میں جب بھی ہیں جاتا ہوں تو وہاں وہ لوگ ہیں خواہش کر سنے ہیں۔ مشالہ رسی کے سفریس ایک مجلس میں چند ہندو کھو ایک بیت ہندو کے ایک بنڈ ت جی سے کہا: اسلم کی کوئی و مشیش بات بنا ہیں۔

#### 71976

رباط (مراکو) کے الدروس الحسنیہ یں جولوگ شرکت کے لئے آئے تھے ان میں سے ایک دکتورا برا ہیم الرفاعی سے۔ وہ کو بیت یو نبورٹی میں شعبۂ جیالوجی کے ہیڈ ہیں۔ یس نے دیکھا کہ وہ کچوبلسی مزاج کے ہیں۔ اور اکثر تفریحی باتوں میں وقت صرف کرتے ہیں۔ ۲۲ فردری کو ہیں اور وہ دونوں رباط سے واپس ہوئے۔ آخری دن میں نے ان کو ایک بندلفاذ دیا اور کہاکہ اس کو آپ ابھی مذکھولیں بلکہ کو بہت بنچ کر وہاں اسے کھول کر بڑھیں۔ اس میں میں میں نے عربی میں یہ جملہ کہا تھا :

الحیا ة اغلی مسنان تصرف فی شی احت آمستوی من الغاید العلیا- (زندگی اس معزیاده قیمی می اس کم تعمد اعلی معد اعلی معرف کیاجاسط-) مارچ ۱۹۹۳

مراكوك سفر (فودى ١٩٨٧) ين ايك نوجوان في بوسنيك عملم لي فرع النونيش كى كاب كاع بى ترجم البيان الاسلاق وكسايا اس ك مقدم ين مصنف في ١٩٨١ ين الكاتفا: حلف الديمان نعسان الاصدت المناواعد اثنا ان المسلمين فتدعقدوا العسزم على تولى زمام مصبي المهم الاسده مى بايديم ومتدبير شد وفع موفقا لفهيم الدسده م عنده -

#### ٢ ارى ١٩٩٢

انگریزی روزنامہ پا نیرنے مندستان کے موجودہ کر پشن کے بارے میں ایک سروے کیا۔ ید سروے پا نیر کے شمارہ ۲ اربع میں شائع ہو اسے اس سروسے کے مطابق ۲۱ فیصد لوگوں نے یہ بتایا کرمیاست دال بنیا دی طور پر کر پشن کے ذمہ دار ہیں ، چنا پنجہ اخبار نے رپورٹ کی سرخی حسب ذیل الفاظیں سے انم کی ہے:

Politicians to blame for corruption

عام طوربرلوگ ہی بات کہتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سیاست داں عام انسانوں سے
الگ کوئی مخلوق نہیں۔ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہیں۔ اصل یہ ہے کہ سیاست کاپیٹ م
ادی کواقت دار تک پہنچا تا ہے۔ اور اقت دار آدی کو کر سبٹ بنا تا ہے۔ لارڈ ایکٹن نے
نہایت درست طور پر کہا کہ اقت دار بکاڑ تا ہے اور کامل اقت دار بالکل بگاڑ دیتا ہے۔

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

زیادہ سیح بات یہ ہوگی کہ اس طرح کما جائے کہ ارباب اتمتدار کر بشن بیدا کرتے ، بین ر ذکہ ارباب اتمتدار کر بشن بیدا کرتے ، بین ر ذکہ ارباب بیاست ، جن لوگوں نے ندکور ہ سروسے یں حصد لیا ان کو اگر اقترار حاصل ، موجا لیے تو بیت ہیں۔ موجودہ سیاست دال کر رہے ہیں۔ دوسرے کے بارے بین حکم لگانا کتنا کماناک ناکتنا کہ اورخود اپنے بارے بین حکم لگاناکتنا کشاکل۔

مولاناانیس لقان ندوی سے بات کرتے ہوئے بیں نے کماکسٹ ول اللہ دہوی کو بہت سے لوگ دورجد بدکا طرز بہت سے لوگ دورجد بدکا ا م مجتے ہیں مگریہ بالکل ہے اصل بات ہے۔ دورجد بدکا طرز فکر ما منطقہ طرزون کر ہے۔ جب کرسٹ ہ صاحب کے بہاں تعتبیدی طرزون کو بایاجا تا ہے۔ بھروہ دورجد ید کے ایام کس طرح ہوسکتے ہیں۔ یہ میچے سے کہ انھوں نے وقت کے مسجع اسلوب کو بھوڑ کہ ایک نیااسلوب اختیار کیا جیسے ابن خلدون نے اختیار کیا تھا۔ مگر فکری اعتبار سے ان کو دورجد ید کا امام نہیں کہا جا سکتا۔

سائنتک طرز و نکوسے مراد تجزیاتی طرز سرے بشانی رسول الدُصلی الشطیہ وسلم کی بعث ۱۹۰۰ء میں ہوئی۔ اس وقت مکھے مشرکین نے جج کوشمسی کیلنڈر کے او ہرجادی کر دکھا تھا۔
رسول اللہ کے مشن کا ایک جز دیہ بھی تھا کہ جج کو دوبارہ قری کیسے لنڈر پرت ائم کیا ہما ہے مسکر ایس نے ۱۹۰۰ء میں مکم فتح ہوگیا تب بھی اپ نے اس کا ملان مجہ الوداع کے موقع پر ۱۳۲۲ء میں کیا۔ اُپ نے اس کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ۱۳۲۲ء میں کیا۔ میں سے لد پرغور کرنا ہی تجزیاتی مطالعہ ہے ، اور ہی جدید املوب ہے۔ محرسے ، اور ہی جدید املوب ہے۔ محرسے ، ما ماس کے یہاں اس طرز مطالعہ کی مث النہیں لمتی ۔ ان کی تام کیا ہیں قدیم دوا بی اسلوب برکھی گئی ہیں۔

19.9 m 2 1 A

اجكليس ابنى كاب عظمت اسلام كتكيليس وات دن معروف دبها بول - محصنهي معسلوم كه يريرى آخرى كاب بوگ يا مجھے كوئى اوركاب ليھنے كى توفيق عاصل موگا . لوگوں كى چيره دستيوں نے زندگى آئى تلخ كر دى ہے كہ برلحہ بير د عائكت ہے كہ خدايا مجھ معدوم كر دسے ـ كيوں كران ناانسان انسانوں كے درميان جينے كى طاقت بيرسے اندرنهيں ـ ابساس كے سوازندگى كوئى تن نهيں كه يساسلام كے باره بيں كھے كابيں كا يس كول جو ميرسے ذبين يس سمائى بوئى بيں سام مے باره بيں بي كان نهيں وتا ہے كاس كراس ميں ميں اسلام كے الده بين محصورت كے معندرين جينا برط سے گا۔

پاکستان کے بانی مسرمحدین احمدے پاکستان کے پہلے گورٹر مبزل کی حیثیت سے ۱۳ جنوری ۱۳ میں اس بیں استحدی اس بیں استحدی اس بیں استحدی اس بیں استحدی ایک تقریری ۔ اس بیں استحدی ایک خطاز بین حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا تھا۔ بلکہ ہم ایک ابیں تجربہ گاہ حاصل کرنا چا ہتے ہتھے جا ل ہم اسسلام کے اصولوں کو کا زاسکیں۔

پاکتان کے اسلام بسند بانی پاکتان کے اس قول کو بہت زیادہ دہراتے ہیں۔ پاکستان کی ہر موصت کے خلاف مطالباتی ہم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ مثر پاکتان کے کسی عالم یا وانشور نے یہ بہیں سوچا تقسیم مک کی پرشور تحر یک چلاکر ایک خط ارض حاصل کرنے سے اسلامی نظام کیسے قائم ہوجائے گا۔ اسلامی نظام سے انم کو شعرے کے لئے فکوی انقلاب در کا رہوتا ہے نہ کہ ارضی تقسیم۔

ایک اور اس کو نین میں گاڑورخت سے ایک سٹ نی کا لئے اور اس کو زین میں گاڑو ہے۔ اگلے دن جب وہ سٹ نی سوکھ جائے تو وہ لاؤڈ اسپیر لگا کو فیٹے کہ ہم نے شاخ کو درخت سے کا ط کیبال اس لئے نہیں لگایا تھا کہ وہ سو کھ جائے بلکہ اس لئے لگایا گیا تھا وہ ایک ہرا بھرا درخت ہے ، تو ایسے اور کی کے اس قول کو استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی تقییح کی جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ ہرا بھرا درخت نے سے نہ کہ جو نہ شنا ہے مذکہ کلی ہوئی شناخ سے ۔ اس طرح مطرجناح کا مذکورہ قول (یا اس طرح کے دو مرسے اقوال) وت بل اصلاح ، یں ذکہ قابل استعمال ۔

#### 1103791

مرا چیرور تی (Saurik Chakraverti) ایک ذہین ہندونوجوان ہیں۔ وہ سری اروبندو ارک میں رہتے ہیں۔ ان کالمیلیفون نبر (663630) ہے۔ وہ طاقات کے لئے آئے اور اپنی انگریزی کاب (From Poverty to Ayodhya) پیش کی جو ۲۳۲ صفح پرشتل ہے۔ اس انگریزی کاب میں اضوں نے دکھایا ہے کہ آزادی کے بعد ہندستان کی تعیر نوکے لئے جو نبرو ماڈل کاب میں اضوں نے دکھایا ہے کہ آزادی کے بعد ہندستان کی تعیر نوکے لئے جو نبرو ماڈل (سوٹلسٹ ماڈل) اختیاد کیا گیا وہ ایک غلط انتخاب تھا۔ اور یہی ہماری اکثر معید توں کاسب ہے۔ مطری کرورتی سے یس نے لوجھاکہ 1908 میں آپ کی عمریاتھی۔ انھوں نے کہاکہ اس وقت

تویں دنیایں موجود بھی نہیں تھا۔ کیوں کہ میری پیدائش ، 19 میں ہوئی ہے۔ یہ نے کہاکہ 1900 (Socialistic pattern of society) یں جب جوا ہرال نہرو نے کا نگرس کے آوٹوی اجلاس میں اوٹوی منظور کر انی تھی ، اسی وقت یں نے اس کے خلاف ایک مفصل آرٹیکل لکھا تھا اور اسس کی تجویز منظور کر انی تھی ، میں نے کہا تھا کہ سوشلسٹ پیپڑن ہماسے دیش کو تباہ کو دھے اریسسن کو مطرچ کو ور تی بہت خوش ہوئے۔

اا ماريح ١٩٩٣

د بلی یں ایک پولیس افسر طرا کرے کھنا ہیں۔ ان کے گھر کا ٹیلیفون نمبر 38797 ہے۔

ایک دوبار ان سے طاقات ہول ہے۔ آج ضی یں نے کسی وج سے ان کے گھر پرطیلیفون کیا۔

اکھوں نے رسیور اسطھایا تو ہیں نے کہا " یں نظام الدین سے آپ کا کھائی بول رہا ہوں۔ اکھوں

نے خصہ اور نفرت کے ہجہ یں کہا کہ "گدھے" اور فورا رسیوررکھ دیا۔

خد اکے نفل سے مجھے جوابی خصنہیں آیا۔ بلکہ یں سوچنے لگا کوایا کیوں ہوا۔ میری سمھ یس آیا کہ یہ خودمیری خلطی تقی ۔ داداقسم کے لوگ انھیں تنگ کرنے کے لئے اس قسم کے شیلیفون کرتے ہوں گے۔ بیں نے جب کہا کہ میں آ ب کا بھائی بول رہا ہوں تو ان کومسبدی شناخت نہ ہوس کے۔ میں معول وہ سمجھے کہ یہ کوئی دادا بول رہا ہے۔

پائخ منٹ بعدیں نے دوبارہ طیلیفون طابا۔ ربطات ائم ہونے کے بعدیں نے کہا کہ یس نظام الدین ویسٹ سے وحید الدین بول رہا ہوں۔ اسفوں نے نوراً کہا: اچھا، مولاناجی بول رہے ہیں۔ نمسکار۔ یمن کی ایک خدمت کرسکا ہوں۔ پہلے انھوں نے عمدا ورنفرت کے ماتھ جواب دیا تھا۔ اب وہ ا دب اور احترام کے ساتھ بولنے لگے۔

یر تجربہ بتانا ہے کہ ہندستانی ملانوں کو یہاں کی پولیس سے جوشکایت ہے،اس کی حقیقت کیا ہے۔ مسلان پولیس کے سائنے ایسے انداز بیں اُتے ہیں جو دادا والاا نداز ہوتا ہے۔ اس لئے پولیس والے ان کو دا داسجہ کو بھڑ کی اٹھتے ہیں۔ مسلان اگر "مولا نابی " کے روپ بیں ان کے سامنے آئیں تو ہی پولیس والے ان کے سامنے جھک جائیں گے اور شرافت اور اخلاق کا سلوک کویں گے۔

#### 711037991

لا ہور کے ار دوروز نامہ نوائے وقت ( ۲۴ فروری م ۱۹۹) میں ڈاکٹر مسعود عالم قاسمی ( بجارت ) کے نام سے ہندستانی مسلمانوں کے ہارہ میں ایک مضمون چیپا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندستان کے ۲۰ کروٹر مسلمانوں کو اس ملک میں انتہاں کسنگین مسائل کا مامنا ہے۔ حتی کہ ان کا بعت اور تحفظ غیریقینی ہوگیا ہے۔ اس ملسلہ میں ان مات باتوں کا ذکر ہے جن کو بہاں کی ہندو اکثریت نے اپنانصب العین بنایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے:

بن ویبان وہدوامریت ہے اپا صلب این برایا ہے۔ ان یں صابا یہ بہے:

ملانوں کو ایسے نیکن مسائل میں الجا دیا جائے کہ وہ ہندو کوں میں اسلام کی تبلیغ ود ورت کا کام ہی نہ کرسیں اور ان کی ساری سروسی اس خود اپنے وجود کے سوال پر ترکز ہوکر رہ جائیں۔

یہ بات لغویت کی حد تک غلط ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ کی یہ شرط ہو کہ دعو کی طرف سے ہنایت موافق حالات فراہم کئے جائیں تا کہ وہ بہولت اپنی دعوتی فرصد ادی کو ادا کرسیس تو یہ بہات موافق حالات فراہم کئے جائیں تا کہ وہ بہولت اپنی دعوتی فرصد ادی کو ادا کرسیس تو یہ بہات کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ پھروہ سلانوں کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ پھروہ سلانوں کے ساتھ کیوں کو محت ہوئی ہوسکا ہے۔ اصل یہ ہے کو مسلانوں کے ساتھ نہیں گیا گیا۔ اسی لئے انصول نے انسی وں سندی تو یکس بھلائی جمعی ہند وکوں کو مدعو نہیں سمجھا بلکہ صرف حربیان داعی اور مدعو کا تعلق قائم ہی نہ ہوسکا۔

جن کے نیتجہ یں مسلانوں اور ہندو کوں کے درمیان داعی اور مدعو کا تعلق قائم ہی نہ ہوسکا۔

ان لایعنی تحربیکوں میں پاکستان کی تحربی سرفہرست ہے جس نے مسلانوں اور ہندوں کے درمیان ابدی نفرت کا ایک بہاڑ کھو اکہ دیا۔

# ١١ مارى ١٩٩١

بنگورکے ڈاکڑ احدملطان صاحب کا طیلیفون کیا۔ انھوں نے بتا پاکہ بنگلومیں ان کے مطلاقہ یں ایک ہندور ہتے ہیں ان کا نام دا ماسوا می ہے۔ وہ اپنے لڑکے چندرا اپاسے غصہ ہوگئے اور بولنا ترک کر دیا۔ یہ صورتحال چارسال سے قائم تمی ۔ چندرا اپّا ڈاکڑھاج سے ملے اور کہا کہ میرے باپ چارسال سے مجھ سے غصہ ہیں اور بولتے نہیں ہیں اس لئے ہے کہا کہ تم ایسے باکر ہے گئے۔ ڈاکڑ ماحب نے کہا کہ تم ایسے باک پاؤں پرگر پڑو۔ ان کے باؤں کو بوسہ دوا ورکہوکہ باب مجھ کو چھا کی کے لڑکے۔ لڑکے کے ایس کے باؤں پرگر پڑو۔ ان کے باؤں کو بوسہ دوا ورکہوکہ باب نے بیٹے کو سینے کو سینے کے سینے کے سینے کے سینے کو سینے کے سینے کے سینے کے سینے کو سینے کے سینے کی سینے کے سینے کی سینے کی سینے کی سینے کے سینے کی سینے کے سینے کے سینے کی سینے کر سینے کی سینے کے سینے کے سینے کے سینے کی سینے کے سینے کے سینے کی سینے

سے لگالیا۔ دونوں رونے لگے ۔ چارسال کا ناراضگی چارسٹ میں ختم ہوگئی۔

"کلور کے کچھ سلانوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے ڈاکٹوصا حب سے کہاکہ آپ نے بیٹے کو با پ کا سے کہاکہ آپ نے بیٹے کو با پ کا سجدہ کر وا یا۔ یہ تو ترک ہے اور ٹرگ کو النڈ نے حرام تغہرایا ہے۔ ڈاکٹوا حمد ملطان نے کہاکہ بس اس کو ٹرک نہیں جھتا۔ تا ہم بالفرض اگر ظاہری طور پر وہ ترک بھی ہوتو رفع اختماف کے لئے وقت تد ہر کے طور پر وہ جا کڑ ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہا دون طیران سام نے بنی امرائیل کو ٹرک کرتے ہوئے دیکھا مگر اس اندیشنہ کی بنا پر خاموش رہے کہ اگر انھوں نے کوئی کا در وائی کی تو بنی امرائیل میں نفر بن پڑجائے گی۔ دیلہ مہ ا

# الماري ١٩٩١.

داکر عبدالما جدصاب جامعه ملیه اسلامک اطاری بروفیس بی اور قال عبدالما جامعه ملیه اسلامک اطاری کے بروفیس بی ۔ اور قال فاک نگریں رہتے ہیں۔ انھوں نے طبیفون پر بہت یا کہ میرے گوکے ماسنے چا کے کا ہولمل ہے ۔ اس میں ریڈیو دات دن فل امپیڈسے بجا رہا ہے ۔ اس کی تیزاً واز میرے کرہ میں آتی ہے جو الم جو میرے پڑوس میں روز انہوا ہوتا ہے ۔ یہ جو الم میکان کو بائی روبیے دیتا ہے ۔ گویا ایک دن اگر سوا دی باریں قرمالک مکان کو گھر بیٹے باغ سور و بیر مل گیا۔

ڈ اکڑ ماجد صاحب ان چیزوں سے سخت پرلیٹ ان شھے۔ یہ چیزیں ان کے علی کامیں رکا وط بنی ہوئ تھیں۔ کھا گوگ نے مشورہ دیا کہ آپ لولیس میں داورد سے کیجئے۔ ڈ اکڑ اجد صاحب نے اپنے شیخ مولانا میں اللّہ خال صاحب ( ) کوخط لکھا اور لوجھا کہ اسس صور تمال میں جھے کیا کہ ناچاہئے۔ مولانا نے جواب دیا کہ آپ کوئی جو ابی کارروائی نہ کیجئے لیس اس سے اپنی توجہ ہٹا لیجئے اور اپنی کھوئی بسند کر لیجئے۔ ڈ اکٹر ماجد صاحب نے بتایا کہ یں نے اس سے اپنی توجہ ہٹا لیجئے اور اپنی کھوئی بسند کر لیجئے۔ ڈ اکٹر ماجد صاحب نے بتایا کہ یں نے مشیخ کے اس مشورہ کو بچڑ لیا اور اب خد اکے فضل سے میں اسپنے گھریں سکون کے ما تھا پہنا علی کام کرتا ہوں۔

مولانامیح الترفال صاحب کا یمشوره نهایت درست متعادم و تعجب برسے که اپنے ذاتی معاملات میں لوگ نهایت آسسانی سے اس مشوره کو مان لیتے ہیں لیکن فی معاملات میں اسس کو

مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ الرسالہ یں سلانوں کو بہ مشورہ دیا جا تاہے کہ ہندوں کو طون سے بیٹ اسے کہ ہندوں کی طون سے بیٹ آئے والی ناخوسٹ گوار باتوں سے اعراض کا طریقہ اختیار کویں۔ یعنی اس سے ابنی توجہ بٹالیس۔ ذاتی انٹر سٹ کے معاملات میں ہرا دی اس اصول کو اختیار کئے ہوئے ہے۔ معومی نائر سٹ کے معاملہ میں کوئی اس اصول کو مانے کے لئے تیت ارنہیں۔ حق کہ مشورہ دینے والے پریدل لگا دیا جا تاہے کہ وہ ہندوکوں کا ایجنٹ ہے۔ اس تصاد نے موجودہ زمانہ کے سے کوئی کو برجگہ بریا دکر رکھا ہے

#### 1990 301 10

عربی بنت روزه الدعوة (ریاض) کے شماره ۲۴ فروری ۱۹ ۱۹ کے مطابق ، ملیتیا کے وزیر اعظم ما ترمحد نے کہاہے کہ اشتراکیت کے خاتم کے بعداب دنیا میں تام انسانوں کے لئے ایک ہی انتخاب رہ گیا ہے ،اوروہ اسسلام ہے ( ان الاسسلام اصبح المیوم الحنیاد الوحید للبشردیة بعدانھ یاد الشیوعیة فی العالم ) صفح ۲ -

اس قم کی باتیں آجکل بہت سے سلمان کہتے ہیں۔ مگر بظا ہرایک معلوم ہوتا ہے اسس حقیقت کو انھوں نے بطور فر دریا فت کیا ہے۔ اس کو انھوں نے دعو تی امکان کے طور پر دریا فت نہیں کیا۔ اگر وہ اس کو دعوتی امکان کے طور پر دریا فت کرتے تو اس کے ساتھ وہ یہ بہتے کہ اب آخری وقت آگیا ہے کہ ہم صبر کے اصول پرعمل کرتے ہوئے دنیا کی قوموں سے ہرتسم کا طحراؤ کی طرف طور پر ختم کر دیں۔ کیوں کہ طرف اوک یں اس عظیم دعوتی امکان کو استعمال نہیں کیا جاسکا۔

دعوت کی صلحت کے لئے اسی پکطرفہ عبر کا نام مدیبیہ پڑسپل ہے۔جولوگ دعوت کی بات کریں مگروہ مدیبیہ پڑسپل کے اس کی ا بات کریں مگروہ مدیبیہ پرنسپل کی بات نہ کویں انفوں نے اصل حقیقت کا صرف ، ۵ نیصد در ما فت کیا۔

#### 1990 37614

موجوده ز ما ذك سلم صمافت جنرباتی صمافت كا دوسرانام ب - بر كک كے اخبارات كاس معالم يى ايك بى حال بے درى سم ١٩٩)

یں وجھا لوجه کے متعل کالم می میرحن نیرکامضمون شائع ہوا ہے۔اس کے خاطب وہ لوگ بیں جموج وہ حالات میں مسلمانوں کو تحل کا مشورہ دے رہے ہیں۔اس کا عنوان ہے: ضبط النفس و تکن الی متی و اس بروش اور جذباتی تحریکا خاتم ان اشعار پر مواہد:

الوحش یعت تل سنا سُراً والارض ته الله تاش الله تاش ما تسبت الله تاش ما تسب الله تا توجه : در نده ایک باغی کوقل کرتا ہے اور زین ہزاد باغی بیما کردی ہے اسے عظیت زخم اگریم مرحب کیں تر ہمادی قبری تم سے لوئیں گی یہ بلا شعب یفظوں سے کھیانا ہے۔ موجودہ زما نریم برتمتی سے اس قیم کے خطیب اور ادیب اور ثام میل نوں کے دہنا بن گے جو لفظوں سے کھیلتے تھے اور نیتج مسلمانوں کا وہ حال ہوا جو اس عربی شعریں برت یا گیا ہے :

اذاكان الغراب رئيس قوم سيهديهم الى دارالبوار ١٩٩٨

مہاتما گا ندحی نے ۱۹۹ سے پہلے کہاتھا : "ہم سو کے ہو کے تھے۔ انگریز ہیں بھلنے کہاتھا : "ہم سو کے ہو کے تھے۔ انگریز ہیں بھلا آکے ہیں : یہ ایک سادہ ساجلہ ہے مگروہ بہت ہم بات ہے۔ اگر آپ دخمن کو دخمن کہیں تو آپ کے اندر نفرت اور مناد کامزاج پر ورس پائے گا۔ بیخن اگر اپنے دخمن کے بارہ سیں آپ کے اندر نفرت کے بھائے ۔ آپ یہ کہیں کہ وہ تو ہم کو جھانے کے لئے یہاں آسے ہیں تواس صورت میں نفرت کے بھائے ، مگر آپ کے اندر بھائی بید اہوگی۔ یہی صورت میں آپ کے اندر نفرت کی اگر جلنے لئی ، مگر دو مری صورت میں آپ کے اندر یہ سوچ ابھر ہے گا کہ اس چینے کامقا بلم کس طرح کیا جائے۔ علی ہوا کہ وہ انگریز وں سے سخت نفرت تی ۔ اس مین نفرت کی انگریز وں سے سخت نفرت تی ۔ انھوں نے ایک طف انگریز وں سے سخت نفرت تی ۔ مورکا ۔ لیک گا ندھی اس قسم کی نفرت میں مبت انہیں ہوئے۔ اس لئے وہ انگریز وں سے مقابل ہیں مورکے۔ اس لئے وہ انگریز وں سے مقابل ہیں مورکے۔ اس لئے وہ انگریز وں سے مقابل ہیں مورکے۔ اس لئے وہ انگریز وں سے مقابل ہیں مورکے۔ اس لئے وہ انگریز وں سے مقابل ہیں ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ غلطی نہیں کی مقابلہ سے لئے زیا وہ موثر تد برسوچنے میں کامیا ب ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ غلطی نہیں کی مقابلہ سے لئے زیا وہ موثر تد برسوچنے میں کامیا ب ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ غلطی نہیں کامیاب ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ خلطی نہیں کامیاب ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ کامیاب کو موثر تد برسوچنے میں کامیاب ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ خلطی نہیں کامیاب ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ کامیاب کو موثر تد برسوچنے میں کامیاب ہوئے۔ نیز انھوں نے یہ کامیاب کو موثر تد برسوچنے کی کامیاب کو موثر تد برسوچنے کے دو موثر تد برسوچنے کی کو موثر تد برسوچنے کے دو موثر تد برسوچنے کی کو موثر تد برسوچنے کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کو کر کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو

# کر انگریزوں کی ضدیس انگریزی زبان اور انگریزی علوم کے مخالف ہوجائیں۔ ۱۸ ماریح ۱۹۹۳

جناب محداسلم صاحب ہوم ضری میں ایک افسریں - انھوں نے بتایا کہ ندر سنان کی پوری سلم آبادی کا ۱۵ فیصد حصد ہو پی ، بہار اور بنگال میں رہتا ہے ۔ مگراس علاقہ کے مسلمان سب سے زیا دہ لیس ماندہ ہیں ۔ یہ علاقہ جس کو عام طور پر شمال ہند کہا جا آ اہے تعلیم میں ہی ہی ۔ یہ سب سے ۔ اور اقتصادیات میں ہی ہی ہی ۔ اس کے مقا بلمیں جنوبی ہند کے مسلمان ہرا عتبار سے کا نی آگے ہیں ۔

یهان ایک سوال یه بیدا بوتا ہے کہ یو پی ، بہار اور بنگال کے علاقہ یں علاء کی سرگرمیاں بہت زبا دہ جاری رہی ہیں۔ جنوبی ہند کے منا بلہ میں شمالی ہند یں ہما دے علماء کی سومال سے سرگرم عمل ہیں۔ چرکیا وجہ ہے کہ جس علاقہ میں علماء کی سرگرمیاں زبا دہ ہیں وہ یجھے ہے۔ اور جس علاقہ یک علاء کی سرگرمیاں نبیں بنجیں یا بہت کم پنجیں وہ مقابلة بہت اسکے ہیں۔ اس سوال کا غالباً کو لئ بمی ایسا جواب نہیں دیا جا سخا جس یں علاء اس کی ذمہ داری سے بری قرار باتے ہوں۔

#### 1997 201 19

۱۵ ماریج کویس پادل منٹ انکیسی کے ایک اجتماع یس شریک ہوا۔ اس سی کی بڑے بوے ہندو کئے ہو۔ اس میں کی بڑے بوے ہندو کئے ہوئے مشلاً ایل کے او وانی ، اطمل بہاری باجبئی ، شیوراج پاٹل وغیو۔ یہ اجتماع ایک کتاب کو ریلیز کرنے کے نام پر ہوا جو پنڈست دین دیال اپا دھیائے پر فمل گئے ہے۔ اس کتاب کے مصنف فر اکٹر میش شرا ہیں۔

پنٹرت دین دیال اپادھیائے ( ۱۹ ۱۹ – ۱۹ ۱۹) جن سنگھ کے با ہوں یں سے تھے۔
ملان ان کو اپنادشن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکثر مسلانوں کے خلاف بولتے تھے۔
مثلًا مخول نے کہاکہ مسلان کیوں ایسا کہتے ہیں کر میرے مولا بلالے مدینے ہیں ۔ ملمان مجارت
میں رہتے ہیں اور یکتے مدینے کا گیت گاتے ہیں ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیش کے وفادار
نہیں۔ مالانکہ اس کا آسان جواب یہ ہے یہ کچھ وای تسم کے لوگوں کے گیت ہیں ۔ وہ
مسلانوں کا کوئی متی گیت نہیں۔

ندکوره کاب یں پنڈت اپا دھائے کے بیض قابل متدر وا تعات ہیں۔ معشلاً
۱۹۲۷ یں وہ جون پور کے علاقہ سے لوک سبھا کی سیٹ کے لئے کھڑ ہے ہوئے۔ ان کے مقابلہ ٹیں کا بحرس کا امید وار تھا۔ الکشن ہوا تو بینڈت اپا دھیائے ہارگئے۔ اس کے بعد انھوں نے اپنے حراف کے فلاف بٹیش دار نہیں کیا بلکرا پنی ہار کو سیام کرلیا۔ وہ کا میاب امید وار کے گھری گئے ، اس کو ہار بہنا یا اور اس کی حییت پر اس کومبارک باددی .

#### 19976761

کشیرکے بین سلم طالب علم طاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کشیر ہونیورسٹی سے ماس کیونی کیش افرار ہندستان طائنس میں تربیت ماصل کر رہے ہیں۔ گفت گو کے بعد آخریس انھوں نے کہا کرمسلم طالب علموں کے لئے آپ کامشوں ماصل کر رہے ہیں۔ گفت گو کے بعد آخریس انھوں نے کہا کرمسلم طالب علموں کے لئے آپ کامشوں کیا ہے۔ یس نے کہا کہ میرامشورہ یہ ہے کہ وہ صرف طالب علم بنیں، اس کے سوانچے اور بننے کی کوشش نرکویں۔ میں نے کہا کہ موجودہ زمان سخت مقابلہ کا زمانہ ہے۔ آج صرف انتیاز (excellence) کی قیمت ہے۔ اور انتیاز کا درجہ کیکوئی کے بغیر حاصل نہیں ہوسکا۔

#### 19912711

پاکستان کے ایک ندہبی جریدہ نے لکھاہے کہ ہندستان بین سلمان خطر ہے ہیں ہے،
اور پاکتان بیں اسلام خطر ہے ہیں ہے۔ (ما ہنامہ الفادوق ، کراچی ، رجب ۱۱۳۱ه) ہے

یرایک ناد انی کا جمعرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کرنہندستان بین سلان غیرمخفوظ ہے
اور نہ پاکسان بیں اسلام غیرمفوظ ہے۔ البتہ نا اہل سلم رہنا کو سنے دو نوں ملکوں میں
مسلانوں کے لئے اور اسلام کے لئے غیر ضروری سائل ببیدا کرد کھے ہیں۔ ہندستان بین
ان رھنا کو سنے دو تو می تحریک اور احتجاجی تحریک جیسی سیاستیں جلاکر یہ نقصان پہنچایا کہ
یہاں ہندوؤں اور سلانوں کے درمیان للنی اور کشید گی کی فضل بیدا ہوگئی۔ یہی مفتوی فغا
مسلانوں کے تمام سائل کا اصل سبب ہے۔ یہاں کے سلان اگر ہوشمن دی کے ساتھ رہنا
میکھ جائیں تو وہ ہندستان میں بھی اسی طرح امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جس طرح سعودی
عرب یا امریکہ بیں وہ رہ رہے ہیں۔

اس طرح پاکتان کے تام مائل نام نہاد اسلام لیسندوں کے پیدا کے ہوئے ہیں۔ وہ نفاذ تربیت کے نام پر اسٹھے تھے۔ اس لئے انھیں حکمت اور تدریج کے ساتھ کام کرنا چاہئے تھا۔ مگر انھوں نے نفاذ شربیت کے نام سے محرانوں سے محکما وُشروع کر دیا۔ اس غیر فروں کا محراؤ نے پاکتان کے موجودہ نام مسائل بیدا کئے ہیں۔

### 1991 301 44

ہندستان یں مسلمانوں کوجوکام کرناہے اس یں سے ایک خاص کام یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ایسے ابتد الکاسکول قائم کویں جوسرکاری گرانٹ یاعوامی چندے پر نہ چلائے ہائیں، بلکہ تعلیم فیس کی بنیا د پر چلائے جائیں۔ فیس کی مقدارا تن کا نی ہونی چا ہئے کہ اسکول کا پورا فرج اس سے نکل سے۔ ایسے اسکول کا کیا یا کا یقینی راز یہ ہے کہ اس کا تعلیم معیار نہایت اچھا ہو۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اس کے طلبہ اقیازی فہروں سے کا میاب ہوتے ہیں تو برطی برطی فیس دے کہی وہ اپنے بچوں کو اس میں وافل کر آئیں گے۔ یہ ایک زبر دست امکان ہے جس سے نائدہ اطھاکہ ہندستان کے سلمان اپنے مستقبل کی تعیم کوسکتے ہیں۔ کشیم (داجوری) کے ایک صاحب سے طاقات کے وقت میں نے یہ بات ہی۔

جناب ناروق مضطرصا حب جوالرسادمشن سے اول دن سے والبت بیں وہ اسی نجے پر را جوری میں ایک تعلیمی ادارہ چلارہے ہیں اور خدا کے فضل سے نہا بت کا میاب ہیں۔ اسفوں نے اس معاملہ میں ایک عمدہ شال سے نم کی ہے۔

# 77 JUS 7891

انگریا کے موجودہ فائنس منٹر ڈ اکر من موہی سنگھ ملک کے اقتصادی ڈھا پنج یں انقل بی تبدیل ارہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ملک ہیں فری اکا نوی کا نظام قائم کیں۔ اس نظام میں ان کوکوں کو خطوہ مسوسس ہورہا ہے جواب تک ریاستی اکا نوی کے نظام میں بورہا ہے جواب تک ریاستی اکا نوی کے نظام میں بورہا ہے جواب تا گذیا (۲۳ مارپ ۱۹۴) کے مطابق فرائر من موہن سنگھ نے لوک سبھا میں ان لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے سنے دو ہی راستے ہیں ۔ یا مقا بلہ کیجئے یا مٹ جا کہے:

ہندستان کے پہلے وزیراعظم جو اہر لال نہروا در ان کے ما تھیوں نے یہ سجھا تھا کہ ان کے ما تھیوں نے یہ سجھا تھا کہ ان کے لئے منفا بلہ اور تحفظ یں انتخاب ہے۔ چنا پندا تھوں نے مقا بلہ کا داست چھوڑ کر اقتصادی تحفظ کا داست اختیار کیا۔ مگر ہم سال کے تب اہ کن تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ اس دنیا میں آدمی کے لئے حقیق انتخاب مقابلہ اور ہلاکت کے درمیان ہے ذکر مقابلہ اور تحفظ کے درمیان ۔ بعین اگر آپ مقابلہ سے کنز اکر تحفظ کا مقابلہ کے کروہ میں گریں گے، مقابلہ سے کنز اکر تحفظ کا مقابلہ کے کہو حاصل نہیں ہوستا۔

#### الم ارى مووا

محد شعیب عالم ایک مسلم نوجوان ہیں ، وہ جامعہ نگرے علاقہ بیں رہتے ہیں اورجامعہ میں بی اے کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ طیلسفون نمبر 6835926 ہے۔

انھوں نے بت یاکہ ان کے علاقہ کے ایک درجن مسلم طلبہ نے مل کو ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام اسٹوڈ ینٹس اسکواڈ فار ایجوئشنل پرموشن (SSEP) ہے۔ اس تنظیم کا واحد نشانہ تعلیم ہے۔ ان کا ماٹویہ ہے ؛ خود پڑھیں ، دوسروں کو پڑھائیں۔

یمعلوم کرے بہت خوشی ہوئی۔ او کھا کے علاقہ کے بارہ ین عام تصوریہ ہے کہ بہاں
کے مسلم نوجوان مرف تخریبی کاموں میں دلیجیسی رکھتے ہیں۔ مگر ندکورہ تنظیم بناتی ہے کہ اگر کیجہ سلم
نوجوان تخریبی سرگرمیوں میں معروف ہیں تو کچھ دوسر ہے سلم فوجوان تعیری کام بھی کور ہے ہیں۔
موجودہ زیانہ میں لوگ عام طور پر اخباروں کے اتنازیا دہ عادی ہو گئے ہیں کہ وہ خودا پنے
علاقہ کی باتوں کو بھی اخبار میں پر طبحتہ ہیں۔ پونکرا خباروں میں صرف کوما گرم خوں (hot news)
کو نایاں کیا جاتا ہے۔ اس لئے لوگ مجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ اخبار میں چیا ہے وہی کل بات ہے۔
عالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جوا گرچہ بطور واقعہ موجود در مہتی ہیں مسگر
اخباروں کے صفات میں ان کو جگر نہیں ملتی۔ اس اخباری مطالعہ نے موجودہ زیانہ میں بہت
زیادہ نقصان مہنجایا ہے۔

اس واقعه سے اندازہ ہوتا ہے کر اکر مالات میں جاننا بھی گویانہ جاننے کے ہم معنی ہوتا ہے۔

#### 199767140

مولاناانیسس لقان ندوی سے میں نے کہاکہ یدایک حقیقت ہے کہ اسلام کی تاریخ صديون سے رکی ہوئ ہے۔ اس کا اقر ارسب کوسے مگر عام طور پر لوگ سمجھتے ہيں کر اسسلام ک تاریخ کواسلام کے دشمنوں نے روک رکھاہے۔ مگریہ بات تغویت کی حدیک ہے بنیا دہے۔

يس مجتا بول كرموجوده زمانه ين اسلام كى تاريخ رك جافيكا واحدسب عربيت كا غلط تصور بـــــ وكسيمحية بين كما قند اركو چيلنج كرنا عزيبت بعد حالا نحر قرآن بين فرماياكه فاصبرك صبر اولوالعسن من الرسل - اس سعمعلوم بو اكرمبركا نام عزيمت بعدك بعبرى كوسالقط كرا جانيكار

اصل عزيمت يربي كرارباب اقترارس اعراض كرت اوسة دوسر ديفتوح میدانوں میں اسلام کوستحکم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی وا مدنتیجہ خرطریقہ ہے اوریم دوبارہ املام کی ناریخ بنانے والاہے۔

# 199120144

مكر كي عربي اخب ارالعالم الاسلامي (١٨ رمضان ١١١٥ ه، ٢٨ فروري ١٩٩١) ين بدرے ایک صفی پر الیدالعدین حافظ (مصر) کانظم جیبی ہے۔ اس کا ایک شعریہ ہے کہ تم خد ال قرمب سے زیادہ معزز امت ہو ، اگرچتم فربراوگوں کے درمیان د بلے اور کمزور ہو: المُمّ المستمرالله الريم استير ولو إنكم بين البيّان عجاف يشعركويا بورى نظركا خلاصه عدينا پخراس كمطابن نظركاعنوان اكرم امير مقركيالياب یمی موجودہ زبانے کے سلانوں کی عام سوج ہے۔ مسلانوں نے موجودہ زمان میں عزت کا مقام کھودیاہے۔ابان کے دانشور اُنھیں یہ کہ کسکین دلارہے ہیں کرخداکے نزدیک تم ببرمال معزد ہو۔مگریدایک لغوبات ہے۔اگمسلان فد اے بہاں معزد ہوں تو دنیایں ج لازماً ان كوعوت كانقام مله كا، جيما كرقرك ين به: انتم الاعملون ان كنتم مومنين. ان ملم دانشور ول كى على يرب كروه سلم است اور مسلم سل مي فرق نهار كية -سلمامت ،اكر وه في الواقع سلم بوقو بالمشبدوه خيرامت مع - وه الله كي نفرت سعرت اور مربلندی کامقام ماصل کرتی ہے۔ مگرموجودہ مسلم نسل کامعا لمراس سے مختلف ہے۔ ان کا عکم قرآن کی اس آیت یں ہے: بلانتم بشرہ میں خات ۔

#### 1991 Est 12

نوال یافتہ قوموں کی نفسیات کا ایک جوز عدم اعتراف ہے۔ موجودہ زمانہ کے سلانوں یں یہ صفت بہت بڑھے بیا نہ پر بہا ہوگئ ہے۔ وہ خود اپنے عمل کے انجام کو تبول کرنے کے لئے تبارنہیں ہوتے، بلکہ اس کو دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک شال ملک کی تقیم کا مسلم ہے۔

برایک ناریخی حقیقت ہے کہ ہندستانی سلانوں نے ملک کی تقسیم کا مطالبرکیا۔اورانھیں کے مطالبہ کی بنا پرملک تقسیم ہوا۔ مگراب سلان یہ کہتے ہیں کہ ملک کی تقیم کے ذمہ دار ملان نہیں ہیں بلکہ ہندو ہیں۔ زیا دہ عربے سلان یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے تعصب کی وجہ سے ملک کو تقیم کرنا بڑا۔ان کی نوجوان نسل ہی ہے کہ ہم تو ۱۹۴ میں بیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم نہیں جانستے کہ ملک کوکس نے تقسیم کرایا۔

آج انگریزی انجار پانیر (۲۷ ماریج) یس ایک اور بات پڑھنے کو ملی - ایک ہندو صحافی جیوتی بنوانی (بنوانی (باک میریک کے جناح پاکس پر ایک ربیر سٹ شائع کی ہے ۔ اس سلسلہ یں بمبئ کے ایک مسلان مسٹر در شدید کے کچھ جو ابات بھی انھوں نے نقل کئے ہیں۔ تقیم کے ملک کی بابت مسٹر در شدید کے کھو جو ابات بھی انھوں نے نقل کئے ہیں۔ تقیم کے ملک کی بابت مسٹر در شدید کے کہا کہ جو نقسیم ہوئی وہ انگر یا گافت ہم مرد کر شدید کے کہا کہ جو دہی نہ تھا :

India was not partitioned; the British empire was. India wasn't a country till 1947.

اس قسم کی باتیں میر سے نز دیک کیسنہ پن کی صدیک غلط ہیں۔ الی لغوبا توں کا واصل نجا) یہ ہے کہ ہندووک اور سلانوں کے درمیان نفرت کی فضا کبھی ختم نہ ہوا ورملک ہیں وہ متدل ماحول پیدا نہ ہوجس ہیں مسلمان ترتی کی طون اپناسفر شروع کر سکیں۔
ہمت سے الفاظ ایسے ہیں جرگر مرکے کا ظامے می گرصتیقت کے اعتبار سے بائل غلط ہوتے ہیں۔

#### 1997 31171

توی آواذ (۲۷ ماری ) کاایک د پورٹ یں بتایاگیا ہے کہ دابطہ کیٹی اتر پردلیش کا اصلای کا روال علی گؤھ سے چل کر دیو بند، بجنور، سہادن پور، مراد آبا د ہوتا ہوا دام پور بہا۔ بہاں شہر کی جائے سبحہ میں ایک جلسہ ہواجس میں مختلف لوگوں نے تقریریں کیں۔ مقامی د ابطہ کیٹی کے سریٹری سلم البادی نے اس کا دوال کا مقصد طت میں جیل ہوئی برائیوں کو دور کرنا اور معاشرہ کی امالاے کرنا بتایا۔ مدرس، شاہی مراد آباد کے مولانا حفظ الرحمان صاحب نے ہماکہ ہمارے معاشرہ میں اگر ایک شخص بھی شرابی معاشرہ میں اگر ایک شخص بھی شرابی ہوتی جا درسے معاشرہ میں اگر ایک شخص بھی شرابی کے تو دہ معاشرہ میں اگر ایک شخص بھی ترابی کے تو دہ معاشرہ میں اگر ایک ناسور ہے۔ یموں کہ اس ایک خشرابی کی اوجھی حرکتوں کی مزا پوری قوم کو میک تن براتی ہے۔ درصف کی اس ایک ناسور ہے۔ یموں کہ اس ایک خشرابی کی اوجھی حرکتوں کی مزا پوری قوم کو کھیکتنی براتی ہے۔ درصف کی ا

مولانا موصوف جوش خطابت بین معول گئے کو شرابی افراد توخود زیاندر سالت بین اورعبر فلافت راست مین موجود کھے۔ پھر بھارے پاس وہ کون می خصوص طاقت ہے جس کے ذریعہ ہم شراب کا اس طرح خاتمہ کو ہیں کہ معاشرہ میں ایک بھی شراب کوش باتی نررہے۔ یہ صبح ہے کہ ایک یا چند غلط افراد ہی فیا دہر پاکوتے ہیں۔ مگر اس کا حل یہ نہیں کہ غلط کار افراد کو ایک ایک کو کے مظا دیا جانے ۔ اصل یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کوتے ہوئے ہیں یہ کو ناہے کہ بہتی اور بہر ہیں ایسی کی غلط افراد مسئلہ پدائیں ہو معاشرتی نیٹر اس کا کام کوس ۔ جہاں بھی کچھ غلط افراد مسئلہ پدائیں وہاں بینے کرمعا لم کوسلے کے کوشش کو ہیں۔

مثال کے طور پر ہندستان کا فرقہ وارانہ ضاد زیادہ تر اس طرح ہو تاہے کہ ہندوؤں کا جلوس موک پر دیکتاہے۔ جب وہ سلم محلم میں پہنچتاہے تو کچھ غلط یا غیرسبنیدہ افراد سائے اکر حبوس کورک کے کوشٹ کورتے ہیں۔ اس سے جلوس نزاع کی صورت اختیاد کو تاہے اور نزاع بالاً خرخونیں فیا دبن جا تاہے۔ ایسے موقع پر کرنے کا کام یہ ہے کہ فوراً بست کے کچھ خیرہ افرا دمرکت یں آجائیں وہ موقع پر بہنچ کومسلم فوجوا نوں کوروکیں۔ فیا در و کئے کی ہی واحد

تد بیر ہے۔ کس معالم میں اصول کوجاننا صرف اس وقت مفید ہے جبکہ آدی اس کے کل انطباق کوجانیا ہو۔

#### 1997 61 19

الماری کونی در بل کے بر لا ہاؤس میں ایک مطینگ تھی۔ مجھے اس میں بلا با گیب تھا۔
ہماں سبابی مرکزی وزیر ا برح کے اہل بھگت ( ، ء سال ) نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس اور سب بال سبابی مرکزی وزیر ا برح کے اہل بھگت ( ، ء سال ) نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے میں لا ہور میں برط ھتا تھا۔ ایک باد میں نے را جغفنفر علی خان (لیڈر یو نمینسٹ پارٹی ) سے پوچھا کہ کیا پاکستان سبنے گا۔ انھول نے کہا کہ ہندو چا ہیں گے تو بس جا گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اگر تقت میں کا فافت کو س کے تو ہی تحریک زور پرے گی اور پاکستان بی جائے گا۔ لیکن اگر ہندو کون نے اس کو نظوا نداز کیا تو تحریک زیادہ ہیں برط سے گی اور پاکستان بھی نہیں بنے گا۔

یہ جواب اصول طور بربالکل درست ہے۔ یہ اس بات کی تشریح ہے جو خضرت عرفے
رمایا تفاکہ: احدیث والب اطل بالصحت عنه میں خود ذاتی طور پر اس کا تجربہ کررہا ہوں۔
ہری مخالفت میں نربر دست طوفان اسطھایا گیب کی ہیں چھائی گئیں۔ مستقل رسا لے شالے گئے۔
برسے خلاف آننا پر و بچسٹرہ گیا گیا کہ ہیں اور پ ، امریکہ ، عرب اور افریقہ جہاں بھی گیا وہاں
س کا چرچا سنائی دیا۔ مگریس نے کا مل خاموشی اختیار کوئی ۔ اب خدا کے فضل سے خالفت کا یہ
مال ہے کہ بیسے کی غارہ سے اس کی ہو اشکا گئی ہو۔

### سارج ۱۹۹۳

دهی فی کل سناحیت بسیل و اخوتی المشتر و القتیل معلم کے صفحہ ہم و القتیل معلم کے صفحہ ہم و برہ کے مسلمان اس وقت دنیا کی آبادی کا پانچوال حصر ہیں۔ تازہ اعدادو تمار مطابق، دنیا ہم میں ان کی تعداد ایک بلین اور دو لمین مک پہنچ چک ہے۔ اس کے با وجود کا یہ حال ہے۔ اس کا جواب است ادم د بوراس نے یہ دیا ہے کہ، مالک بن نبی سے

الفاظين، مسلانون كه اندر الايسان الفاعل موجودنيين-

یہ جواب درست نہیں۔ کیونکہ بچھلے دوسوسال سے مسلان سادی دنیا میں اسلام کے نام پر بے شار قربانیں اسلام دے دہے ہیں۔ اگر ایمان فاعل موجود نہ ہوتو وہ قربانی کیسے دے سکتے ہیں۔ یس مجھا ہوں کہ موجودہ زیازیں مسلانوں کے ساتھ جو کچھ بیش آرہا ہے وہ صرف ایک نافت اسل معافی جرم کا نتیجہ ہے اور وہ ہے مرعوقوموں کو دشمن قرار دے کو ان سکے خلاف اوائی چھیڑ دینا۔ مرعوقوموں کی زیا وق پرمسلانوں کو صبر کرنا تھا ، مگر وہ شتعل ہوکہ ان سے لڑنے نے لیکے۔

#### 1991 3 7991

مٹرانل نوریا (Anil Nauriya) ایڈوکیٹ بیریم کورٹ سے ملا قات ہوئی۔ وہ ہندو مسلمیل ملاب کا کام کررہے ہیں۔ انھوں نے کئ فرقہ وارانہ فیاد کو تدبیرکر کے دو کا ہے۔ ہیں نے ان سے بوچھا کہ یہ بہائیے کہ ہندوس ایجا گڑے ہے کہ جو کیا ہے۔ انھوں نے فوراً جواب دیا :

Lack of communication

انھوں نے کہاکہ دوری کی وجرسے دونوں طرف یہ ہوتا ہے کہ ہرائی بات کالوگ بیتین کرتے دہتے ہیں۔ اس طرح دونوں طرف اسٹیر لوٹائپ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ دونوں فرقوں کو ایک دوسرے کی جیمے بات بتائیں تو اسٹیر لوٹائپ اپنے آپ ٹوٹ جائیں گے اور تعلقات ناریل ہوجائیں گے۔ یس نے کہا یہ بالکل درست ہے اور بہی اس معسا لم بیں اصل بات ہے۔

يمايين ١٩٩٢

۱۹۳ ماری ۱۹۳۰ کولا موریس قرار دا دیاکستان منظور بوئی تی - اس مناسبت سےپاکتانی روزنا مرفوائے قت - ۱۹۳۱ کولا مورین قرار دا دیاکستان اڈیشن میطوریز کالا ہے - اس میں مخلف مفایین ہیں - ایک مفہون میں بتایا گیا ہے کہ اس زمان میں میال بشیرا حمد فحایک نظم کھی تی جس کا یہ شعر ہرطون گونے رہا تھا :

تت کاپاسباں ہے محد علی جناح ایٹریٹوریل نوٹ میں بتایا گیا ہے کوت انداعظم کی نظریں پوری دنیائے اسلام پرتھیں۔ وہ دنیا جواس وقت مغربی استعاد کے خونخوار پنجدیں گفت ارتھی . پاکستان اسلام کی غلام ملکتوں یم آزاد ہونے والا ہبلاملک تھا۔ یہ پاکستان عظیم الشان فقط برعظیم پاک ہندی کے سلانوں کا وطن اور مصارنہیں ۔ وت اگد اعظم نے فرایا تھا پاکستان بودسے عالم اسسلام کا حصار ( او ر انحصار ) ہے ، ان کا جلہ بیسیے :

#### Pakistan is the fortress of Islam.

مر حال یہ ہے کہ تقریباً نصف صدی گزر نے کے با وجود پاکتان مدسلانوں کا حصار بن سکااور مراسلام کا موجودہ نرمانہ کے سلانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے قا کرین کے بولے ہوئے الفاظ کو جانتے ہیں مگروہ تاریخ کی حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ مسلانوں کا اس بے جری کے الفاظ ہمیشہ فضایس تحلیب کے ان کو موجودہ نرمانہ ہیں تب اہ کرد کھا ہے۔ اس قسم کے الفاظ ہمیشہ فضایس تحلیب ہوجاتے ہیں۔ قوموں کے متقبل کو جو چیز بہناتی ہے وہ تاریخ کی حقیقیت ہیں۔ مملان پڑیکر تاریخ حقیقتوں سے بے جرہیں اس لیے وہ ان کے مطابق اپنائی منصور بھی نہیں بنا پاتے۔ تاریخ حقیقتوں سے بے جرہیں اس لیے وہ ان کے مطابق اپنائی منصور بھی نہیں بنا پاتے۔ وہ صرف اپنے وہ ان کے مطابق اپنائی منصور بھی نہیں بنا پاتے۔ وہ صرف اپنے وہ ان کے مشتقبل کی تعمیل کے شاندار الفاظ میں گم رہتے ہیں اور کسی انسان کے شاندار الفاظ کسی قوم کے متقبل کی تعمیل کے وہ الے نہیں۔

#### 1991 كيديل 199

چینی لیر ماوزی نگ (۱۹۷۱ - ۱۸۹۳) نهایت سخت گرا دمی تفات ایم اس نے بعض باتیں نہایت عدہ کئی ہیں۔ اس کا ایک قول تھا کسی اشوکو پر پیٹے اشو نہ بناؤ۔ پر بہت بامعنی بات ہے۔ پر پیٹے اشو ( وقار کامئلہ) بنا نے سے پہلے معالم اپنے نظری دائرہ میں رہتا ہے۔ محرجب معالمہ کو پر سٹیج اشو تک بہنا دیاجائے تو معالم اپنے نظری دائرہ سے باہر کل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سادہ معالم اتنازیادہ بیجیسیدہ ہوجا تا ہے۔ میں کر کبھی حل ہی ذی جا جاسکے۔

# ١٩٩١ريل ١٩٩١

جس زمانه میں اجود حیا مسئلہ کا زور تھا، مطرابل کے او وانی اکر کہا کرتے تھے کہ مجھے ہندو ہونے پر فخزہے۔ مگریں ہندو ند مہب پر عمل نہیں کو تا۔ ان کا پر علم انگریزی اخباریں ان الفاظ میں نقل کیسے گیا ہے :

At the height of the Ayodhya controversy Mr. L.K. Advani used to say that he was a proud Hindu, but not a practising Hindu. (p. 14)

ر طافس آف انٹریا ۳ اپریل) یہ معالمہ ان سلانوں کا ہے جویہ کہتے ہیں کہ مجھے سلان ہونے پر فزے۔ یہ لوگ مجم حقیق اسلام پر عامل نہیں ہیں -البتر اسلام کی ثنا ندار تاریخ سے اپنے آپ کو والب تہ کرے اس سے قومی فخر کی غذا ہے رہے ہیں۔

یرکہنا خودغیراسلامی ہے کہ مجھے سلمان مونے پر فخرہے ۔ حقیقی اسلم تماضع اور عبدیت کی روح بریدا کرتا ہے۔ جس اَدمی کے اندر حقیقی اسسلام کی اسپرٹ پیدا ہوجائے اس کی زبان سے تواضع کے کلمات نکیس کے ذکر فخر ومبابات کے کلمات ۔

#### م ايريل ١٩٩٨

جمیل احد صاحب جاعت اسلای مدر اس کے امیر ہیں۔ ان کا وطن وا نمبالای ہے۔
مگر وہ شہر مدراسس میں رہتے ہیں۔ مدر اس میں ان کے گھر کا ٹیلیفون نمبر یہ ہے: 585623
مالیا ۱۹۵۳ کا واقعہ ہے۔ وا نمب اڑی میں ایک عیمانی اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ وہ مروس مین تھا۔ وہاں وہ برکت اپارٹمنٹس میں ایک فلیٹ لے کر رہنے لگا۔ مردکا نام جرز ف اور عررت کا نام میری تھا۔ وا نمب اڑی کے زبانہ قیام میں جوز ف اسلام تبول کرلیا۔ مگر بیوی نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا فرہب نہیں چوڑوں گا۔ تاہم دونوں میں میں ای تاہم اور وی کا تعلق باتی رہا۔

وہ جس مکان یس کر ایہ دارتھا وہ سلان کا مکان تھا۔ کچمسلانوں نے کہنا نئروع کیا کہ جوزت کے لئے اس کی بیوی حسرام ہوگئی۔ سگراس نے اب کس اپنی بیوی کوہیں چھوڑا۔
اس طرح وہ فعل حرام کا مرتکب ہور ہا ہے۔ اس کو اس مکان سے نکال دین چاہئے مالک مکان نے اس سے مطالبہ کیسا کہ تم میرا مکان خالی کہ دو۔ جوزف روتا ہوا جیل احمد صاحب کے بیاس کیا۔ انھوں نے مکان و ارسے کہا کہ جوزف کی بیوی تو کتا ہیں ہے، پھروہ اس کے لئے حرام کیسے ہوگئی ہے۔ مکان و ار نے کہا کہ علما کا فتوی لاؤ تو یس ما نوں گا۔ جمیل احمد صاحب مقامی علاد کے باس گئے۔ انھوں نے کہا کہ آپ کا کہنا ہے جے مگوجب تک نظیر نہ ہو ہم فتوی نہیں وسے مطاوی بیاس گئے۔ انھوں نے کہا کہ آپ کا کہنا ہے جے مگوجب تک نظیر نہ ہو ہم فتوی نہیں وسے ملاد کے باس گئے۔ انھوں نے کہا کہنا ہے۔

سے ۔ اس کے بعد جمیل احمد صاحب نے کوشش کر کے ایک کتاب بی نظیر تلاسٹ ملک ریک ایک کتاب بین نظیر تلاسٹ ملک ریک ایک کا بائیں دکھائی۔ اس کو دیکھنے کے بعد انھوں نے فتو کا لکھ کر دیا ۔

جوزف اب مرماس میں رہ رہاہے۔ اس نے اپنا نام پوسف دکھ لیا ہے، تقریباً کو یڑھ سال بعد اس کی بیوی نے بھی اسسلام قبول کرلیا۔ اس کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ جیل احمد صاحب نے بتا یا کوسلانوں کے اس قسم کے رویہ کی بنا پرمولانا حامد علی صاحب کہا کو تے تھے کرا گرہا دے لئے مکن ہوتا کہ نوسسلوں کوہم اسلام قبول کرنے بعد چا ند پر بھیج سکیں توہم ان کو چا ند پر بھیج دیتے۔

#### 1991 4-210

مغت كرب كه عالم ين يجسله ميرى زبان سے نكل سسداگريه كها جائے كه خدانين معت كرب كه عالم يك خدانين معت كرب اور اگريه كها جائے كه خدا ب توميرا وجو د نا قابل فهم نظراً نے لگتا ہے۔

# ١٩٩١ إيريل ١٩٩٢

موجوده زمان کے مسلان جسسب سے بڑے نقصان سے دو چار ہوئے حسیں وہ انسانی فطرت سے بدگانی سے داسی بدگانی کا پہنتجہ ہے کہ اب ان کے اندرصرف وہ فی تحریک فرد پیوٹی بیں جو کی بیں جو کی ہیں۔ جو کھر یک کی شبت بنیادیم اکھانی کئی ہوں۔ جو کھر یک کسی شبت بنیادیم اکھی کئی ہوں۔ جو کھر یک کسی شبت بنیادیم اکھی کہ جائے اس کوموجودہ سلانوں کے درمیان مقبولیت ماصل نہیں ہوتی ۔ اس نفیات نے وجودہ زمانہ میں سلانوں کو بے شاد نقعا نات بہنچا ہے ہیں۔ اس کا ایک نیتجہ یہ جم کہ اگر کشی مسلانے کہ اوہ میں کہ اجائے کہ وہ اسلام دشمن طاقت کا ایجنٹ ہے توسلان بلانحقیق اس پر بھتیں کو کہری ہے۔ اس نفیات نے سلانوں کو اس صلاحیت سے محوم کر دیا ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمن کو بہیان سکیں۔

# ١٩٩١ كياء

سلانوں یں ایک قول بہت مشہور اور مقبول ہے ۔۔۔۔ عیدانی مسلانوں کے ایمان کے دشمن ہیں۔ مگریرسے نزدیک دونوں ہی لغوہیں۔

اسى طرح كى بيبنيا د باتوں نے موجودہ زبانہ مسلانوں كا كى قوت كا خاته كر ديا سے - اصل يہ ہے کراس دنیا میں کوئی بھی کسی کا دشمن نہیں۔ ہراً دی صرف اینے مفاد کا دوست ہے۔اس میں شاید من موجوده زمانه کے مسلمانوں کا استثناء ہے جو اپنے مفاد کے دوست بھی نہیں۔

كاب "عفلت اسلام تيار مركئي ہے. جلد سيانا الله ريس ين جائے گا۔ اس كے انظل كى پشت كے لئے حسب ذيل مضمون لكھ كر آفس كوديا:

اسلام کی سب سے بڑی طاقت اس کی مسئری اور نظریاتی برتری ہے۔ ایک طرف وہ ابل ایمان کواس اعلی ذہنی سطے پر جینے کے قابل بنا تاہے جس سے زیا دہ اعلی ذہنی سطے اس دنیایس کوئی نبیں - دوسری طف موجوده مسابقت کی دنیایس وه ۱، ایان کی ابدی برترى كافنانت معد دوسرا أرمادى سريا ورمين تواسلام نظريا تىسريا ورمانظرياتى فرقیت بلاشب ہردوسری فوقیت سے زیا دہ عظیم ہے۔

دوچیزس اُدی کوبرائی سے روکتی ہیں- ایک حیاء اوردوسے اندلیشنگال جب اُدی کے اندران دونوں میں سے کوئی بات سرے۔ وہ ہربرائی کے لئے ڈھیٹ ہوجائے گا۔ای بات کوایک عرب شاعرف ایک مدمیت کوسٹ ال کرتے ہوئے اس طرح کماہے \_\_اگرتم كوا نجام كاركا درنه موا ورنتم ارسه اندرشم وهياء موتو بعرجم تم ارسه جي ين آك رو: إذا لم تخش عاقبة اللّيالى ولم تستي فاصنع ماتشاء

عبدار حمان کوندو کشیری نے بتایا کہ ۲۲ ماری کووہ سرنیگرسے دہان آرہے تھے سرنیگ سے جموں یک انھوں نے بس سے سفر کیا۔ اس دن ہولی کا تیو ہار تھا۔ راست میں ایک جسکہ سائے سے ایک ٹرک آیاجس کا ڈر ائیورہندوتھا۔ اس نےبس کےمسلمان ڈر ائیور کی طرف یا نی مینیک دیا . اس برسلان در ائیورغد، بوگیا . پیلے اس نے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کوبر امجلاکہا۔ ہندو درا بیور نے بھی جواب دیا۔ اب سلان در ابوربس سے اتر بڑا۔ اس کے

مائة پاپنے چەسىلان مىافرىجى اس كى حايت يى اتركے . اب دونوں يى جھۇڑا ہونے لگا۔ باتھا يائ بى مون ً۔

اتنے میں بی ایس ایف کی ایک کاٹری آگئی۔ بین ظرد کیھ کروہ اوگ اتریگئے۔ انھوں نے مالات پوچھے۔ اس کے بعد انھوں نے مسلمان ڈور ایکور کو غلط بنا کر اس کو مارنا شروع کیا۔ اب سلمان ڈورائیور گھرائیا۔ وہ بھاگ کر اپنی بسس میں آیا اور اس کو نہا بت تیزی کے ساتھ بھٹکا نا تشروع کیا۔ حتی کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ ایکٹی نیٹ کو دسے گا۔ مسلمان ڈوائیور نے ان مسلم مسافروں کو بھی مرک پرچھوڑ دیا جو اس کی حایت میں اتر سے تھے۔

عبدالطن كوندون و اس برتبهره كرت موس كهاكدهد الكورف الكورف الكويد قطر بانى كوبر داشت كوليا موتا تووه اسس دلت اور مارس بي جاماً مكري وه بات مع بهادى قرم كونهي مسلوم -

# ا ايميلم ١٩٩

مولانا اکرالدین قائمی نے بت ایاکہ ۱۹۲۵ میں مولانا الوالحسن علی ندوی آل انڈیا ملم بحلس شاورت کے جلسوں میں کفڑت سے جاتے تھے۔ اس وقت مجلس شاورت کا نگری کو ہراؤ "کی ہم جیسلار ہی تھی۔ مولانا علی میسال کا کہنا تھا کہ سلانوں کو چا ہے کہ وہ حکرال پارٹی کو ہراؤ "کی ہم جیسلار ہی تھی۔ مولانا علی میسال کا کہنا تھا کہ سلانوں کو چا ہے کہ وہ حکرال پارٹی کو فرز میں اس کے خلاف ووٹ دے کراس کو چرائیں۔ اس طرح لیڈروں کو ہوٹ سائے گا وروہ مسلانوں کے مماکل کو حل کر دیں گے۔ ان تقریروں میں مولا نا علی میساں اکثر یہ شعر پراہ صفے تھے:

خفاظت کھول کی مکن نہیں ہے۔ اگر کا نٹوں میں ہوخو کے حریری قرآن میں موخو کے حریری قرآن میں حفاظت کھول کی مکن نہیں ہے۔ قرآن میں حفاظت کار از دعوت الی الشریس بتایا گیا ہے (والله بعصص می موجودہ زیادان رہنا مسلانوں کو یسبق دسے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو ضرر پنجا کرا ہے تحفظ کا بندولیست کویں۔

# ١١ ايريل ١٩٩٢

مولانا اكرالدين قاسى اورحيدر آباديك دو اور عالم طاقات كه لله مولانا كرالدين قامى

دادالعسام حدراً با دیس اسادیں - انفول نے بتایا کہ جنوری ۱۹۹۴ یس مدرسد میں ایک واقعہ موار مدرسد کی زمین پر ابھی تک تارک معولی ننگ تقی - اب چاروں طرف پر تفری مفبوط با ونڈری بنائ گئی ہے - با وُنڈری کی دیوار بننا شروع ہوئی تو پڑوس کے ایک ہندونے کام دکوادیا - اس نے کاکہ آپ توگوں نے آگے بڑھ کرمیری زمین کو باؤ نڈری کے اندر لے لیا ہے - پاپنے فی چولی اور دس فی کمبی زمین کو این ذمین بتایا -

مدر و الے راقم الحوف پر یالزام لگاتے ہیں کی سلانوں کو بزدلی کا سبق دے رہا ہوں۔ مگر مدر سے ذمہ داروں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد لاکوں کو ع کی کے ہمار و کے خلاف جا دشروع کر دیں۔ اس کے بعد مدر سے کے ذمہ دار جناب رحیم الدین انصادی نے شاندار دعوت کا انتظام کیا اور ندکورہ ہندو کو اس میں بلاہا۔ اس دعوت میں مولانا اکر الدین قامی بھی شریک تھے۔ کھانے کے بعد اس ہندو کو پورا مدر سے دکھایا۔ اور تبایا کہ دیکھلے ہم یہاں عزیب بچوں کو تعلیم دلارے ہیں۔ وغیرہ دلارے ہیں۔ ویاں ہم ایک مفید توی کام کر ہے ہیں۔ وغیرہ

اس کے بعد انھوں نے ہندو سے کہاکہ ہم آب سے جھ گظاکرنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ امراد کویں گے توہم دیوادگرا دیں مے اور وہاں بنائیں گے جہاں سے آپ کمد ہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہم سے اس زیمن کا معاوضہ لے اس مندوکا دل نرم ہو جیکا تھا ، اس نے کہاکہ اب جو دیوار بن کئ ہے اس کو ہاتی رہنے دیجئے ، مگر آئن دہ این علی نہیں ہونی چاہئے۔ اس نے زین کا معاوضہ بھی نہیں لیا۔

#### ١٩٩٢ ايريل ١٩٩١

نی دہلی کے امریکی سفارتنا نہ کے فرسٹ سکریڑی (Eugene D. Price, Jr.) آج ملآقات کے لیے آئے۔ ایھوں نے بیارے بیاں۔ کے لیے آئے۔ ایھوں نے بیارے بیاں ایک انگریزی اخبارات میں میرے منا بین انھوں نے پڑھے ہیں۔ اس کی وجرسے انھیں مجھ سے ملاقات کا شوق میدا ہوا۔

انعوں نے کہاکہ آپ کے خالات عام سلم دہناؤں سے منتقف ہیں۔ پھر سلاؤں کے درمیان آپ کے خیالات کارد کل کیا ہے۔ یس نے کہاکہ جمال تک میری دوسری کتابوں کا تنسلق مے، وہ عام طور پر بہت ہے۔ ندکی جاتی ہیں۔ مگر تومی مسائل پر ہیں جر کچھ کھتا ہوں ، اس سے معرد

کھ سلان برہم ہیں۔ حق کہ مسلانوں ہیں کھ ایسے افراد بھی ہیں جو مجھ کوس اک اسے کا ایجنٹ تاتے ہیں۔ طالا نکرآپ امریکی سفار تخاند کے ناکندہ ہونے کی حیثیت سے بہت اچھی السوح جانتے ہیں کہ یہ ایک لغوالزام ہے۔ اور میراسی آئی اسے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات س کروہ ہننے لگے۔ ان کوسخت تعجب ہواکہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرسے اوپر ایسے سے بنیا والزام لگاتے ہیں۔

ساايريل ١٩٩١

اسلام کی دعوت کس طرح دی جانے ۔ اس معالم یں مخلف رائیں ہیں ۔ تبینی جاعت کا کہنا ہے کہ پہلے سلانوں کو درست کرو ۔ اس کے بعد ان کے ذریعہ ہندوکوں یں دعوت پہنچا کو۔ جاعت اسلام کا لڑ پر کہتا ہے کہ اسلام کوئکل نظام حیات کی حیثیت سے نافذ کرو تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں ۔ شمس نوید عثمانی صاحب لیکھتے ہیں کہ ہندو قوم توم توم کو اس کی اپنی نمہ بہی کتابوں کی روشنی میں انھیں کی کتابوں کے دغے و خیرہ دخے ہو

یں بھتا ہوں کر زیا دہ صیح بات یہ ہے کہ مسلان برا دران دطن سے ہرقسم کا فرقہ وامانہ نزاع پیطافہ طور برختم کو دیں۔ وہ اید ابہ نچائیں تب بھی مسلان صبروا عراض کریں۔ اس طرح بیطافہ قربانی کے ذریعہ داعی اور مدعو کے درمیان ناریل مالت پیدا کی جائے اور دونوں کے درمیان ناریل مالت پیدا کی جائے اور دونوں کے درمیان ناریل مالت پیدا کی جائے اور دونوں کے درمیان ناریادہ سے زیا دہ تعلقات بڑھائے جائیں۔ اس کے بعد دعوت کاعل اپنے نطری اندائی خود بخود جاری ہوجائے گا۔ یہی دوراول بی سلم حدید ہوا تھا۔ تا تاریوں کے زمانہ یں ہی بیش آیا۔ خود ہندستان یں ۱۹۴۷ سے پہلے ہی عمل جاری تھا۔ مگر دوقوی تحریک نے سارا معاملہ کا دیا۔

1991ريل ١٩٩٢

پاکتانی اخبار نوائے وقت ( 2 اپریل م ۱۹۹) یں ایک مضمون پڑھا۔ لکھنے والے مرطواہر ملک ہیں۔ اور اس کا عنوان ہے: مسئلہ کشیر پرسنجیدگی اختیار کیجئے۔ اس کا ایک مصریہ ہے: \* بھارتی کشیرسے بھاگ کر آنے والے کشیری مہاجرین از ادکٹیر کے کمپوں ہیں مقیم ہیں۔ مہابو بن کوستی کیپوں میں خاکش باکر کھا گیا۔ انھیں سرکاری نقیر ہما دیا گیا ہے۔ ہرمہا جرکو ۵۰۰ رو بیا کے قریب ما ہو اد امد ادملتی ہے۔ مہاجرین سادا دن کمپوں میں دستے ہیں ان کے لئے مشبت مرگمبوں کاکون اُنظام نہیں۔ مها جوین کوسکھایا گیا ہے کہ ہرانے والےملکی یا غیر کلی فرد کو صرف اور صرف مجارتی مظالم بست او اور باتی وقت اکوام کرور

بھارت کے خلاف نفرت اور ظلم کی باتیں بھیلانا ، بیں پاکستان کی خار مربیاست کا اہم ترین رکن ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ۔ مگر پاکستان کا پورا میڈیا گواہی دیتا ہے کہ اس کے پاس نفرت کے سوا جینے کے لئے اور کوئی بنیا ذہبیں ۔

# ١١ ايريل ١٩٩١

ابنا مرافرقان (جنوری ۱۹۹۳) ین سبیعبدالشرطارق رامپوری کامضمون مولاناشمس نوید غمانی کی مضمون مولاناشمس نوید غمانی کے بارہ بیں چھپا ہے۔ اس میں مولانا مرحوم کے بہت سے واقعات وحالات درج کے بین ۔ اس سلسلہ بی تھتے ہیں کہ \_\_\_\_ مولاناشمس نوید عثمانی کاحال بر تھاکہ رات ہیں اگر بی گئی ہوجاتی توانا للد پر مصفحہ ہی ہیشہ یہ فقوہ بولتے : ایک دن ہماری زندگی کا چراغ بی ای طرع گل ہوجائے گا۔ (صفحہ ۲۵) موت کا استحدار ہوتو ہروا قد اسی طرع کا خریت کی یا د دلانے والابن جاتا ہے۔

# ما ايريل ١٩٩٢

۱۱-۱۱ اپریل کویں ناگپوریں تھا۔ وہاں پہلی بار آرایس الیس کے ہیڈکوارٹریں جا نا ہوا۔ میر سے ساتھ دوا ورسلان تھے۔ جب یں وہاں سے والیس آیا اور ہم لوگ قیا مگاہ پر بیٹے تو گفت گو کے دوران سعلوم ہوا کہ دونوں صاحبان نے منفی سائے قائم کی ہے۔ ایک صاحب کی دائے یہ تقی کہ یہ لوگ بہایت ، ایفوں صاحب کی دائے یہ تقی کہ یہ لوگ بہایت ۔ ایفوں نے کہا کہ یس نے دیکھا کہ وہاں اکٹر لوگ جا نتھیے ہیں ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ بہنچے تو دوڑ کو کسی نے کہا کہ دہاں توسیب بوڑھے اور کو ایک تقی کے دوسر سے سلان نے کہا کہ دہاں توسیب بوڑھے اور دیائر ڈلوگ بنے میں دیائر ڈلوگ بنے میں دیائر ڈلوگ بنے۔ مجھے تو یہ نظر ایک جرستان جیسا دکھائی دیا۔

اس کے بیکس میرسے ذہن میں ایک شبت تصویر بن ۔ میں نے ان لوگوں سے کئ شبت مبتی سبتی میں نے ان لوگوں سے کئ شبت مبتی سبتی سیکھے ۔ شنا میں نے یہ مساوم کیا کہ ارائیں البسس والوں کاطرافیۃ یہ ہے کہ پہلے اپن نعلیم کور بر مسئل کرو ، اس کے بعد پارٹی کے کام میں لنگو۔ اس بجرسے انداز ہ ہواکہ مسلمان عام طور بر مسئل کرو ، اس کے بعد پارٹی کے کام میں لنگو۔ اس بجرسے انداز ہ ہواکہ مسلمان عام طور بر

مننی سورج و الے کیوں ہو گئے ہیں۔ اس کی وج یہ ہے کہ ان کے پاکسس سوچنے کے لئے اس کے سواکوئی اور ڈھنگ موجود نہیں۔

### ١١ ايريل ١٩ ١٩

خدابرداشت کرد ایم بیریم کیوں برداشت نہیں کرسکتے مبد والوں کواگر مندر کود کیھ کر خصد آئے تو انھیں سوچنا چاہئے کرخدا مندر کوبر داشت کر دہاہے ، اس لئے تو مندر کھڑا ہوا ہے ۔ ورند دنیا پی مندر کا وجو د ہی نہ ہوتا۔ اس طرح اگر مندر والوں کو مبد کود کیھ کو خصد آئے تو ان کو سوچنا چاہئے کہ جو کو ان سجد کو بر داشت کر دہاہے ، اگروہ بر داشت نہ کرتا تو دنیا ہی مبد کا وجود نہ ہوتا۔ لوگ اگر اس طرح سوچیں تو اپنے آپ دنگا فیا دختم ہوجائے۔

#### ١٩ ايريل ١٩٩١

ا کو اکر احدسلطان صاحب بنگلور کے رہنے والے ہیں۔ دہلی بیں انھوں نے ملا قات کے دوران بت یا کہ مارچ ہم اور بی بنگلوریں یہ و اقد ہوا کہ پولیس ایک سلمان لوئے کو پکڑ کر کئی۔ اس کا نام محرسین تھا۔ یہ لوگا دا داؤں کے رائے رہتا تھا۔ اس برغندہ گردی کا الزام لگایاگیا۔

میرسین کی بارٹی کے لوگوں نے شوروغل کیا اور سلما لوں کی ایک جماعت اکھا ہوگئی۔

ان کا ادا دہ تھا کہ جلوس کی صورت میں پولیس اسٹیشن جائیں اور وہاں آگ لگا دیں۔ واکڑ احمد سلطان ان فوجو انوں سے ملے۔ انفوں نے کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن کو جلائیں گے قربات بڑھے مالوں کی اور سلمانوں پرمزیدظلم ہوگا۔ نوجو انوں نے کہا کہ آپ پولیس اسٹیشن کو جلائیں گے قربات بڑھے مام سے کہا کہ آپ ہونا کانی نہیں۔ پھر ہم کیوں چپ رہیں۔ واکٹر صاحب نے کھایا کہ اور سے کہا کہ آخراً پ کیا چاہتے ہیں۔ اضوں سے کہا کہ ہم دی کو وولائل سے جوڑ دیں۔ واکٹر صاحب نے کہا کہ انجا کی جائے تھم رہے اور مجھے پر امن کو کوسٹ ش می کورو دی ہوئے۔

مور دیں۔ واکٹر صاحب نے کہا کہ انجا آپ بی تھوڑی دیر کے لئے شہر کے اور مجھے پر امن کوسٹ ش کاموقع دیکئے۔

اس کے بعد و اکر صاحب نے بنگاور کے کشنر پولیس مطرجے پرکاکشس کو ٹیلیفون کیا۔ اور کہا کہ بہاں صورت حال بہت نازک ہے ، آپ فور ا آجا کیں -انفوں نے کہاکہ میری گاڑی ہے۔ اس وقت موجو دنہیں ہے ۔ کچھ دیر آپ کو انتظا دکرنا ہوگا۔ ڈ اکٹر صاحب نے اپنی گاڑی بھیج دی اوروہ فوراً آگئے۔ معاملہ کو سمجھنے کے بعدوہ فور آ پولیس اسٹیٹن گئے۔ محد سین کواسی وقت رہا کردیا اور اس کو دو ہزارروپیر بھی علاج کے نام پر دیا۔ جس انکیٹر نے اس کو گرفتار کیا تھا اس کوفور اُمعطل کردیا۔ اس طرح ایک فیاد ہوتے ہوتے رہ گیا۔

ملان اگرخود سے کارروال کرنے کے لئے ناظیں بلحرامن وست انون کے دائرہ میں رہ کر معا لمرکوحل کرنے کی کوششش کویں تو ہر معالمہ نہا یت آس انی سے حل ہوجائے اور کھی نساد نگ نہیے۔

# 19914-114.

میمن عبد العفار دا دا بھائی (۵ مسال) احمد آبادیں رہتے ہیں اور تبلیغ سے جواسے ہوئے ہیں۔ آئ وہ ایک اور صاحب کے ساتھ ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بت ایا کرمجب اقطی میں آگ گئے کے بعد احمد آباد میں ساتھ ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں کو نکا لئے میں جاعت اصلی میں آگ گئے کے بعد احمد آباد میں سائوں کا جلوس نکا اس جلوس کو نکا لئے میں جاعت اسلامی جمیۃ العسلان میں ایک لاکھ مسلان اسلامی جمیۃ العسلاء وغیرہ سب مسلم جاعتیں شریک تھیں کہاجا تا ہے کہ اس میں ایک لاکھ مسلان شال تھے۔ وہ لوگ اس قسے ماندہ لاکھ رہے تھے: ہم سے جو محکوالے گا ، مٹی میں بل جائیگا۔ میں واقعہ 19 کا ہے۔

اس كے بدجال پور محلى كھ گائيس تقس و مسلان ان كو كھ گائے اللے اس بن ہندو كوں اور مسلانوں بن سكوار ہوگئى۔ كچھ مسلانوں نے وہاں برگنا تھ مندر پر بتھر پھينك ديا۔ ہندوكون بن خرجيل مسكانوں نے جگنا سمانوں نے جگنا سماندر پر حمل كر ديا ہے۔ اس افواہ نے كشد پر كى كو كور من برا اس بن يكو فرقو واد ان فرا د بھورٹ پڑا۔ اس بن يكو فرطور پرسلانوں كا جانى اور مالى نقىمان ہوا۔

احداً با دکے نساد کی رپورٹ ا خباریس چھپی تو تمام سلم رہنا ایک ہی بولی بول بول رہے ہے۔ اور وہ تھا پولیسس کواور ہندو فرقہ پرسستوں کو برا کہنا کسی نے بھی اس نا دانی کا ذکر نہیں کیا جواس معالمہ یں مسلم دھناؤں کی غلط رہنمائی کے نتیجہ میں مسلمانوں نے کی۔

1991 12 1

مولانا مسكيل احمد قاسمى (ميركم) نے بتاياكہ اعظم كراہ كے شيق احمد صاحب جواس وقت جلال آباد كے مدرك ميں كام كرتے يں ، وہ اس سے بہلے اعظم كرا ہے كارك بيں برائم كام كرتے يں ، وہ اس سے بہلے اعظم كرا حك ايك روز كلاس كے طلبہ كو ہندو ماسطر نے مارا ،كيوں كر حماب كا پرچ سب نے خلط كما تھا۔

یہ روزہ کامہینہ تھا۔ ہندو ماسٹر کوخیال ہو اکر شفیق ایک مسلان لڑکا ہے، ٹایدوہ روزہ سے ہو۔ چنا نچہ اسٹر نے شفیق صاحب کو بلایا اور پوجھا کہ کیا ہم سف روزہ دکھا ہے۔ انھوں نے کہاکہ بال ۔ اس کے بعد ہند و ماسٹر رو نے لگا۔ اس نے کہاکہ شفیق مجھے معا ف کردو، آج یس نے نہایت پاپ کا کام کیا کہ روزہ کی حالت یں تم کو مارا۔

۱۹۲۷ سے پہلے ہندستان یں دونوں فرتوں کے درمیان اس قسم کے تعلقات کھے۔
لگ ایک دوسرے کا حرّام کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی عزت لوگوں کے دلوں بی تھی۔ گرتھیم
کسک تحریک چلاکہ حالات کو آخری حد تک ابگا ڈ دیاگیا۔ تقسیم کی تحریک کامطلب ہندوتوم کے سیاس اور ما دی مفا دکوچیلج کیا
اور مادی مفادسے ٹکوا نا تھا، اور جب بھی کمنی خص یا قوم کے سیاسی اور ما دی مفا دکوچیلج کیا
جاکے تو ہرجگ وہی صور سے ال پیٹس آسے گل جو ہندستان میں پیش آئی۔ سعودی عرب میں شیخ عبد العزبر بن باز، شام میں مفتی گفت ارو ، مصر میں شیخ الاز ہر نہا بیت سکون سے دین کی فدرت کر رہے ہیں۔ جبکہ انھیں ملکوں میں "اسلام لیسند افراد یا توجیلوں میں ہیں یا انھیں گل کی اددی گئی۔ اس فرق کی وجہ ہیں ہیں جائے گراؤں کے میاسی مفاد سے نہیں ٹکواتے جبکہ نام نہاد کئی۔ اس فرق کی وجہ ہیں ہیں جبکہ افراد کے میاسی مفاد سے نہیں ٹکواتے جبکہ نام نہاد

1712247991

آع اچاریمنی سوست بل کمار کا انتقال ہوگیا۔ وہ ۲۹ واپس گوڑ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 250 ان سے میری بیل ملاقات ، ۱۹۵ میں ہوئی۔ نئی دہل (رام لیلاگرا کونڈ) یں انھوں نے ورلافیلو شہری بیل ملاقات ، ۱۹۵ میں ہوئی۔ نئی دہل (رام لیلاگرا کونڈ) یں انھوں نے بلایاگیا تھا۔ شہر آن ریم بین کرنے کے لئے بلایاگیا تھا۔ اس کے بعد چند بار کا نفرنسوں میں ملاقات ہوئی سٹ انتی یا ترا (دم بر ۱۹۹۲) میں ان سے بہت قربت ہوگئی۔

نئی دہلی بی انھوں نے" ا چاد یہ سوسٹیل کا داکشرم" بنایا تھا۔ ایک بار بی ان کے دفتر یہ سے۔ کرہ بین اس وقت مرف ا چا رہی ، سوائی چید انتدا ور دا قم الحوف سے۔ بی ا چاد یہ سے قوی ا بی آسے متعلق کسی معا لمر پر بات کر دہا تھا۔ اسے بیں کسی کا ٹیلیفون آگیا۔ انھوں نے ہات کو لئے دسیود انٹھایا تو بیس نے کہا کہ اسٹے ضودی کسئلا کے لئے دسیود انٹھایا تو بیس نے کہا کہ اسٹے ضودی کسئلا پر میں آپ سے ہات کرنے آیا ہوں اور آپ ٹیلیفون اٹنڈ کو دسے ہیں۔ اچا دیری کی زندگ بیس شاید یہ ہلاموقع تھا کہ کس نے ان کے ماتھ الیسی حرکت کی۔ مگر اچا دیری فدر انہمی خصر نہیں ہوئے۔ انھوں نے مسکر اکو کہا: خال صاحب اس وقت شندی کے دوب ہیں ہیں۔

# ۲۲ ایدیل ۱۹۹۳

آج میں اٹریا انٹریشنل سنٹر (نی دہل) کے ایک سیناریس شریک ہوا۔ وہال جسس سہانے تقویر کرتے ہوئے بتایا کہ انگریزوں نے اپنے ۱۹ سالہ دور حکومت ( ۱۹۳۷ – ۱۸۵۵) میں تقریباً پاپنے سومت انون بنائے تھے۔ مثراً زادی کے بعداس کی نصف مدت (۹۲ – ۱۹۲۷) میں بما ری قومی حکومت نے پاپنے ہزار سے زیادہ قانون بناڈ الے۔

تانون میں پر نکٹ نہیں ہوتا۔ ہر قانون ہیں کچھ نہ کھر منفذیار نفنہ (loop-hole) ہوتا ہے۔
اس لئے جتنے زبادہ قانون بنیں گے استے ہی زبادہ رخنے بڑھتے جائیں گے اور مجریین کے
لئے یہا مکان بڑھتا جائے گاکہ وہ کسی ذہبین وکیل کی خدمات ماصل کر کے قانون کی پکڑسے
اینے آپ کو بچالیں۔ یہ وا کے بعد عملاً ہیں ہو رہا ہے۔ تو انین کے اضافہ نے جرائم کو بڑھا دیا
ہے۔ اور اس کی وجربی ہے کہ مجرین کے لئے قانون کی پکڑسے بچنا اسان تر ہوگیا ہے۔
امیصا جی نظام کا دازقانون کا کم ہونا ہے ذکر وسانون کا ذیا دہ ہونا۔ ہمارا اصل مسئلہ فانون کے با وجود مجرم کو منزانہیں کمتی۔
کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے با وجود مجرم کو منزانہیں کمتی۔

# ۲ اپریل ۱۹۹۳

مولانا شکیل احد قاسمی نے سب یا کہ مولانا علی سیال نے اپنی کتاب" نے دور پر انے چراغ میں میں ملے ہے کہ تقسیم یہ 19 سے پہلے ایک بارمولا نا سیرسیان ندوی و حاکر یونیور طل بیں بلا نے گئے۔ وہاں انھوں نے ایک مقالہ پڑھا۔ اس مقالہ بیں انھوں نے بہت ایک بنگلرز بان پہلے ارد دور م الخط میں تھی جاتی تھی۔ بعد کو مہندی رسم الخطا ختیا دکولیا گیا۔ اب اگر آپ لوگ دو بارہ اردور م الخطا ختیا دکولیں تو آپ اس مائی تہذریب سے تریب ہوجا کیں گے۔ اس سے وسیح تریب اسلامی تومیت کی شکل میں مدوملے گی۔ یونیور می بال میں جوسلان طلبہ جمع تھے وہ بچوا تھے۔ انہوں نے مولانا سیرسیلیان ندوی کی سخت تو بین کی۔ حتی کہ ان کے اویر بچھر پھیلیے۔ بوئی شکل سے ان کو بال کے باہرالیا گیا۔

اس طرح کے کیڑوا قات کے با وجود علام اقبال ، مولانا اشرف علی عت انوی ، مولانا شیر احمد عثمانی اورخود مولانا سیر احمد عثمانی اورخود مولانا سیر المی خود مولانا ندوی نے ملک و تقسیم کرکے پاکستان بنانے کی حایت کی ۔ ان کی مجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ زوال یافتہ اور جذباتی مسلمان جوطرح طرح کی عصبیتوں میں مبتلا میں وہ سیاسی اقتداد پاکو اور بچڑیں گے ۔ ایس نہیں ہوسکا کو اس کے بعد وہ اسلای نظام بنانے میں منہ کہ ہوجائیں۔

### 19912 12

ام السلام البنة بين بجون كو لئے ٢٢ ابريل كو آئى بين - ٢٤ ابريل كاهبے كو چي جائيں گا۔
يں سندان كو مجھايا كر موجود ہ دنيا بين كوئى آدمى بي معيبت سے خال نہيں - كسى كوايك قسم كل معيبت سے خال نہيں - كسى كوايك قسم كل معيبت سے اوركى كو دو مرسے قسم كل . يغود خداكى تخليق كى بنا برسب ، جيبا كرقران بين آيا بي المان كى كاميا بي نيبي لفتد خدلقنا الا فسان فى كب د ( ہم نے انسان كوشقت بين پيدا كيا ہے ، انسان كى كاميا بي نيبي ہے كدوه دنيا بين آوام كى زندگى حاصل كرہے ، كيوں كروه تو مكن بى بيب انسان كى كاميا بى بر ہے كدوه دنيا بين آوام كى زندگى حاصل كرہے ، كيوں كروه تو مكن بى بيب انسان كى كاميا بى بر ہے كدوه أخرت كے آوام كو بالے جو حقیق بھی ہے اور ابدى بھى .

٢٦ ايريل ١٩٩٢

حفرت من بعرى كاتول م كدلا يصح القدول الا بالعسمل (عمل ك بغير فول

درست نہیں) یر کمزوری بہلے زبانہ کے انسان یہ تھی۔ مگر موجودہ زبان یں پرلیس اور لمبیٹ فائم کا سجا دنے اس برائی کو آخری درج یس بہنچا دیا ہے۔ آجکل ہر آدی میڈ بایس اور لا وُڈ اسپیکر ک مجلسوں یں سٹ نداد الفاظ مجھیر رہاہے۔ حالاں کو عمل کے اعتبار سے وہ صفح ہوتا ہے۔ دور جدید نے لوگوں کی صرف دو علی یہ اصافی کیا ہے۔

19974-1114

ہندستان الم اس ۱۲۰ بریل ) کے سفی اول برکا کہ تکی ڈیٹ لائن کے ساتھ ایک دپورٹ چھی ہے۔ مسر شیر سنگھ ایک آئی اے ایس افسر ہیں۔ وہ مغربی بنگال گورننٹ یں بن با ورشعب کے ڈائر کڑ ہیں۔ وہ مسلمانوں کے اجتماعات یں با بری مجد کے مسئلہ پرملم پند تقریری کرتے سے اور مسلمان بہت فوش ہوتے تھے۔ اب انھوں نے دوکت ابیں ثالث کی ہیں:

Babar, the secular emperor Archaeology of Babri Masjid

ہندستان کی سلم تنظیوں کی طونسے اس کتاب کی زبر دست نمائندگی کنگ فیمل فاوند این میں کی گئی۔ جنانچہ م 19 م کے کنگ فیمل ایوارڈ میں مطرست یو سنگھ کے لئے چار ملین امریکی ڈالوا نعام کا اعلان کیا گئی۔ اگر چیم فرق بنگال کی ریاستی حکومت نے ان کو فرقہ واداز مرکز میوں کے الزام میں معطل کر دیا ہے۔ اور ابھی یک وہ استی تی انعام کوومول نہیں کرسکے ہیں۔

موجود ہ زمانہ میں سساری دنیا بی مسلمانوں کا حال ہے ہے کہ جو اُدی منفی کام کے لئے اعظمے اس کی وہ خوب پذیر ائی کرتے ہیں۔ اس کے بیکس جوا دمی خبست کام کے لئے اعظمے اس کو مسلمانوں کی طون سے کوئ حایت نہیں ملتی ۔ اس سے تابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان قومی اسلام پر ہیں خرقوموں کو حریف کے روپ ہیں دیکھا جا تا ہے ۔ بر ہیں خرکوموں کو حریف کے روپ ہیں دیکھا جا تا ہے ۔ اوراصولی اسلام ہیں غیر قوموں کو مرعو کے دوپ ہیں۔ قومی اسلام ہیں دوری تو ہیں عداوت کا موضوع بنتی ہیں اور اصولی اسلام ہیں عمبت کا موضوع ۔

۱۹۹۳پریل۱۹۹۳ مدیث پیمن افک کا ایک پہچان بیست انگئی ہے : واذا خاصم خجر ۔ پرمدیث 253 صیح بخاری اور میم مسلم دونوں میں کاب الا یمان کے تحت آئی ہے۔ ابن جم اور نووی دونوں نے فَجُرِر کی تشریح ملک عن اکم ت کے لفظ سے کی ہے۔ اس کے مطابق ، صدیث کا مطلب یہ ہوا کرو تخفی منافق ہے کرجب اس سے اختلافی بحث بیش آئے تو وہ انسا ف سے مطابق کے۔

حنیقت کاعلم توالٹرکوہے، مگر مجھ سے اختان کونے والے تام سلان انعاف سے مثل مسلان انعاف سے مسل گئے۔ یس نے کہاکہ مسلان مبروا عراض کا طریقۃ اختیار کویں تو خالفین نے کہاکہ وہ بزدلی کی تعلم دے رہے ہیں۔ ۲ دسمبر ۱۹۹۱ کے بعد یس نے کہاکہ مسلان با بری مجد کے سکلہ پر ایب ایک بیشن ترک کو دیں تو خالفین نے کہا کہ وہ کہتے ہیں مسلان با بری مجد کو ہندووں کے حوالے کو دیں۔ یس نے کہا کہ وہ کچھ مفکرین پر علمی تنقید کی تو کہا گیا کہ دیھو، یہ علماء پر کچھ ان چھال رہے ہیں۔ یس نے کہا کہ وہ میں مسلان برامن جدوجہد کا طریقۃ اختیار کریں، تو کہنے والوں نے میرے ہدو وہ سانزای معاملات میں مسلمان پر امن جدوجہد کا طریقۃ اختیار کریں، تو کہنے والوں نے میرے بارہ میں کہا کہ وہ مل شخص سے دست بر دادی کی دعوت دے دہے ہیں۔ میں سے کہا کہ موجودہ تو میں میں بیں، تو کہا گیا کہ یہ اسلام دشمنوں کو نوشس کرنا چا ہے ہیں۔ وغیرہ۔

میں کسی کومٹ کن نہیں کہرے گا۔ گرودریٹ کی روشنی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ند کورہ قسم کی باتیں بلامشب ہمنا نقت والی باتیں ہیں۔ یہ مخلصاندا کیان والی باتیں نہیں۔

٢٩ ايريل ١٩٩١

مىلان كم اذكم نعسف صدى سے اقبال كے اس شعري كم ہيں :

آئجه كوبت آنا بوں تقدير أمم كيا ہے شعفيروك خان اول طا وُس ودباب آخر
مرًا استوں كى تعت دركے بارہ بيں يہ بات صحيح نہيں ۔ زيادہ صحح بات يہ ہے كہ كو كن امت نفع بخشى
کا شوت دسے كو دنيا بيں جگر حاصل كرتى ہے ، اور جب وہ نفى بخشى كى صلاحيت كھود ہے تووہ
دنيا بين عزت ومربلت دى كے مقام سے بھى محروم ہوجاتى ہے ۔ بہى اصول قرآن سے شابت ہوتا
ہے ، جيما كه فرمايا : و احا حا ينفع المن اس فيكاف فى الابض -

1991 12 1 19.

نئی دہل کے انگریزی بہندرہ روزہ انڈیا ٹوٹھے نے اسپے شارہ ۱۹۹۳ مارچ ۱۹۹۳

یں جنیوا کی مٹینگ کی رپورٹ شالغ کتی - اتوام تحدہ کی طون سے ہونے والی اس مٹینگ میں پاکتان نے انڈیا پر انسان حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا مگر مرملکوں کا تعاون نہ ملنے کی وجہ سے اس کو کامیابی نہ ہوئی - اس رپورٹ کے بارسے میں قارلین سےخطوط انڈیا ٹوڈ سے رسی اربی میں چھیے ہیں - ایک قاری نے انکھا ہے کہ پاکتان کی وزیراعظم بے نظیر مجھواسس بیراٹروپر کی مانٹ دیں جو جماز سے باہر چھائگ لگا دیے جب کروہ یہ نہ جانت ہو کہ پر اشوٹ کیسے کھولا جائے :

Benazir Bhutto is like a paratrooper who jumps out of the aircraft without knowing how to open the parachute. (R. Batra, New Delhi)

مر براکا یر تبصره تمام سلم ایسٹروں پرصادق آتاہے۔ موجودہ زمانہ کے تمام سلم لیٹر بارباد ۔ ہی کورہے ہیں کہ وہ جوش میں آکرایک جھلانگ لگا دیتے ہیں۔ بعد کو انھیں معسلوم ہوتا ہے کہ چھلانگ کے تقاضے پورسے کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ موجودہ زباد کاکوئی بھی سلم رہنا مجے اس سے تشنی نظر نہیں آتا ، خواہ بازلیشس رہنا ہو یا ہے دلیش رہنا۔

### يكم من ١٩٩٧

حافظ محدا خلاق صاحب (۲۱ سال) ہردہ (مدھیہ پردیش) کے دہنے والے ہیں۔ انھوں سنے طاقات میں سبت یا کہ ان کے بہاں یہ ۱۹ سے لے کراب مک کوئی فیا دنہیں ہوا۔ وہاں ہندو کول اور سبانوں میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فرقوں کے لوگ ایک دومر ہے سے طنے رہنے ہیں۔ ہندو عید کے موقع پرمسلانوں کا استقبال کرتے ہیں اور سلمان دسہرہ کے موقع پرمسلانوں کا ستقبال کرتے ہیں اور سلمان دسہرہ کے موقع پرمسدو کول کا استقبال کوتے ہیں۔ اس کی شکل یہ ہموتی ہے کہ تیوہاں کے دن لوگ مرش کول برد ونوں طوف کو سے ہوجا تے ہیں اور لوگوں کو ہا دبہناتے ہیں۔ سولف سباری بیش کوتے ہیں۔ کوئیں مرک پر گیسٹ بناتے ہیں۔ وغیرہ

۲دسمبر ۱۹۹۲ کوجب با بری مسجد توردی کی تواس کے بعد ہردہ یں فرقد وار انکشیدگیدیا ، موئی اہم کے پہردہ یں فرقد وار انکسیدگیدیا ، موئی اہم کے پہردہ آسے اور انھوں نے ہردہ یں ہندوؤں کا جلوس نکالا ۔ دہ اس تسب کے نعری لگاد ہے تھے :

سیل سگاکر ڈابر کا نام مطادہ بابر کا جب جب بہندہ جاگا ہے دیش سے دشمن مجاگا ہے جس بندہ کا لحول نہیں وہ پانی ہے بید بحیب رام کا م کا م کا م کا م کا م

اس سے مسلم نوجوانوں بیں بھی کچے دو علی بیدا ہوا مگر بڑے دوگوں نے مسلم نوجوانوں کوروکا۔
انھوں نے جوابی کارروائی کونے کے بجائے ذمہ دار ہندو کوں تک ابنی شکایت ہنجائی ۔ یہندو
اپنے ہندو نوجوانوں کو رو کئے سے بجائے سڑک پر آگئے۔ انھوں نے ہندو نوجوانوں سے کہا کہ
بہ وقت نومسلمانوں سے معانی مانگنے کا بے زکراس طرح کا نوہ لگانے کا۔ ہردہ کے لوگوں
نے اس صور سے ال کامنفی جو اب دینے کے بجائے شبت اندازیں اس کا جواب دیا۔ یعنی انھوں
نے ابنی امن کی کوششیں تیز ترکر دیں۔ پہلے صرف ایک ایک تیو مار پر استقبال کیا جاتا تھا۔ اب انھوں
نے اس کو گو بل کو کے دو دو تیو ہار پر استقبال ٹروع کر دیا۔ یعنی سلاوں نے دہرہ کے مائھ دیا۔ اور بیا کے موقع پر بھی استقبال کا استقبال کیا۔ اس طرح ہندوؤں نے عید کے مائھ میں سلاوالعبی
کے موقع پر بھی استقبال کا استقبال کیا۔ چنا پنج فرقہ واریت کی آگ ٹھنٹری ہوگئی۔

## امئ ١٩٩٢

دسمر ۱۹۹۳ یس میں امریکہ ( لاس اینجلیز ) میں تھا۔ وہاں میری ملاقات مولانا سید لیمان ندوی کے صاحر ادیے ڈاکٹر سلمان ندوی سے ہوئی۔ ڈاکٹر سلمان ندوی انڈیا سے پاکستان گئے۔ اب وہ سے اوکھ افریقہ میں دہے ہیں۔ میں نے ان سے پوجھاکہ سید صاحب گڈول مشن (خیرسکالی مشن ) پر ۱۹۳۸ میں پاکستان گئے۔ اور بھرلوٹ کروائیس نہیں آئے۔ اطلاقی اعتبار سے بہات درست دعقی۔ الیسیان نوں کیوں کیا۔

ڈ اکٹرسلان ندوی نے کہاکہ بی اس سفریں سیصاحب کے ساتھ تھا۔ وجریہ ہوئی کر سیصاحب کو دیڑا بی توسیع کی صرورت بیش آئی۔ بیں نے درخواست دی توکلرک نے کہاکہ درخواست دم ندہ کو خود بہاں آنا چاہئے۔ چنا پیر سیدصاحب کو دھرپ میں کراچی تونصل خاند کی کھڑکی پرکھڑا ہونا پڑا۔ کوک نے سیدصاحب سیدصاحب کو دھرپ میں کراچی تونصل خاند کی کھڑکی پرکھڑا ہونا پڑا۔ کوک نے سیدصاحب سے بوجھ کچھ کے بعد کہاکہ آپ کو پاکستان میں دہنا ہے تورہ جائیے ہم ویز ایس توسیع جسیں

كريك .اس سے بدول موكرسيدمام وبال ره كئے۔

ہندستان واپسی کے بعد ہیں نے ایک صاحب سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہاکہ میں اس معاملہ کوجا نیا ہوں ، انھوں نے سب کہا کہ میں اس معاملہ کوجا نیا ہوں ، انھوں نے بہت افوس کیا ۔ انھوں نے کہا کہ اگر سیدصاحب والیس آ کر مجھے قیعسر بتاتے توان کی خاطری سفار شخانہ کے بورسے علم کوسزا دیتا ۔ بتاتے توان کی خاطری سفار شخانہ کے بورسے علم کوسزا دیتا ۔

## امئ ۱۹۹۳

جمیل اختر صاحب بیوسرائے (بہار) کے دہنے والے ہیں۔ آجکل وہ دہلی میں ہیں یہاں میں کریں شدہ در میں مارین نام

انھوں نے بلاطک کاکام شروع کیا ہے۔ ان کا د، بی کا فرن نبریہ ہے: 6849997

اٹھوں نے بت آیا کرستر ۱۹۹۳ء میں وہ بھٹنڈ ا ( پنجاب) گئے۔ وہاں انھوں نے دیکھا کرایک مسجد تیں مرمت اور صفال کا کام مور ہا ہے۔ اس کے نیجے دکانیں تھیں اور اوپر کی منزل میں ناز ہوتی تھی۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ بیم جند مہینے پہلے واگزار ہوئی ہے۔ یہ ۱۹ کے منگامہ میں یہ بند وکوں کے قبضہ میں جل گئی تھی۔ یہاں چوں کر سلان بہت کم تھے، اسس لئے کوئی احتجاجی تحریک نہیں جلی۔ وقف بور ڈنے خاموتی کے ساتھ اس کا مقدم عدالت میں ڈال دیا۔ لمبی مرت کے بعد اب عدالت نے سالنوں کے حق میں فیصلہ دیے دیا ہے۔ اس مجد کو بند وکوں نے اپنے تبضہ میں لے کو اس کے نیجے دکانیں بنالی تھیں اور او بران کا دہائش کا ہمتی۔ عدالت کے نیم النوں کو دیے دیا۔

یرایک نہایت سبق اموزمثال ہے۔ اجود حیایی مسلانوں نے ایج طبیشن اور ہنگام کے ذریعہ مجد کو حاصل کرناچا ہا مگر مسجدان کو نہیں ملی ۔ مجدن ایس انھوں نے عدالتی عمسل (Judicial activism) کے ذریعہ مجد کو حاصل کرنے کا کوشش کی اور مبحد انھیں مل گئی۔

## امئ ١٩٩٣

جمیل اخر صاحب بین سال سعودی عرب رمرینه) ره کروالیس آئے ہیں دوہاں وه ایک فیکوی میں آپریٹر متھ جو بول تھین بیگ بناتی ہے ۔ انھوں نے بست یاکہ میں وہا مطلن نہیں تھا۔ کیوں کروہاں بہت احیاز ہے۔ ختالیں آپر میڑتھا اور مجھ کو ۹۰۰ ریال ماہا نہلتا تھا۔

اورمیرا ہلیردکامل )ایک عرب تھا جومیرا انت تھا ، اس کو ۱۲۰۰ ریال ما ہا مذلما تھا۔ عرب اور غیرعرب کے درمیان ہی انتیاز نیمے سے لے کراوپر تک ہر دبگہ ہے۔

ہندستان کے علاداور رہنااس بات پر ہنگام کئے ہوتے ہیں کہ یہاں ہندواور مسلان کے درمیان اتبیا زبرتاجا رہاہے۔ مگری امتیاز اس سے زیادہ بڑے پیمان پر عربوں اور غیرع بوں کے درمیان عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے اور اس پر کوئی رھے خاشور وغل نہیں کرتا۔

۵می ۱۹۹۳

امریح کے سفری اسا دسمبر ۱۹۹۳ کو مری طاقات ڈاکٹر مرغوب احمد ولیٹی دبیداکش ۱۹۹۱)
سے ہوئی۔ انھوں نے ایک مسلم تحقیقی ادارہ (Think tank) قائم کیا ہے اور کئ سال کے دلیری کے بعد ایکٹن بلان تیا رکیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ موجودہ زبانہ میں کامیابی کے لئے ہیں ایک ذہبی جنگ (intellectual warfare) برپاکرنی ہوگی۔ ہیں گرامطا لعرکے جاننا ہوگا کہ ہیں کس کو گرانا ہے اور کس کو اٹھا نا ہے اور اپنے قصد کوکس طرح حاصل کرنا ہے۔

انفوں نے کہاکہ اس سلمیں ایک عمدہ مثال فلیج میں کمتی ہے۔ امریجر نے اپنے فاتون عواق سفے راپرل گلائسیں (April Gliaspy) کے ذریعہ ایک طون شاہ فہدسے کہاکہ اس میں ایک تمہار سے اور دوسری طرف صدام سین سے کہاکہ اگر تم کویت میں اپنی فرجیں داخل کر دو تو ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ اس کا جونیتج ہوا وہ آپ کومعلوم ہے۔ یہ ہے وہ تد ہیرجسس کے ذریعہ ایک اقلیت ایک اکثریت کو کنٹرول کرسکتی ہے:

This is how the minority controls the majority.

انھوں نے کہاکہ ہندستانی مسلانوں کے مسئلہ کا و احد صل یہ ہے کہ وہ ملک کو مزید تقسیم کرایں۔ اور اس کی تدبیریہ ہے کہ مسلان دولیول پر اپنی دونیظیمت کم کیں۔ ایک خفیر سطح پر اور دوسری ظاہری سطح پر۔ وہ ایک توت کو ابھار کر اسے دوسری نوت سے لڑا میں ۔ ہندستان جب تک تحری ہے فوظ ہیں ہوسکا۔ ہندستان جب تک تحری ہے فوظ ہیں ہوسکا۔ یہ بدتری می تب دانشی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ موجودہ نہ ما نہ کے کم دانشوں ساری دنیایں اس قسم کی ہے دانشی ہیں مبت لاہیں۔

ڈ اکٹر ہیش شراف پنڈت دین دیال اپا دھیائے برایک ہندی کاب کھی ہے ، اس کتاب کھی ہے ، اس کتاب کھی ہے ، اس کتاب کھی اس کتاب کی الم یہ ہوا۔ اس میں آرایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر شریک تھے۔ مثلًا ال کوشن اڈوانی اور الل بہاری باجیئی وغیرہ ۔ ان کی دعوت پریس نے بھی خرکت کی ۔

بنٹرت دین دیال اپا دھیا ئے جن سنگھ کے بائیوں یں سے تھے۔ جن سنگھ بعد کو ہما دیں جنان بال بی دھیں ہوگئی۔ ایک صاحب نے اپنی تعریمی بہتا کہ جب ہمارتیہ جن سنگھ کا دستور دیجا گئیں اور سی یہ درج تھا کہ جن سنگھ کا مقصد بھارت یں دھرم راج لا ناہے۔ اس موقع پر پنڈرت دین دیال اپا دھیا ئے نے مداخلت کرکے دھرم راج کے اکے دول آف لا (Rule of law) کھوایا۔ یہ ترمیم کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ہم ایسانس لئے کور میں تاکسی کو یہ بین تاکسی کو یہ بین تاکسی کو یہ بھی تھا کریے ہوئے انھوں انٹریا میں جھی کو یہ ہیں تاکسی کو یہ بین بین کے بین ہوئے۔

ملم اخباروں میں بربات تو بہت جی کہ جن سنگھ ملک میں دھرم راج لا ناچا ہا ہے مگر جہاں کک مجھے یا دہے کئی جن سلم خبار بارسالے نے برنہیں بہت یا کہ جن سنگھ کے دستور میں دھرم راج کی تشریح رول آف لا کے لفظ سے گئی ہے۔ جاعت اسلامی کے لوگوں سے اگر یہ کہاجائے کہ آپ نے اپنے دستور میں اپنا مقصد حکومت المبیہ قائم کو نا بتایا ہے توفور ا وہ کہیں گے کہ حکومت المبیہ سے ہماری مراد اوت امت دین ہے۔ مگر جاعت اسلامی کے دانشوں نے بہاری مراد اوت امت دین ہے۔ مگر جاعت اسلامی کے دانشوں نے بہیں ہے کہ حکومت المبیہ سے ہماری مراد اوت امت دین ہے۔ مگر جاعت اسلامی کے دانشوں نے بہیں بت یا کردھرم راج سے جن سنگھ کی مراد رول آف لا ہے۔

املی ۱۹۹۳

بال ننٹ امریجہ کے ایک سیاست دال ہیں۔ وہ ۲۲ سال تک امریکی کا نگرس کے مبروہے۔ انھوں نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے۔۔۔۔ وہ سے بولنے کی جرأت کرتے ہیں:

Paul Findlay, They Dare to Speak Out

پال فٹارلے نے اس کا بیس بہو دیوں سے بارہ یس کچے مقائن کا انکٹا نسکیا۔ انھوں نے بہت پاکہ امریکریں چھ ملین (سامٹھ لاکھ) بہودی ہیں۔وہ اقلیت ہیں ہوتنے ہوئے انہّا کی منظم ہیں۔ وہ 259 امریکر کے مفاد کے مقابلہ میں ہیشہ اپنی قوم سے مفاد کا ماستد دیتے ہیں۔ ان میں دولا کھ اصل فوسال میں دی کہ کو ا میرودی ہیں ۔ انھوں نے مالی او اروں اور میٹ یا پر قبضہ کرسے امریکر کو ا بنی مٹھی میں لے دکھا ہے۔ وہ مجراند مازش کے تعت امریکر کو اسرائیل کا مائتی بنا کے جوئے ہیں ۔

اس کتاب کا شاعت کے بعد امریکو کے بہو دی پال فنڈ لے دشن ہوگئے۔ اپنے میڈیا کے دریعہ انھوں نے ہاں نائرس کے دریعہ انھوں نے کا ننگوس سے اسکن میں وہ ارکئے ۔ اسکن میں وہ ارکئے ۔

کھیک ہی بچرد مجھ اپنے مل کم میں مستحقی تول کی طرف سے مور ہاہے۔ یں نے ان پڑھیڈ کی توان شخصیتوں کے صلفے میرے دشمن ہو گئے۔ انھوں نے اپنے تمام ذر الئے سے میری کر دار کشی شروع کردی۔ یہ لوگ نہایت مرکزی کے مائے مسلانوں کو مجارہے ہیں ۔ یں ایک بکا ہوا اُدی ہوں۔ یں ہندو کو کا ایجنٹ ہوں۔ یں مرکاری مولوی ہوں۔ وغیرہ۔ جولوگ اللہ سے بے خوف ہوں ان کے درمیان کے لوسلنی ہی قیمت ہمیشہ دینی بط تی ہے۔

1995000

مولانا ابوالها شم بنگانی تحده بنگال سلم لیگ کے آخری جزل سحریٹری تھے۔ ان کا ایک انٹر و بولا ہور کے روز نامرنو ا ئے قت کے شمارہ ۲۹ ایم یل ۱۹۹۳ (فراکٹرسے سیکٹرین) یس چھپا ہے۔ انٹر و یولینے والے مطر محد بدرمنیریں ۔اس کا ایک حصد یہ ہے:

"گاندهی کے بارہ میں ان کاخیال تھا کہ وہ اس صدی کاسب سے بڑا منافق تھا۔
موانا ابواہا شم نے بتا یاکہ گاندہی نے جب نواکھالی کے فیادات کے بعد وہاں ستیہ گرہ شور علی ترمیس
وہاں گیا اور گاندی کو اسسال می تعلیات سے آگاہ کرکے انھیں اسلام لا نے کی ترخیب
دی گاندھی جی نے جواب میں کہا: مولانا کپ نے بہت دیر کددی ۔ اب جبکہ میں مرنے والا
موں توان باتوں کا کیا سنا مکدہ مولانا کے بقول ، جب انفوں نے مولانا حسرت موہانی سے
اس کا تذکرہ کیا تو وہ کا نوں پر ہا تھ دکھ کر ہوئے: اجی مولانا صاحب ، خد اکا مشکرا داکویں کہ
گاندھی سلمان نہوا ، ور نہ سلمانوں کا وہ حشرکتا کہ خد اکی بناہ ابی ، مولانا ، اسلام نے آپ کا

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی تحریک نے سلانوں میں کس قسم کا ذہن بنایا تھا ، برقعمتی سے بی فرمن آج بھی مرحد کے دونوں طرف کم وبیش موجو دہ ۔ پیم ۱۹ سے پہلے بھی مسلانوں کا سب سے بڑا مرایہ نفرت اغیار تھا ، اور آج بھی ان کا سب سے بڑا مرایہ نفرت اغیار تھا ، اور آج بھی ان کا سب سے بڑا مرایہ نفرت اغیار ہے ۔ بیمن فی مزاج ہے جس نے موجو دہ زمانہ میں سلانوں کو تباہ کردکھا ہے ۔

### م مئ ۱۹۹۳

محس نطخ والے علی ہفت روزہ العالم الاسلامی ( ۲۵ اپریل ۱۹۹۳) یما برایم الوکریم کے فلم سے ایک مضمول ہے۔ اس کا عنوان ہے: الصبر فی القرآك الكريم والسنة المنبوية - اس بی برت یا گیا ہے کہ المعجم المفھرس لالفا ظالقر آن الكريم كے مطابق صبر کا ادہ اور اس كے شتقات قرآك میں ۱۰۰ بارآئے ہیں - اس طرح اما دیث میں صبر کے فضائل کرت سے بیان کے گئے ہیں مضمون کا خاتم ان الفاظ پر ہوتا ہے: لملذ آکان الصبر من اعظم اخلاق الموسین وله منزلة من ارفع وارقی منازل الصالح بن

ایک طف اس میں صبر کومومنین سالحین کااعل وارض افلاق بتایا گیاہے۔ دوسری طف خارکا بیٹتر مصد ظلم وزیا دتی کی باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مثلًا اسی اخبار کے صفوا ول پر برمنیا اور کشیر کے سالانوں پر کئے جانے والے مظالم کا تذکرہ خایاں سرخیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہیں موجودہ زمان میں تام سلم اخباروں اور درسالوں کا صال ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم علاء ور دانشور صبر سے مرف روا یتی طور پر واقف ہیں ۔ انھوں نے مبرکی حقیقت کو از سرنوا بینے حالات کے اعتبار سے دریا نت نہیں کیا۔ عبرا گران کی دونوں ہوتی تو وہ جانتے کہ بوسنیا اور کشیریں سلانوں سے مبرکا طریقہ تام چیزیں حاصل تھیں۔ ان کو چاہئے تھا کہ وہ سیاسی اقتدار اعلی کے معالم ہیں مبرکا طریقہ اختیاد کرتے ہوئے دوسر سے میدانوں ہیں حاصل شدہ امکانات کو استعال کہ ہیں۔ مگر فلط سوچ کے نیتج ہیں یہ ہواکہ کی ہوئی جیزان کانظر میں غیر مردی طور پر مقامی اقت دار سے لڑائی چھیڑ دی۔ بوسنیا اور کشیری میں جیزکو فلم ہایا جاتا گا

م وه حقیقة ظانبی سے بلکہ خود مسلم دھ ناؤں کی بے مبری کی تیمت ہے۔ اس کا علاج دوبارہ مبری کی تیمت ہے۔ اس کا علاج دوبارہ مبرکی روش کی طرف لوٹنا ہے ذکرد وسروں کے خلاف شکایت اور احتجاج کا طوف ان بریا کرنا۔

# . امنی ۱۹۹۳

د بلی کے ایک صاحب کا انتقال ہوگئیا۔ وہ مجھ سے کم عمراور مجھ سے زیادہ تندرست سے ۔ مادی امتبار سے وہ بڑی بڑی ترقیب کی کہلاتگیں، اعوان وانصار کی کمٹرت، ہیسہ کی افراط مگر اچا کک دل کا دورہ برٹراا ورجند منطبی انتقال ہوگئیں۔

ان کے انتقال کے بعد میں ان کے بیہاں گیا۔ ایک بڑے کم میں ان کاجسم ایک گدے برطایا ہوا تھا۔ ان کاجم بنا ہرفا موشس تھا، مگروہ ایک عظیم بیغام نشر کور ہاتھا۔ مجھے الیا بھسوں ہوا جیسے کران کا مردہ جسسے نبان حال سے کہ دہا ہو: یں سب کھ کھوچکا۔ بانے والی چیزوں میں سے کوئی چیزاب بانے کے لئے باتی نہیں دہی سوا جنت ہے۔ اب میر سے اگے صرف میں ہی بانے کے قابل چیز ہے اور وہ جنت ہے۔ یا تو یس اس کو باکوں یا اس کو بھی کھوکو ہمیشہ کے لئے مورم ہوجا دُل۔

# اامئی ۱۹۹۳

آئ تمام اخاروں کے صفی اول کی اہم ترین خرساؤی تھا فریقہ کے بارسے بی تھی۔ ڈاکٹر نیلسن منڈیلا آزا دساؤی تھا افریقہ کے پہلے صدر نتخب ہو گئے جس کی بنیا دنسلی محکومت کے بہائے جہوری حکومت ہوگا۔ ٹاکس آف اٹھیا (اامئی) نے اس خرکی سرخی حسب فدیل الفاظیں متنائم کی ہے:

From prisoner to president Mandela

ساؤتھ افریقہ ایک انتہالی زرخیز لمک ہے۔ اس کی آبادی تین کرو رہے۔ سفیدنام آفلیت یہاں ساؤھے تین سوس ال سے محومت کررہی تھی۔ ڈواکٹر منڈیلا نے اس کے خلاف تخریک چلائی۔ وہ ۲۷ سال مک جیل میں رہے۔ آخر کار ان کی تخریک کا میاب رہی۔ سفیدناً) حكومت آزاد الكشن يرراضي موئي الكشن مواتو ووثرول كى دوتهائى اكثريت فيلسن منظيل کی بارٹی (ANC) کو دورط رہا۔

نیلسن منٹیلامہاتا گاندھی سےمت اڑ ہیں ۔انھوں نے اپنی تحریک عدم تشدد کی مناد يرجلانُ عين اسي زمانه مين فلسطين كي أز ادى كى تحريك تث د د كى بنيا دير چلا كَ كُنَّى فلسطين ٥٠ سالرقر یا نیوں کے با وجود نا کام ہیں۔اورسا و تھافریقہ کی سبیاہ فامنسل اسی مت ہیں پر امن عد وحمد کے ذریعہ کامیاب ہوگئی۔ یہ واقعہ ایک تاریخی نبوت ہے کرتشد دکی طاقت کے مقا بلیس مدم تشددی طاقت زیادہ برطی ہے۔

ٹائمس آف انڈیا کے سابق اڈیٹر گری لال جین نے ٹائمس اَف انڈیا (۱۲) اگست ۹۲) یں برصغیر ہند کے سلانوں کے بارہ میں تکھاتھا کہ ہندستانی اسلام کو ۱۹۲۵ اور ۱۹۷۱ میں ایک اور انقلابی تبدیلی کو حصیانا پر اجب کرسلانوں کی عظیم بہادری کا فسانہ میدان جنگ ہیں د فن کر دیاگا:

Indian Islam underwent another radical change in 1965 and 1971 when the myth of superior Muslim valour was laid to rest on the battlefield.

اس تبصره کو پڑھ کومسلر دانشوروں کوغصہ اسے گا۔ مگر مجھے خودمسلم دانشوروں اورمسلم رمنائ ريغصه ہے كہ وہ مسكانوں كوجۇش دلا كرغيرضرورى طور پرلااد پيتے ہيں۔اس كا واحد ا نتجريه بونا ہے کرسلان شکست کھاتے ہیں اور تا رہی روایات کے نتج میں لوگوں کے او بر ان كاجوايك بهرم ت الم تهاده بهي لوط كرختم موجا تا ہے-

مولانا نیس نفان ندوی سے یں نے کہاکہ می فلمنہیں دیجیتا۔ مگر آجکل کے زمانہ می فلم کانے اس طرح ففایس بھیرے جارہے ہیں کہ آدمی کو سرحال انحیس منایر تا ہے۔ اس طرح كالك كانا بار بارمير يكان بس برطاجس من ميروابنى مبوب سے كما جم ، بم ترف ترف كر تماريه كميت كانس كهيه یں نے کہا کہ میرا بھی ہیں حال ہورہا ہے۔ بین سلسل طور پر اتنے زیا دہ تندید غمیں دہا ہوں کہ زندگی میر سے لئے ایک ناقابل بر داشت بوجھ بن گئی ہے۔ مگرفد ااور فدا کے دین کے لئے جو کچھ میں انکھنا ہوں اس کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس کے بغیریس زندہ نہیں رہ سکتا۔

سمامئ ١٩٩٢

اخبارات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ خروں کو نایاں طور پرجھا ہتے ہیں۔ اور کچھ دوسسوی خبروں کو وہ مرسے سے اپنے کا لموں میں جب گرنہیں دیتے۔ مثلاً بندستان میں ایک سبحد (بابری مبحد) ڈھالی گئی تو تمام اخباروں نے اس کو با ربارچھا یا۔ مگراسی بندستان میں ماڈھے تین لاکھ مبیدیں آبا دہیں تو اس کی فہرکسی اخبار میں نہیں ملے گی۔ میں نے ایک جرناسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیغرمتوا نہ ن ربورٹنگ (unbalanced reporting) ہے۔ اور ہی غیرمتوا نہ ن ربورٹنگ تمام برائیوں کی جراحیہ اس طریقہ نے تمام لوگوں کی سوچ کومنفی بنادیا ہے۔ اس طریقہ نے تمام لوگوں کی سوچ کومنفی بنادیا ہے۔

اصول نقل كما بوري ايك متفقراصول يربتا ياجا تاب كر دفع مفرت ، جلب منفعت برمت م بعد المفسدة مقدم على حبل المصلحة ) ثاطبي

فقیاء کے ببال پر ایک متفق علیہ شرعی اصول ہے۔ مگر موجودہ زیانہ کے جن سلم صلحین نے بھی کوئی است مام کیاانھوں نے اس اصول ک خلاف ورزی کی ہے اور ہی سب سے روی وجرموجودہ زمانہ یں مسلمانوں کی بربادی کی ہے۔

# ۲ امنی ۱۹۹۳

جدید مورخین کی اکر پیت ابن حسلدون کو این فکر و نظراور اسلوب بیان کے اعتبادسے ناریخی مفاجات (المفاجاً آ المتاریخید ) کمتی ہے۔ ابن خلدون کے ذما نہ یس سیح عبارت تکھنا ہی واحداعلی اسلوب مجھاجاتا متعا مگر ابن خلدون نے انہنا فی فود پرغیر میح نثریں ابنی کتاب تھی۔ فکری اعتباد سے بھی ابن خلدون کی کتاب (مقدمہ) اینے زمانہ سے بہت مختلف نظراتی ہے۔ یدوور نسکری مجود کا دور تھا۔ مگر ابن خلدون نے این خلدون نے

حرت انگیز طور پرنکی اجتهادی مثال قائم کی اس سے نابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی تنزل کسی قوم کا کل طور فاتم نہیں کوتا۔

# 194 مئ ١٩٩٧

نوبر ۱۹ میریاست الکشن میں خود اجو دھیا ہیں بھارتیہ جنا پارٹی کا امید وار ہارگیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجو دھیا کی مقابی ہند واکہا دی بی ہے پی کوپند نہیں کتی تقی۔ اگر نا ہی سلم لیٹر رسار سے مک میں ہنگا مرکز کے ہند و فرقہ کو اس الشو پر نرجگاتے تو بھارتہ جنتا پارٹی کو خود اجو دھیا کے ہندو کو ل کا کیر بھی حاصل نہ ہوتی اور مجد کے خلاف ان کی سازش' اپنی موت آپ مرجاتی۔

### ۱۹۹۸ می ۱۹۹۸

عدا میں مطربید حامد آئی اے ایس مطربید حامد آئی اے ایس Subordinate Services Commission کے جائیں ہوئی ہے۔ اس وقت کی وزیر اعظم اندر اگا ندھی نے ان سے اور کچے دوسر مے سلانوں سے کہاکہ ہما دے ایم منظریشن میں مسلانوں کی تعدا دہبت کم ہوگئ ہے۔ اس طرح ہما دائر منظریشن یکھونے (top-sided) ہموجائے گا۔ آپ لوگ مسلانوں کو آئی اے ایس کے مقابلہ یں بطھائیے۔ گوزنی اس معالمہ میں پورا تعرب ون کوسے گی۔

اس وقت علی گؤھ سلم یو نیورسٹی کے واکس چانسلر پر وفیہ خرو تھے۔ جا نخبہ علی گؤھ میں اکن اے ایس کے امید واروں کے لئے کو چنگ سنو کا خصوصی انتظام کیا گیا۔
اس زبازیں جب بھی کوئی و انظ نکلتی توسیدصاحب درخواست کا فارم برطی تعداد یں لے کوعلی گڑھ جاتے اور طلبہ کوشوق دلاکر انھیں ون ادم پر کرنے پر اکا دہ کرتے بچو طلبہ فارم پر کرتے ان کے لئے مفت کو چنگ کرائی جاتی ۔ اس اسلیم کے ذریعہ سبت سے سلم نوجوان اُن اے ایس کے امتحان میں شریک ہوکرائی اے ایس سافسر بن گئے۔
آئی اے ایس کے امتحان میں شریک ہوکرائی اے ایس افسر بن گئے۔

 اصلات كرناچا إ-اس پرطلبى طف سے خت د دعمل بوا انھوں نے وى سى لائ پرجارها ند حدكيا- نيتج يہ بواكر كيبس بيں پوليس بلانى پرئى- اسى دوران ١٩٨١ بيں كچ طلبہ نے دفعہ ١٩٨١ كى خلاف ورزى كى اس وقت پوليس نے گولى حب لائى جس بيں ايك لوكا آفاب احمد نام كا مركيا- اس كے بعد يونيورسٹى بيں زبر دست بنگام ہوا اور اس بنگام بيں مذكوره اسكيم ملي بوكرد گئى.

ا تحسی میں اصلای اسکیم میں تصف حصد زیراصسلاے افراد کا ہوتا ہے۔ اگرزیراصلاح افراد کا ہوتا ہے۔ اگرزیراصلاح افراد ابنے حصد کا کر دار ا دانہ کہ می تواصلای اسکیم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی۔

199سى ١٩٩١

مرز برالاروسكو (Gerald Roscoe) كى تاب (The Good Life) دىكھى۔ يە كاب بدھزم كے بارے يى ب ده بنكاك سے ١٩٩٢ يى جي ب اس كے تيسر ب باب بن مى ده الحقة بيں كه بدھزم يى رسى تبديل غذ بب كا طريقہ نيس بى . يى نے ايك باد ايك أنگش أرست سے پوچھا جو بدھسٹ ہوگا تھا كہ تم نے بدھزم كيسے اختياركيا . اس كا جواب بر كھا كہ يى بدھسٹ نہيں بن بدھسٹ ہوں :

I didn't become a Buddhist. I realized that I am a Buddhist. (p. 20)

ٹھیک ہی بات یں نے ایک بور پی نوسلم کے بارسے یں پڑھی -اس سے بوچھا گیا تھا کہ تم نے کیسے اسلام تبول کیا - اس نے جواب دیا:

I didn't become a Muslim. I realized that I am a Muslim.

دونون می به خابهت کون مے اس کی وج بر مے کانسدوی فطرت کی طلب بیدائشی طور بر موجود میں انسان جو انسان میں اسی اسی انسان جی خارجی حقیقت کو با تا ہے تو وہ در اصل اسی اندر ونی تقاضے کو اس سے مربوط کرتا ہے ۔ البتر سلم کا دبط حقیقی دبط ہے اور بدھ سٹ کا دبط معنوی دبط ۔

۱۹۹۴ مئی ۱۹۹۳ بہلی جنگ عظیم کے بعد فاتح ملکوں را مریکر ، برطانیہ وینرہ ) نے انٹونیشنل کو آپرلیشن 266 کے لئے جیت اقرام League of Nations بنائی۔ اس وقت کے سلم رھناؤں نے اس کے خلاف نہایت سخت رائیں دیں۔ مثلًا اقبال نے کہا:

چیست جمیست اقوام کفن دا دسے جند بہر تقسیم تبور الجفنے ساختراند اس قدم کے منفی نبصروں کا نیتجہ یہ ہواکہ ساری دنیا کے مسلانوں کو مغربی قوموں سے نفرت پید اہوگئی۔ یر نفرت سراسر بے معنی تھی۔ یہ قوییں کفن چور نہیں تھیں۔ وہ جدید قوتوں کی حامل تھیں۔ اگر مسلمان ان سے متنفر نہ ہونے توان سے بہت بکھ سیکھتے۔ مگر نفرت کی نفسیات نے ان کے اندر سیکھنے کا ذہن پیدا ہونے نہیں دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپیان کو امریکر سے نہایت سی نئی چیز یہ ہوا تھا۔ میکھ جاپانی امریکیوں سے منفر نہیں ہوتے۔ چنا نجہ امریکیوں سے انھوں نے بہت سی نئی چیز یہ سیکھیں اور ترقی کی۔ مگر مسلان ایسا کو نے میں ناکام رہے۔

### الممئى سم 199

آئ آل اجلہ یا ریٹر یو (نیشنل جینل ) یم ایک طاک ریکا ر فرنگ کے لئے جا نا ہوا۔
وہاں تکشی شن کر با جینی سے طاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کرشیواجی
ا ددرا ناپر تاپ کے بارے یں بہت سی غلط با تیں مضہور کی گئی ہیں۔ مالاں کہوہ بہت
ا چھاوگ تھے۔ مثلا مضیواجی کے ساہی ایک بار ایک مسلمان کو پیکوا لائے رشیواجی نے
ا بینے سیا میوں کی اس بات کو نالیس ند کیا اور اس مسلمان کو پالکی میں بٹھا کہ اس کے گر
واپس بھیجا ۔ اس طرح مہارا نا پر تاپ کی طاقات عید کے دن پی سے ہوئی۔
اس وقت مہارانا پر تاپ کے پاسس کوئی اور چیز انھیں دینے کے لئے نہیں تھی۔ مہارا نا
پر تاپ کے ہاتھ میں سونے کا کھ اتھا۔ انھوں نے وہ کوا اتار کرمسلمان کو دے دیا۔
ور کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لئے عید کا تحف ہے

اس ملا قات کے بعد ہیں نے سوچاکہ اس کے با وجود اس ملک میں ہند و ساتھ لقات کیوں خراب ہو اسے کہندؤوں کیوں خراب ہو اسے کہندؤوں کے دہن میں اپنے بطوں کی ایچی باتیں آگئیں۔ اور سانوں کے بطوں کی رہی باتیں آگئیں۔ اور سانوں کے بطوں کی بری باتیں۔ اس کے رمکس مسلمانوں کے ذہن میں ہندو برطوں کی بری باتیں اور اسپنے

بڑوں کی اچھی باتیں ۔ اسی غلط سوچ نے دونوں فرقوں کے درمیان خلاف واقعہ طور پر برگانیاں پیداکیں اور دونوں ایک دوسرے کونفرت کی نظرسے دیجھنے لگے۔

آج عدالاضی تھی۔ ناز کے بعدد ، لی میں ایک صاحب کے یہاں لمنے گیا۔ گھر کے ایک السے نے ہماکہ آج بہاں یا فی نہیں آیا ۔ لوے کے والدنے پرفز اندا زمیں کماکہ ایس کو فی فرق نہیں برات بهار سے بہاں یان کا بہت انتظام ہے۔ میں نے سوچاک میرا مال تر یہ ہے کہ یانی موجود بوتب عبى مين اين كوب يانى مجمعاً بول -اورلوگون كاحال يرب كده وه يانى كىبير بهى اين كويانى والا مجورب ين - كنازياده فرق ب ايك انسان اور دوس انساني -

اکٹرلوگ مجھ سے پو چھتے کرآپ کے بعد آپ کے مشن کو کون چلائے گا۔جہاں تک بندرستان كاتعلق مع، واضح طور بريس كا نامنيس الحسكا - تامم محصيقين مع كرير مرنے کے بعد اللہ تعسالی بہاں ضرور کسی نکسی کو اطھائیں گے اوروہ اس مشن کو لے کوا گے · 18 - 18.

البته عالم عرب مين ايك واضح نام ميرب ياس موجود مي اوروه شيخ محدسليمان القائد (طرابلس) کاہے۔ان کے اندراعلی درجری قائدان صلاحیت موجودہے،اسی کے ساتھ انحول نے اس مشن کو بخو بی طور پر مجھا ہے۔ طرابلس کے انوان سے میں نے کہا تھا کر محدسیمان القائد ہمارے مشن کے" لینن میں - مجھے بقین ہے کہ میرسے بعد وہ اس مشن کو کامیابی کے سائته چلائیں گے۔ ۲۷ اگست ۱۹۹۱ کوشندانی کی حکومت نے ان کو گرفتار کولیا تھا۔ تا دم تحریر وہ تیدیں ہیں۔ یقیناً ایک روز وہ باہر آئیں گے ، اورجب با ہر آئیں گے تو انشاء الله نیادہ بہتر طور بروہ اس مشن کا کام کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔

قرآن ين سوره المزمل ين مع كه و اصبرع للما يقولون (ا وراول جو كه كت بین اس پرصبر کرو -) آج اس آیت کوعربی تفاسیرین دیکه دبا تفار برایک نے اسس کو منسوخ قرار دیا ہے۔ ہرایک نے انکھاہے کہ قبال کا آیت اتر نے کے بعدیہ آیت منسوخ ہوگئی۔

یں مجھنا ہوں کہ اس قسسہ کی تفسیر بی قرآن فہی کے لئے پر دہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔
اس آبت میں قول پر صبر کا حکم سبے ناکہ جا رحیت پر صبر کرنے کا حکم۔ ہجرت سے پہلے اہل ایمان
جارحیت پر صبر کرنے تھے۔ ہجرت کے بعد جارحیت کے مقابلہ میں قبال کا حکم نازل ہوا۔
مگر جہاں تک ناپسندیرہ قول پر صبر کرنے کا معاملہ ہے ، وہ ہجرت کے پہلے بھی طلوب
تھاا ور ہجرت کے بعد بھی مطلوب ہے۔ حتی کہ عین میدان جنگ میں بھی اہل ایمان کو قول پر صبر ہی کہ عین میدان جنگ میں بھی اہل ایمان کو قول پر صبر ہی کہ ناور یہ عبادت ہمیشہ باتی رہی میں ہوتی۔
ہے، وہ کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔

# 19910000

سیرحا مدصاحب (سابق واکس چانسدامیم یونیوسی ) نے حیدرا آباد کے مدینہ
ایجوکیشن سنٹریس تقریم کی۔ موضوع تھا: مسلم سائل اور ان کاحل۔ تقریر کے دو دان الاول نے کہاکہ ملت میں تعدیمی بیدادی پرسب سے نیا دہ کام حیدرا آبادیس مور ہا ہے۔ لیکن آپس کی خاصمت اور دشمنی کے باعث حیدرا آباد "حمدا آباد" بنتا جار ہا ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہے ( رمہنا کے دکن ۱۲ نومبر ۱۹۹۳) ہی حسال آجکل مرجگہ کے سلانوں کا مور ہاہے۔ رمہنا کے دکن ۱۲ نومبر ۱۹۹۳) ہی حسال آجکل مرجگہ کے سلانوں کا مور ہاہے۔ آئی کا ایک کی اور کا تیا گئی دو سر نے خص کا لؤک کے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی دو سر نے خص کا لؤکا ترقی ایک برقی ایک میں ایک میں اور ایک برقی ایک اندلہ بھائی دیکھیا تا۔ اگر سلانوں کے اندلہ میں اور ایک میں موجود نہیں۔ میں موجود نہیں۔ میں موجود نہیں۔ میں موجود نہیں۔ میں موجود نہیں۔

۲۶ مئی ۱۹۹۳ طائمس آف انٹریا (۲۹مئ) کے وسط میں ایک مضمون جھپاہے۔ اس میں بتایا گیا 269 ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی (جن سنگھ) نے مام 14 کے الکشن یں حصد کیا تواس کے موف دو ممبر چن کر لوک سبھا یں اسکے تھے۔ اس کے بعد ۱۹ مام کے جزل الکشن بیں اس کے ۱۹ مرکز کا میاب ہوگئے۔ موکد لوک سبھا بیں ہنیجے ۔ پھر 19 ا کے الکشن بیں اس کے ۱۱۱ مرلوک سبھا بیں کا میاب ہوگئے۔ مفعون میں یہ نہیں بہت یا گیا کہ یہ تیزرفت اراضا فہ کسے ہوا۔ خو د بھارتی جنت پارٹی کے لوگوں نے تسلیم کی مسلم لیڈروں کی طرف سے اٹھائی ہوئی سناہ با فوتح کیا اور بابری مسبح ترکز کی مارے لئے بھی ہوا کے بھی موارخ بیکوں کی وجہسے مسبح ترکز بی ہمارے لئے بھی مہانے موال کو فرقہ و ار ان لائن پر موہ بسائن کو یں ۔ اس کے ہمان ہوا کہ ہم مہت ووں کو فرقہ و ار ان لائن پر موہ بسائن کو یں ۔ اس کے بغیر یہ سیاسی کا میابی نا میں ہے۔

جن سنگھ نے اریسان کوساتھ لے کہ ۱۷ ۱۹ یس گئو ہتھیا اندون چلایا۔ بہ در اصل پولٹیکل اسٹنٹ تھا۔ مگرسلانوں نے اس کے خلاف کوئی رعمل نہیں دکھایا۔ اس معالمہیں انھوں نے خاموشی اختیار کولی۔ چنا نچہ یہ اندون ناکام ہوگیا۔ اورہندوا نہالپند عناصرکوا مبلی یا بنی تعدا دبو ھانے کاموقع نہیں طاد مگرست ہ بانو کے بارہ بیں جسٹس چندرا چوڑ کے فیصلہ کے بعد آل انگریا مسلم پرسل لا بور طونے نے جو دھواں دھار سخریک چلائی۔ اور بابری مسجد کے نام پرمسلم لیٹروں نے جو احتجاجی ہنگاہے بریا کئے ، اس نے ہندووں کو دیکا دیا۔ اس کا تیج مجارتہ جنت ایارٹی کی ندکورہ سیاسی کا میابی تھی۔

# 19915014

۲۲ من کو ج کا دن تھا۔ من یں رم جرات کے موقع پر ماجیوں نے پھر ارنے کے لئے ہوم کیا۔ اور غیر صروری جوشس دکھایا۔ اس دوران کی وجہ سے بھر گئی۔ اس بھکدڑ میں ایک ہزار سے ذیا دہ ماجی خود ماجیوں کے بیروں کے بنیجے دب کرمرگئے۔ ج کے زمان یں ایک معمولی چڑیا مارنا بھی حرام ہے۔ مگر ماجیوں نے اپنی نا دانی اور بیضعوری کے نیتے یں ایک ہزاد ماجی مار ڈالے۔

انگریزی روزنام بزیستان المس ۲۱ مئی ) نے پنے ایل بیٹوریل فوٹ میں لکھا ہے کہ اس بار ۲۵ الکھ آ دمی جے کے لئے مکر بنیے تھے۔ مگرالیسا معلم ہوا ہے کہن ملکوں سے میں الکھ آ

# ده لوگ آئے تھے انھوں نے ان کو صروری نربیت نہیں دی تھی ۔ ماجیوں کو بتا نا چاہے تھا کم جرات پر بچھ پینکے ہوئے تھر کر جرات پر بچھ پھینکا ایک علامتی عمل ہے ۔ اور اس کی اہمیت نہیں کران کے پھینکے ہوئے تچھر واقع تر ہوتی : واقع استون پر پنچے یا نہیں ۔ اگروہ اس کو جانتے تو یہ بھرگدڑ واقع نہوتی :

The pilgrims could have been told that throwing stones at Jamrat was a symbolic act and it did not matter whether the stones really hit the pillar. Had they realized this, the stampede might not have occurred.

۲۸مئ ۱۹۹۳

اس قسم کی ہلاکت اگر ہندستان میں ، موتو فور اً تمام سلم بہنا اخباروں میں بیان شائع کو سے سے شائع کو سے جس میں "انتظامیہ کی خدمت کائی ہو۔ مگر سعو دی عرب میں اس قس مے واقعات پر کسی ایک عالم نے بھی سعو دی حکومت کو ذمہ دار قرار دے کر کوئی خدمت بیان شائع نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہنا کہ مذکورہ واقعات پر علما ، کو سعو دی حکومت کی خدمت کرنا چاہئے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہما رہ علما وا ور رہنما کول کو ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہئے۔ ان کے لئے فرض کے درجر میں طروری ہے کہ یا تو دونوں جگر جیس یا دونوں جگر چیس رہیں۔

۲۹ مئی ۱۹۹۳ الرسالمشن کی عرتقربیب اتن ہی ہے جتنی کہ میری عمر ہے۔ اگر چرالرسالہ کے

نام سے وہ بافت عدہ طور بر ۲۹ یا شروع ہوا۔ اس مشن کامقصد برتھاکہ موجودہ مسلم نىلولىكے لخے اسلام كوازىر نو دريانت بنا یا جائے۔ ادر اسی كے ساتھ سلانوں اور غِرسُ لمول میں داع۔ مرعو كارشة قائم كيا جائے تاكد ووت كا عمل دوبارہ جاری ہوسکے۔ مگر بظا ہریا دہ سا کام اتنازیا دہ مشکل ہے کہ اس سے نیا دہ مشکل کوئی اور کام نہیں ۔ اسلام کو دریافت بنانے کے لئے تنقید کا اسلوب ناگزیہے۔ مگرآج کوئی تنقید سننے کے لئے تیار نہیں ۔ مسلانوں اور غیرسلموں کے درمیان دامی اور پیو كارستة مائم كرنے كے لئے مرعو كے حق ميں كلمات خركهنا برا تاہے ، اورسلانوں كاموجوده مزاج يسبحكم معوك حق مين كلمات فيركوسنة بى وهمشتعل بوجاتي بير

اسسال نا رئة اندياي اتن سخت گرى برطى به كرياس ال كار بياراد أوت كا بعض مقالت برنقط حرارت تقريباً ٥٠ درجة مك بيني كياب عوام اس دوى ين مرد ہے ہیں یا بیا د ہور سے ہیں - خواص نے کولر اور ایرکسٹ ڈلیٹز ساکرم صنوعی طوریرا بے مردالیا مول بن الاسے کو گئی کا شدت اب ان کے لئے اخبار کا ایک خرب مرکونی ذاتی جرب - بنظامرایک مصیبت یس ہے اور دوسراا رامیں مگردونوں بی سے کوئ نہیں جس نے قدرت کے اس واقعہ سے کول گہراسبی یا ہو۔ اول الذکر اگر مُراَا الله من الله کا الدّر الكر مُراَالله من ك تصوير بنا مواسعة ثانى الذكر رُقّ أَكْرُنُ كى تصوير . .

سعیدین سن کلبی ۱۱۸۸ ه یں حلب یں بیدا ہوئے۔ ۱۲۵۹ میں دشتیں ان کی وفات موئی و وصفی تھے اور اپنے زماندیں سے م کے بڑے فقیمہ شار کئے جاتے تھے۔ کما جاتا ہے کہ ایک روز وہ دمشق کی مجدیس درس دے رہے تھے کسی وجرسے وه اینایا و ن بھیلائے ہو کے ستے۔ اس دوران سام کا ماکم ابراہیم باتارم ۱۲ ۲۱م) اد هرسے وزرا۔ شیخ کادرسس سننے کے شوق میں وہ محدیس داخل ہوا۔ وہ شیخ کے پاکس اكر كھوا ہو گيا اليكن شخ برست وراينا ياؤں يھيلائے رہے - اور اپنے درس ميں شغول رہے - وه نه عاكم كى طرف متوجه بهوسے اور نه اپنا يا وَن سمينا۔ كھ دير كے بعد ابرا بيم إيثا وابس چلاگیا۔ لوگ ڈرسے کراب شخ کے خلاف کو لُ سخت حکم حب اری موگا۔ مگراس کے برعکس ابرامیم یاست نے واپس کے بعد دست ر (سونے کاسکہ) سے بھری ہو لُ ایک تھیلی شبخ ك خدمت مين جيجى - شيخ في تقيل ت بول نهين كى اوريد كم كم كر اس كور ايس كرديا كم ابيئة قاسيميراسلام كهنااوريركه ديناكه جوآدى ابنا بإؤل يعيلا تاسب وه ابنا بالتونهيس

سَلَّمُ على مَولاكَ وقعلله (قالندى يمدَّ بعله لا يمدِّيك بعیدی قصم مندستان کے مشہور بزرگ نظام الدین اولیا ا کے بارہ میں با یاجا تاہے۔

رسول اور اصحاب رسول دین می نموند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگران سے پہاں البا كوئى واقعنهي يابا جاتا بيواضع طور برمومن انتواض كحفلاف م حقيقت يسيدكم اس يور سے تصدیم عجب كنف يات علكت موئى نظراً تى ہے۔ اور عجب اور تقوى دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے۔اس تصد کو اگر صح کا ناجائے تو یہ جمی مانٹ پڑھے گاکہ مذکورہ دونوں بزرگ تقوی کے مقام پر نہ تھے، اس لئے یں کہتا ہوں کہ یدایک گوری ہوئی کہان ہے۔ وه فصر گریوں کا ایجا دے۔ وہ کوئ تاریخی واقعرنہیں۔

# يم جون مه ۱۹۹

اجود صیاک بابری معد کوہندووں کے ایک بجوم نے ۲ دسمبر ۱۹۹۲ کو توڑ دیا۔اب مندستان کےعلمارکا موفف یہ ہے کہ با بری مسجد کو دو بارہ عین اسی متعام پربہنا یا جائے۔اک مطالبه كي واذك لئه وه فقها اسلام كابيملك سبان كرته بي كرا مبدا زقيام اقيات از فرش تاع مسسم معدر متى بع.

اكر يمسلك اتنا بى قطى ا وحتى به توكيا يمسلك صرف بندستان كى ايك فاص مجد کے لئے ہے۔ ہندستان یں ۱۹۲۷ یں اور اس کے بعد ہزارون مجدیں کی نکسی وجب ہے ڈھا کُ کئی ہیں۔خود اجو دھیا ہی عین اسی دن ایک درجن مزبر مجدیں ڈھا کُ گئی ہیں۔ مران دوسرى بزارون سبدول كهائ يعلاد وهمطالباتى مهم ليكنبي اسطف كامطابرو انھوں نے بابری مجد کے لئے کیا ہے۔ مدیث کے مطابق ، تین سبحدوں کو چھوڈ کرتمام مبدیں بیکساں حیثیاں مول کی بناپر ملا مجدیں بیکساں حیثیات کو بیٹ کس شرق اصول کی بناپر ملا کہ وہ اجو دھیا کی ایک مبدر کو اسٹنائی حیثیت دے کیں۔

اس طرح بیشترمه ملمون میں مجدیں ڈھائی کئی ہیں۔ اور اس کا باقاعدہ بہوت موجود ہے۔ مشلام مریں ، سنام میں ، ابجزائر میں ، عواق میں ، پاکستان میں اورخود سعودی عرب میں مگران علماد نے مذکورہ بالانقبی اصول کی بناپر الیا نہیں کیا کہ وہ ان سلم ملکوں سے منہ دم مساجلہ کی اسی مقام پر تعیرنو کا مطالبہ کریں۔ اورجب وہ اس مطالبہ کو نہ مانیں تووہ ان سلم ملکوں سے تعلق توٹردیں ۔ یہ دوعملی سراسرفلاف اسلام ہے ، اور شریعت میں اس کا نام منافقت ہے

ا وکھلاکے علاقہ بن مسلانوں کی ایک کا لونی ہے جس کا نام ذاکر باغ ہے۔ یہاں کالونی سے متعمل میں ہوئی۔ خان خالی وا دیوی گیرد سے متعمل مجدی ایک ہوئی۔ خان خالی وا دیوی گیرد کے اصول پر یہاں ایک ہندونے کچھ مور تیساں رکھ کر اسے مندر کی صورت دیے دی اور پوجا پاٹ نئروع کر دیا۔ قریبی علاقہ کے ہندو و ہاں آنے لگے۔

برایک سنگین مسئلتها میرکانون کے پیم جھ دادلوگوں نے سلانوں کو مجایاکداگراس الشو پر جوش دکھایاگیسیاتو فساد ہوگا اور وہ لوگ ہماری پوری کالونی کو جلا دیں گے۔ انھوں نے خاموشی سے سوج کر ایک منصوبہ بنایا۔ اس طرح کے مندرعام طور پر بجادتی مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ ایک آدی نے مندر کے بجاری سے تنہائی ہیں طاقات کی اور کہاکہ تم جوجگہ بناؤ وہاں ہم ان مور تیوں کو اٹھاکو رکھ دیں گے۔ تم رکا ورٹ نظالو، ہم تم کو دولاکھ روپر نقد وے دیں گے۔ تم رکا ورٹ نظالو، ہم تم کو دولاکھ روپر نقد وے دیں گے۔ بجاری اس پر راضی ہوگیا۔ اس کے بعد انھوں نے مقامی پولیس اسٹیشن سے رابط پیداکیا اور اس کو ۲۵ ہزار روپید دیدئے۔ اس طرح بجاری اور پولیس کو دافنی کو لینے کے بعد رات کے انھوں نے مور تیوں کو اور دوہاں کی تمام چیزوں کو آ مشکل سے اٹھاکو ٹوک پر لادا ا ورمقر دمقام پر لے جا کو نصب کویا۔ اور راتوں مات عارضی مبور بنا دی۔

صبح کوجب مقامی ہندؤوں نے دیکھاکہ مورتیاں غائب ہیں توا مفوں نے شور کیا اور
پولیس والوں کو بلاکر لائے مسلمانوں نے پولیس والوں سے کہاکہ ہمارااس میں کوئی دُخل ہیں۔
دیوی جی خودا پنی مرض سے بہاں سے اس کو کونسلاں جگہ جل گئی ہیں، وہاں جاکہ دیکھ لور پولیس کی ہمرا ہی ہیں ہندووہاں گئے۔ دیکھاتو واقعی وہاں مورتیاں موجو دتھیں۔ اب پولیس والوں نے ہمن دوؤں سے کہا کہ دیوی جی نے جب خود اپنی مرضی سے اپنا استھال بدل لیا تواب ہم اس میں کیا کوسکتے ہیں۔ یہ واقعہ اس جناب الرحمٰن صاحب دہلوی نے بین ایا۔

#### اجون ۱۹۹۳

دہیں۔ جے پور روڈ پر ایک ٹاؤن دیورالا ہے۔ یہاں ایک راج پوت لوئی روپ کنور
کرنا دی ایک ماجوت لوکے سے ہوئی۔ جلدہی ہ ستبرے ۱۹۸۸ کوشو ہر کا انتقال ہوگیا۔ اس
وقت روپ کنور کی عرص نہ اسالتی۔ بیوہ ہونے کے بعد روپ کنور نے ہے ۱۹۸ بیں
میں سی کی مقدس رم کے مطابی خود سوزی کے ذریعہ اپنا خاتمہ کولیا۔ پولیس کے بیان کے مطابی
اس واقعہ کے وقت وہاں تقریب ایک بزارا دی مشاہد کے طور پرموجود تھے۔ ٹاؤن کے لوگ
اس واقعہ کو اپنے لئے فریم جھتے ہیں۔ نکاح کے وقت سٹ ادی پارٹیاں وہاں جاتی ہیں اور اس
کونیک فال مجھتی ہیں۔ اب نک وہاں ستی کا ایک نشان کھیے کی شکل میں قائم تھا۔ اب وہاں
بات عدہ روپ کنورمن ربنایا جانے والا ہے۔ ہائی کورٹ کی طون سے اس معت م پر میں مقرمی ہوتے ہیں۔ اس کے با وجود واقعہ کے ۱۳ دن بھر وہاں چزی مہوت سوکے ناکا
سے ایک می سامواجس میں تقریباً بین لاکھ آدمی اکھتا ہوئے۔ ہرسال تی کے دن ہزاروں
معت ایک میں مواجس میں تقریباً بین لاکھ آدمی اکھتا ہوئے۔ ہرسال تی کے دن ہزاروں
توی اس معت م پرجمے ہوتے ہیں۔ تاکہتی بانا کا آشیروا دما صل کویں۔

یا نیر ( یکم بون م 199) مینیٹ دسیٹھ (Ninad D. Seth) نے اس تسم کی تفعیدات دیتے ہوئے انڈیا ٹوڈ سے کا تبصو نقل کیا ہے کہ ایک واحد سی نے ہندستان کو ۲ ویں مسی میں د اخل ہونے سے دوک دیا:

It took a single sati to stop the Indian march into the 21st century.

اس قسم كار روم كا فاتم تعلم مي ا ضافه ك بغير نبين موسكا-

الور (راجتھان) میں ایک مولانا محمد منیف صاحب ہیں۔ وہ پابندی سے الرسالہ بڑھتے ہیں۔ ایک باران سے ایک میوغفہ ہوگیا۔ وہ ان کو گال دینے لگا۔ مولا ناحنیف صاحب نے اس کا کوئی جو اب نہیں دہا۔ وہ کوڑ ہے ہوئے ہنتے دہے۔ میونے کہاکہ میں آگال دے رہا ہوں اور تم بنس دہا ہو۔ آخر کیوں مولا ناحنیف صاحب نے جواب دیا کہ یں تو تہادی جہالت پر بنس دہا ہوں بیسن کرمیو بہت شرمندہ ہوا اور ان سے معانی مانگے لگا۔ مولانا حنیف صاحب اس وقت الورشہری جامع مسجدیں امام ہیں۔

1990000

ہندستان ٹائمس (۲جون ۱۹۹) یم واشنگش کا ڈیٹ لائن کے ماتھ ایک رپورٹ اُ فری طفی پرجھی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ایک بیاسی لیڈر لی ہملش (Lee Hamilton) نے ۲۹ اپریل ۱۹۹۴ کو واکشنگش بی ایک تقریر کی۔ اس میں انھوں نے کہاکہ کشمیر کے مسئلہ کامل میں انھوں نے کہاکہ کشمیر کے مسئلہ کامل میں ہے کہ لائن آف ایجول کنٹرول کو بین اقوا می سرحد مان کرجوں اورکشمیر کی تقسیم کو دی جائے۔ انھوں نے کہاکہ اقوام تحدہ کی نجویزی جن میں جموں وکشمیر میں استعمواب لائے کے لئے کہا گیا تھا وہ اب تاریخ کی ندر ہوچی ہیں:

The UN resolutions that envision a plebiscite in Jammu & Kashmir have been overtaken by history.

امریدیں پاکستان کی خاتون سفیراد اکٹر کمیحہ لودھی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یفیعلہ کونا کشیر کے عوام کا کام ہے۔ عوام کی خواہشات کا اظہار ہی وہ بنیا دہے جس پرکشیر کے معاملہ کا فیصلہ کیا جائے گا:

The popular expression of the wishes of the people will be the basis for a settlement.

یہ مرف کٹیر کامعا لمنہیں۔ بلکساری دنیا کے سلمانوں کی سوچ ہی ہے۔ وہ اپنی فواہوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ جرچیز کرتی ہے وہ تاریخ کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ جرچیز کرتی ہے وہ تاریخ کے مطابق است

ک طاقت یں ہیں نرکسی کی اپنی طاقت کشیر کے عوام کے لئے اپنی خواہش کے استعمال کاموقع ہم 19 میں متحال سے دیا۔ اب مع 19 میں متعال کاموقع میں 19 میں وقت انھوں نے علی کرکے اس معالمہ کو تاریخ کے ہا تھیں دے دیا۔ اب ان کے لئے دو میں سے ایک کا انتخاب ہے۔ یا تو تا ریخ کے فیصلہ کو قبول کریں یا تاریخ کی چان سے تکر اکر اپنے آپ کو تباہ کریس۔

#### 199703.4

زندگی میں روایات کی بے صدا ہمیت ہے۔ زندگی کا نظام قانون سے زیادہ روایات پرچلتا ہے۔ کسی روایت کو توڑ نے سے آخری صدیک بچنا چاہئے۔ کیوں کر ایک بارا گردوایت توڑ دی جائے تواس کے بعب کسی جی جیز کے ذریعہ اس کی تلانی نہیں کی جاسکتی ۔ روایت بنانے یا توڑ نے کا یہ کام سب سے زیادہ بڑے توگ کرتے ہیں۔ اس لئے بڑے اوگوں کو اس معا ملہ یں اور بھی زیادہ عماط دہنے کی ضرورت ہے۔

رسول النرصلی الدطیروسلم برچاہتے تھے کہ آپ کے بعد ابو بکرصدین فی خلیف بنیں۔ مگر آپ نے ان کو نامز د نہیں فر مایا - اس طرح آپ نے خلیفہ کے اتخاب کے لئے شور کی دجہوریت ) کی روایت قائم کی - بیسیاسی روایت آپ کے بعد ایک وحد کے جلتی دہی۔

حضرت ایرمعاوید نے اس روایت کو توڑا اوراس کی جگرا پنے بیٹے کی جانشینی کی روایت مت ائم کی۔ اس کے بعد اسلام کی سیاسی تاریخ اسی رخ پر چل پرطی۔

اورنگ زیب نے اس روایت کو بھی باتی رہنے نہیں دیا۔ اس نے اپنے باپ کو معزول کرکے اسے قید کر دیا۔ اپنے باپ کو معزول کرکے اسے قید کر دیا۔ اپنے بھائی کو تدیت کیا۔ اور زبر دستی مغل تحت بربیھ گیا۔ اس طرح اس نے حکومت بیں جھین جمیٹ کی روایت قائم کی جو اس کے بعد جاری ہوگئی۔ یہاں کے کملطنت محرط ہے ہوکو ختم ہوگئی۔

خواہ گرکامعا لم ہو یاساج کامعاملہ یا حکومت کامعالمہ، ہرجگہ قائم شدہ روایات کا آخری مدت کامعاملہ ، ہرجگہ قائم شدہ روایات کا آخری مدت ک احرام کر ناچا ہے۔ خاص طور پر بڑھ لے لوگ کو تور و ایت شکن کے قریب مجی نہیں جا نا چا ہے۔ کیوں کہ یدراصل ماج کے بڑے لوگ ہیں جوکسی روایت کو تائم کرتے ہیں یاکسی بنی ہوئی روایت کو توڑ دیتے ہیں۔

مولانامحماسماعیل صاحب ناگیور کے دہنے والے ہیں۔ (Tel. 539563) وہ براپر نی فظیر ہیں۔ اور اس کے سامخہ تبلیفی جاعت سے جواسے ہوئے ہیں۔ انھوں نے بڑا یا کہ بریل مہوا میں ناگیور میں تبلیغی جاعت کا جلسہ ہوا۔ یہ لوگ کھی فریدن پرسٹ میان لگا کو جلسہ کوتے ہیں۔ پہلے انھوں نے ایک مسلمان کی زیمن متخب کی مگر اس مسلمان نے جلسہ کے لئے زیبن دینے سے انکا دکر دیا۔ اس کے بعد انھوں نے جا کڑہ ایا آو ایک اور فالی ذمین انھیں جلسہ کے لئے موزوں نظر آئے۔ یہ ذریبن ایک ہمندو زیبن دینے پر راضی ہو گیا۔ چنا بچہ اور کھڑا رایس ایسس کا دی مجمع اجا تا ہے۔ یہ ہندو زیبن دینے پر راضی ہو گیا۔ چنا بچہ اسی زیبن پرسٹ میان لگا کی حلسہ کیا گیا۔

مولانااساعیل صاحب سے اجون کو ہمارے دفتریں طاقات ہولگ۔ یں نے کہاکہ ہمارے بارہ یں جہوٹا پر ویگئٹرہ کیاجا تا ہے اس کی حقیقت آپ اپنے اس تجربہ سیجھ سے بین کیا ناگیور کے اس واقعہ کی بہت پر یہ کہتا ہے ہوگا کہ تبیلع والے ارایس ایس کے ایجنب بین ۔ وہ سیانوں سے کٹے ہیں۔

1998112A

قرآن کی جو تفییرسی اور حدیث کی جو شرحی تعمی کی بیل، ان سب بیل ایک مشترک کی بید ان میں فنی انداز کی تفصیلات تو کا فی رستی بیل مگر سبق آموز اور نصیحت والی باتوں بر ان میں بہت کم موا دشا ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے فاصبر کے اصبر اولو العزم میں الرسل ولا تستعجل لهم (الا خفاف ۳۵) اس آبیت کی تشریح میں مفسر بن سب سے زیادہ اس بر بحث کرتے ہیں کہ او العزم بیفی برکون کون ہیں کسی نے کہا جھ ہیں ، کسی نے کہا اظھادہ ہیں۔ کسی نے کہا کھا دہ ہیں انبیاء اولو العزم سے اور یہاں می تجنیں کے لئے والے ہے ذکہ میں کے لئے (القرطبی ۱۱ر ۲۲۰) حالان کواس سے زیادہ ایم بات یہ ہے کہ عاجلان دوش کے مقابلہ میں صابر اندوش سے مقابلہ میں صابر اندوش سے مقابلہ میں صابر اندوش سے ایک میں بہت بتائی جائے۔

اس طرح مدمیث میں مثلاً حضرت عاکشہ بے واقع کو پیچئے۔ رات کے وقت ابھول نے دیول اللہ

کو جرہ میں نہیں بایا۔ تلاش کرنے کے لئے نکیں۔ ان کا خیال تھاکہ آب بنی کسی اور ہیوی کے بہاں چلے گئے۔ مالا نکہ اس وقت آپ مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ اندھیر ہے میں شرط لتے ہیں ہوئے حضرت عالف کا ہے آپ کے پاؤں پر جلاگیا۔ اب شراح سادی بحث اس پر کرتے ہیں کورت کے جھونے سے وضو ٹو ٹا ہے یا نہیں۔ مالاں کہ اس روایت بی سبق کے لیا ظاسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلط فہی کا دائرہ آنا وسیع ہے کہ ام المونیین کو پیغیر اعظم کے بادہ میں بھی ہے۔ اس لئے جب غلط فہی پیدا ہوتو ہمیشہ تحقیق کرنا چاہئے۔ میں بھی سے بنیا د خلط فہی میں کتی ہے۔ اس لئے جب غلط فہی پیدا ہوتو ہمیشہ تحقیق کرنا چاہئے۔ رصیح سے بنیا د خلط فہی میں کا دائرہ آپ کے بادہ کے بادہ کری ہے۔ اس کے جب غلط فہی پیدا ہوتو ہمیشہ تحقیق کرنا چاہئے۔ رصیح سے بنیا د خلط فہی میں کریا ہوتا ہوتا ہمیشہ تحقیق کرنا چاہئے۔

#### 199003.9

دہل کے ایک اردوما ہنامہ میں باکس کے اندر یہ نوٹ تھا: بوسنیا ہرزیجو وین اک نیت نیٹ نل لا بھریں ایک مدی قبل سرا بیفویس فت انم گائی تھی۔ یہ دریائے سرا بیفو کے کنارے ایک وسیح قطعہ اراضی میں ہے۔ اس کے اند ایک عمدہ کا رڈون ہے اور لائٹ برین کی مال شخصہ اس کا لیٹ شنان عادت کے ساتھ ایک جسد بیدلا بھریں کے تمام وسائل اسے ماصل تھے۔ اس می مختلف علوم وفنون کی ۲۵ لاکھ کتا ہیں تھیں۔ اگست ۱۹۹ میں سرلی وحشیوں نے اس کا عادت ڈھگئ اور ۲۰ لاکھ کتا ہیں جل کر فاکتر ہوگئیں رالرجیق فروری سے اس کی عمارت ڈھگئ اور ۲۰ لاکھ کتا ہیں جل کر فاکتر ہوگئیں رالرجیق فروری سے اس

ندکورهٔ مسلم دماله نے یہ توبت ایاکہ بوسنیاکی عظیم لا بُریری اگست ۱۹۹۲ میں تباہ کر دی گئی۔ مگرینہیں بت یا کہ اس سے پہلے ایک سوسال تک وہ کیوں تباہ نہیں کا مُکاتل کہ طالاں کہ وا تعرکا دوسراپہلو پہلے بہلوسے زیادہ اہم ہے۔

#### اجون ١٩٩١

معرضکیل احد انجنیر دوبئ یں دہتے ہیں ۔ وہاں وہ ایک برط اکار وہا دکر رہے ہیں۔ اس یں اس کے پا دشز سویڈن کے مطرایٹ ڈرسن ہیں ۔ معرضے کیل احمد نے بتایا کہ ایک روزوہ مطراینڈرسن کے ماتھ گاڑی پرجا سے متے ۔ ایڈرس گاڈی چلا رہے تھے ۔ ایک بگمانھوں نے آئسس کوم خریدی اور گاڑی کے اندر چلتے ہوئے کھا نے لگے ۔ انھوں نے مطرشکیل کو بھی آئس کیم دی شکیل صاحب نے صوف ایک آئس کیم کی اور کھاکر اس کار پیرگاڑی کے باہر پینک دیا۔ اینٹررسن آئس کیم کھاتے ہوئے اس کا ربیر پلاسٹک بیگ یں رکھتے جا دہے تھے۔
مطرا یندرسن نے جب دیکھاکر شکیل صاحب نے آئس کی کماکا غذبا ہر مڑک بر
ڈال دیا ہے تو انھوں نے فور آگاڑی روک دی اور کہاکہ شکیل ، اس کوا ٹھاؤ۔ شکیل صاحب
ماڑی سے اتر سے اور مجید کا ہوا دبیروالیس لے آئے۔ اینٹرکسن نے بتایا کہ ہم کوگوں کی شروع مرین بین سے سے سے بری ایس کو ہما ہے کہ ہما لیسی مرکت سوپ نہیں سکتے۔ ہما ہے بیکوں کو شروع میں سے شہری کا داب اور ڈسیلن سکھلتے ہیں۔ اگر وہ مجھانے سے نہ نایس تو ہمان کو ڈاسٹے ہیں۔ اس کی وجہ سے شام ہوگوں کے مزائ ہی اور ہماری ماری میں داری ہی اور ہماری ما دی مزائ ہی اور ہماری ماری موجا تا ہے۔

#### 11.20 4991

جا ویدمسطی انتی کثیری (پیدائش ۱۹۵۳) جول وکشیر بنک ( لاجیت نگر ) بیں فیم موکر آئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ سرینگریں تھے۔ انھوں نے بست یا کہ ہیں اپنی چار سالہ بی سورہ کے رائھ گاڑی ہیں سرینگری سرئک پرچل رہا تھا۔ راستہ ہیں انڈین فوق کے کھا فراد دکھا کی دیئے۔ اس نے پوچھا کہ ڈیڈی ، ان فوجیوں کوکس نے بنایا ہے۔ فیق صاحب نے جماب دیا کہ اللہ پاک سنے ۔ بجی نے بھر بوچھا کہ ہم کوکس نے بسنایا۔ ونیقی صاحب نے دوبا رہ کہا کہ اللہ پاک سنے۔ بجی نے کہا کہ اللہ پاک کواگر ، میں بدیدا کہ نا تھا تواس نے ال فرجیوں کو کیوں بید اکر نا تھا تواس نے ال فرجیوں کو کیوں بید اکر نا تھا تواس نے اللہ بھر اللہ باک ہے کہا کہ کوئی ہیں۔ کہا کہ یہ فوجی ہم کو مارتے ہیں۔ بھر اللہ باک بیا تو ہم کو پیدا کوئے۔ یہ کے اللہ باک ہوا تھی مساحب نے کہا کہ کوئی کے بدا کہ یہ فوجی ہم کو مارتے ہیں۔ بھر اللہ باک یا تو ہم کو پیدا کوئے یا بھر انھیں لوگوں کہ بیدا کرتے۔

اُس سے اندازہ ہونا ہے کہ شیریں سلانوں اور ہندو کوں کے درمیان کتنی زیارہ نفرت بدیدا ہوچی ہے۔ موجودہ نرمانہ میں مسلانوں نے ہرچگہ ایسی سیاسیں چلائیں جس نفرت بدیدا کر دی اس کشیری بھی کا اُن اور غیر سلموں کے درمیان نفرت ہی نفرت بدیدا کر دی اس کشیری بھی کا اُن اور میں سے مسلانوں کے مدید نسل کس طرح پرورشس بارہی ہے مسلانوں کا موجودہ ماحول اپنے بچوں کو یہ بتا رہا ہے کہ انڈین آری بھی کومار تی ہے۔ مرک اول نے

ا پنے بچول کو یہ نہیں سبت ایا کہ ۱۹۸۹ سے پہلے وہ ہم کونہیں مارتے تھے۔ جب ہم نے گن کلچوطاکر ان سے عمراؤمول لیا تو انھوں نے مار نا شروع کیا۔ اس سے پہلے کشیر میں کمل امن تھا۔ مدرجہ مردمہ

زندگی بی سب سے زیادہ ہمیت یہے کہ آدمی حالات سے اوپر الط کوسوپہ سے۔ جولوگ حالات سے اوپر الط کوسوپہ سے۔ جولوگ حالات سے اوپر نزائ کھسکیں وہ کبھی کوئی بڑی منصوبہ بندی نہیں کرسکتے۔ بنیم السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بست آلہے کہ آ ب نے ہیشہ حالات سے اوپر الط کوسوچا۔ آپ نے ہیشہ حال کے متعابلہ میں مستقبل کوسل منے دکھ کواپنی دائے قائم کی۔

#### اجون ۱۹۹۳

محود عالم صدیقی (۱۹۹۰ کو بابری معبر ڈھانے کے بعد ہمار انتظی کے رہنے والے ہیں۔ انھوں نے بنتایا کہ او دسم ۱۹۹۲ کو بابری معبر ڈھانے کے بعد ہمارے علاقہ بس ہر بی ہمار الیکن ادگیر محفوظ رہا ۔ انھوں نے بت ایا کہ ہم کئ سال سے اپنے یہاں کے نوجو انوں ہیں الرسال والی سون پیدا کر رہے ہیں۔ او دسمبر کی رات کو ذی ٹی وی کے ذریعہ معسلوم ہوا کہ بابری سبعد دھا دی گئی۔ ہم نے دات ہی کو نوجو انوں کوجھ کیا۔ کل اکیا ون لو کے بعد ہوئے۔ وہ بھی جوش میں نے۔ مگر ہم نے الرسال کی بالیسی کی اہمیت بت ان آخر سب داخی ہوگے۔ اب ہم لوگ بست میں نکھے کرسلانوں کے جذبات کو مھنٹرا کو ہیں اور انھیں دوعل سے بچائیں کیونکروگل بست میں نظے کرسلانوں کے جذبات کو مھنٹرا کو ہیں اور انھیں دوعل سے بچائیں کیونکروگل کی صورت میں یقین تھا کہ اجو دھیا کا نقصان یہاں تک پنج جائے گا۔

لیکن ادگیریں تین لوکل کی لدستے بوسلانوں کی مٹینگ کرے ان کوجہادا ورا کی ٹیشن بر انجاد رہے تھے۔ ہمنے کہاکہ اجودھیا ہیں جو ہوا سو ہوا - اب کیا اُپ لوگ بہاں بھی اس کو دہرانا چاہتے ہیں۔ مگرکوئی سننے کے لئے تیب انہیں ہوتا تھا۔ اُ فرہم فا موشی سے تعامی ڈپٹی کا کرنے ملے۔ اس سے کہاکہ ہم لوگ امن مجال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بہال ہوئی اُدی کو مسلانوں کو موط کلنے ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ ان بینوں کو گوفت اد کے لیے ۔ انھیں کو آٹ کلیف مسلانوں کو موط کا نے ہیں سکتے ہوئے ہیں۔ آپ ان بینوں کو گوفت اد کے لیے ۔ انھیں کو آٹ کلیف دے بینے ہوئی اور اُن کو اپنے بہال دران کو اپنے بہال درک لیا۔ اب ہمادامشن کا میاب ہوگیا۔ اد گر کے سلان احتماع اور تشدد سے باذر ہے۔

# چانچه ا دگیریس مذفعان مواا ورند کرفیولگا-

#### 199003.10

ایکسعودی مجلہ ہے۔ اس کا نام المجلہ ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ یس ہے اور وہ لنون سے تائع ہوتائع ہوتا ہے۔ اس کا شارہ ۱۲ جون م ۱۹ ویجھا۔ صفح ۹۲ پر مراسلات کے کالمیں ولید بن صائع النمی کی تحریر بجی ہے۔ وہ ایک عرب ہیں اور جا رجیا (امریکر) میں رہتے ہیں۔ اسس کا عنوان ہے۔۔۔۔ اسلام ہماری تمام مشکلوں کے حل پروت ا در ہے:

الاسلام وادرعالى حل جميع مشكلاتنا

اس میں بتا یا گیا ہے کہ ہارے پاس ایک قانون ہے جس میں کوئی غلطی نہیں۔ اس قانون کی طوف والیں جا کرہم اپنی تمام شکلوں کو حل کرسکتے ہیں۔ اس کے نکھنے والے غالباً کوئی اخوان ہیں۔

میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ مشکلات کے حل کو قانون سے جوڑ نے کا یہی نظریہ مسلمانوں کی تمام موجودہ مشکلوں کا اصل سب ہے۔ اس لئے کہ اس حل کو برو نے کا رلانے کے لئے ادباب اقتراد کو اقترار سے ہٹا نے بغیر اسلامی قانون نا فذنہ میں ہوسکتا۔ اسی نام نہاد انقلابی نظریہ کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلان ساری دنیا ہیں ہا سے است سے مسلم اور شرکلات سے دوچا رہوتے ہیں۔

طور پرمصائب اور مشکلات سے دوچا رہوتے ہیں۔

میح بات یہ ہے کہ سلانی کے مسائل کامل دعوت ہے مذکہ نفاذ قانون دعوت سے سائل کامل دعوت ہے مذکہ نفاذ قانون دعوت سے اس کا ماحول وعوت سے اس کا ماحول وعوت سے اس کا ماحول کے نظریہ سے تنشد دانہ جدوجہد برامن جدوجہد خلای سے تنشد دانہ جدوجہد برامن معدوجہد مسائل کو ہے اندازہ حذ تک بڑھا معدوجہد مسائل کو ہے اندازہ حذ تک بڑھا

ديتي ہے۔

### 19970310

آج کے انگریزی اخبار المکس آف انگریا یس مسرجے ایسس بندوق والاکالیوچیاہے اس بی انھوں نے مسلانوں کے جذباتی اندازت کرکا نذکرہ کرتے ہوئے میرے بارہ یں کھا ہے کہ دہ سلانوں بیں کا فی تقبول ہورہے تھے ، گرجب وہ ناگیوریس آرایس ایس سے میڈکوارٹر

# مس كئة توسلانون بين ال كامقبوليت كودهكالكا:

Maulana Wahiduddin too had to suffer a setback when he visited the RSS headquarters.

اس لیٹریں کمتوب نگاریہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ دسمبر ۹۲ کے بعد سلانوں کا مزاج بدلا ہے اور اجود صیا جیسے جذباتی اشوپس پشت جلے گئے ہیں :

Emotional issues such as Ayodhya have taken a back seat.

يه دونون بآس ايك دوسر يسمطالقت نبين ركفتين ـ

١٩ جون ٢ ١٩٩

د بل میں مجارتیہ جنت پارٹی کی حکومت نے عیدگاہ کے سلاٹر ماؤس میں ذکا کئے جانے والے جانوروں کی تعداد بہت گھٹا دی ہے۔ حکومت کا کہنا تھاکہ اس سے گندگی جبابی ہے اور د بلی کی مواخر اب ہوتی ہے۔

تعاب پوره کاایک وفندمیرسے پاس آیا۔ یں نے کہاکدا پ لوگوں نے اسٹر الک کرکے خت غلطی کے ہے۔ آپ کو چاہئے تھاکد اُپ اجا زت کے مطابق ، موجودہ تنداد ذریح کرتے رہتے اور بھیے کے لئے پر امن اور وت اُونی کوششش جادی رکھتے ۔ مگر اس وقت لوگ بوشس میں نفے کسی نے میری بات نہیں سنی ۔ اب خودہی انفوں نے ۱۲ بون کی منت سے بلا ترط اپنی اسٹرا اُنگ ختم کر دی ہے۔

د بل میط مرفینش ایسوی ایشن کے ایک مبر محد یونسس قریشی نے ہندستان المس (۱۷ جون) کی دبورٹ کے مطابق کہاکہ ودکہ فاقد کو رہے تھے اور اب مزید اسطرا کک جاری رکھناان کے لئے مکن نہیں تھا: Workers were starving and could not hold out any longer.

طائمس آف اندیا (۱۲ جون) کی دبودط کے مطابات، دالی میدط مرچنش الیسی الیش کے سکے مطابات، دالی میدط مرچنش الیسی الیش کے سکے میٹریب کے سکھے میں الدین قریش نے کہاکہ ہم معالمت پر مجبور موگئے سکھے میں سے میں تصاب اور مز دور اسٹرائک سے میں زیادہ متاثر ہوئے سکھے:

We had to compromise, many poor butchers and slaughterers had been hit hard by the strike.

میرے نز دیک یہ کپرو ما گزنہیں ہے بلی ہرینڈرہے۔ شروع یں ہا کی کورٹ کے فیلہ کے فرراً بعد اگر وہ ایست تو وہ کپرو ما کز ہوتا۔ مگراب انھوں نے جبوری کے تحت کیا ہے۔ اس کے وہ مریٹ ڈرہے۔ اب انھیں اس فیصلہ پر کپرو ماکز کرنے کا کریڈ مٹنہسیں دیا جاستا۔

199709714

آج بن نظام الدین ویسٹ کے پارک بین ٹہلنے کے لئے گیا۔ وہاں ایک جگرہندو
اور کھے بیٹے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جھے کو بھی بلاکر بٹھالیا۔ گفت گو کے دوران بیں
نے کہاکہ ہندواور سکھ تو کلچر کے اعتبار سے تقریباً ایک ہی تھے۔ چھر پنجاب بیں دونوں کے
درمیان جھڑوا کیوں ہوا۔ ایک سفیدریٹ رسردار نے مندو حکومت کی شکایت کی۔ اس
نے کہاکہ ۱۹۲۷ بیں لارڈ ما وُنٹ بیٹن نے سردار وں سے کہا تھاکہ آپ لوگ بھی د پاکتان ک
طرح ) اپناایک ہوم لینڈ بنا سکتے ہیں۔ لیکن نہرونے اسٹرتا رامنگھ اور سردار ملبد ایسنگھ کو
سمھایا کہ آپ کو الگ خطر لینے کی کیا ھرورت ما راہا ما رت آپ ہی کا ہے۔ مگر بعد کو ہیں کی
نہیں دیا گیا۔ انھوں نے کہاکہ آزادی کے بعد انٹرین فوج یس سردار وں کی تعداد ۱۹ فیصد
تھی ، آج مطری میں ان کی تعدا د صرف وی میں ہو فی مدیدے۔

اس کابر اب ایک اور مردار نے دیا جوکہ فوج سے دیٹائر ہوئے ہیں۔ انھوں نے کہاکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اب مردا دوں کو فوج میں ذیا دہ سنائدہ دکھائی نہیں دیتا ، فرج یں دوریں فوج یں جائے کا فائدہ تھا ، اب منعتی دوریں وہ فائدہ نہیں۔ انھوں نے ایک فوج سرداد ک

بات دہرائی ۔اس نے کہاکہ میں زندگی بحرفوج میں طاذمت کے بعداب ریٹا کر ہوا ہوں توسب کچھ ملاکر مجھ کو ساڑھے سان الا کھ روبیہ ملاہے۔ آئے میں اتنی رقم سے دہلی میں ایک فلیٹ بھی نہیں خرید سخا۔ جب کہ میری عمر کے جو لوگ بزنس میں گئے وہ آج دہلی میں کو کھی اور موٹر کے مالک ہیں ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ سرداد لوگ فوج میں اس لئے کم ہیں کہ وہ پہلے کی طرح اب فوج میں جا ہی نہیں رہے ہیں ۔

#### 199703.11

دجال کےسلسلہ میں مدشیں مختف ہیں۔ کسی مدیث میں دجال دوا مد) کا لفظ آیا ہے۔ کسی میں نظا تون (۳۰) کا لفظ - ابن مجرالعسقلانی کسی میں سبون (۲۰) کا لفظ - ابن مجرالعسقلانی کا سبون کے العسقلانی کا اس سے مراد تحدید نہیں ہے بلکہ کٹرت ہے (فتح الباری ۱۳ / ۹۳)

مدی و بر بخور کرنے سے میری مجھ یں آتا ہے کہ دجال یا دجاجلہ سے مراد دور برای کے اند منطال (گراہ دم نا) ہیں۔ دجال کے بارہ یس بخاری کی ایک روایت ہے کہ اس کے مائة یا فی اور آگ ہوگ ۔ اس کی آگ ٹھٹا یا فی ہے اور اس کا پافی آگ ہے ( ان معد ماءٌ و نار آ فنار کا ماء وماءہ نار ) فتح الباری ۹۷/۱۳

اس مدین میں آتشیں پانی سے مراد فالباً پڑول ہے۔ اس میں بیا شارہ ہے کہ یہ دجال
یا دجا جلم منعتی دوریس طاہر ہوں گے۔ اور ہی وہ زمانہ ہے جبکہ جدید بہلی سانسان کے
قبضہ یں آچکا ہوگا۔ یہ گراہ رہنا خو دملانوں میں سے تعلیں گے۔ پڑول کی دولت انفیس
صاحب وس ائل بنا دے گی، اور جدید میٹریا انفیس یہ موقع دسے دسے گاکہ وہ اعلی ذرائع
ابلاغ سے کام لے کہ اپنی گراہ کن باتوں کوس اری دنیا ہیں بھیلا دیں۔ اس جدید طاقت اور
ان جدیدوس اُس کو استعمال کر کے وہ عالمی سطح پر ایسی گرا ہی بھیسے لائیں گے جبیں گرا ہی
اس سے سلے پوری تاریخ میں کسی نے نہ تھیسے لائی ہو۔

### 19900019

حفرت الو ہر پر گاننوم و ان ک حکومت کک زندہ رہے جس کا ظلم مووف ومشہورہے۔ رسول النوصل الثرعلیہ وسسلم نے حضرت الو ہر پر گاہ کو نام سنسام وہ افراد برتا دسطے تھے جو بعد کے زماندیں حاکم موں مگے اور است کے معاطات کو تب اہ کردیں گے۔ لیکن آپ نے حضرت ابو ہریر کے گوئی ایک جمع المات کو تران پرخر وج کرنا، ابن مجمع المحقے ہیں کہ خروج ربعا اور ان پرخر وج کرنا، ابن مجمع المحقے ہیں کہ خروج ربعا اور ان بیں ہلاکت کا مشدید تراند لیٹے تھا۔ اس لئے آپ نے ان کا استیصال کرنے کے بجائے ان کی اطاعت کرنے کو وسیت فوائی۔ اس طرح آپ نے دو برائی میں سے ایک برائی اور دومعا ملہ ہیں سے آسان معاملہ کا انتخاب فرایا

فاختار اخف المفسدتين وايسر الامرين دفع البارى١١/١١)

یری کی محمت علی سے دسید الوالاعلی مودودی نے پاکستان میں محمت علی کا پیملاب

با یا کرصدر الوب کی غیر طلوب محمت کو گوانے کے لئے غیر دہنی طریقے اختیار کئے جائیں۔

مثلاً ۱۹۹۵ کے الکشن میں ایک خاتون (فاطر جن کے) کوصدارت کے لئے امید واد بنا کر
صدر الوب کو ڈاوُن کونے کی کوشش کو نا مگریہ ایک گفوسیاست ہے ذکر اسلامی کمت علی یہ ہے کہ محرال سے محراؤ دکرتے ہوئے غیرسیاسی واکرہ کے امکانات کو
استعمال کو نا ۔ پاکستان میں دعوت واصلاح اور تعیر وتعسیم کے میدان میں کام کونے کے
استعمال کو نا ۔ پاکستان میں دعوت واصلاح اور تعیر وتعسیم کے میدان میں کام کونے کے
استعمال کو نا ۔ پاکستان میں دعوت واصلاح اور تعیر وتعسیم کے میدان میں کام کونے کے
استعمال کو نا ۔ پاکستان کو است مال کرتے تو یہ اسلامی محمت علی ہوتی ۔ مگر اکھوں نے ان امکانات

سے مرف نظر کو کے محمرانوں سے محراف شروع کو دیا ۔ بیصوف فیاد انگیزی تھی مذکر فی الواقع کو ف

## ٠٠ جون ١٩٩١

جزل اروڈ اورکرنل خان دونوں دوست ہیں۔ وہ ملا قات کے لئے ہمارے دفتر یس آئے۔ گفت کو کے دوران انھوں نے موج دہ ہندستا نیوں میں سوپی کے بگا ڈا در کرداد کی خرابی کی شکایت کی دیں نے کہا کہ اس کی سال سے اس رخ پر کوئی کوشش نہیں کی گئی ۔ یں شاید اکیلا ہوں جراس کوشش میں مصروف ہے اور خدا کے خفیل سے ہزاروں لوگوں کی سوچ یں تبدیلی اگئے ۔

ين تقريباً ٣٠ مال مع تطبير في اورتعير كرد ارك كوشش من لكا جوا بول - ١٩٢٧

یں الجعیۃ ویکل کے ذریعہ یہ کام باقا عدہ صحافت ہم کے طور پر شروع ہوا۔ ۲ ، 19 سے ہی کام ماہنا مہ الرسال کے ذریعہ برکا جا رہا ہے۔ میری سل کوشش یہ ہے کہ صحت مند فکرا ورانسانی کر دادک تخلیق کرنے والے مفاین جھا ہے جائیں۔ اس کے لئے یں روز از بہت سے الگرین اخبارات اور بہت سے انگریزی رمالے پڑھتا ہوں۔ مگر آپ تعجب کویں گے کہ ، 191 سے لیکر آئے تک ان اخباروں اور دسالوں میں مجھے کوئی تعمیری کا دشیک الیانہیں طاجس کو ولیا کا ولیا چھاپ دینا کافی ہو۔ یس ہرون بہت سی خریں ، رپورٹیں اور مفاین پڑھتا ہوں بھر ان بی سے کوئی چیزافذکر کے اس میں تعمیر کا پہلون کا لت ہوں۔ اور بھراس کو مفعول کی صورت میں تیں اور کے اس میں تعمیر کا پہلون کا لت ہوں۔ اور بھراس کو مفعول کی صورت میں تیں اور کے اس میں تعمیر کا بیات ہوں۔ اور بھراس کو مفعول کی صورت میں تیں اور کے اس میں تعمیر کا بیات ہوں۔ اور بھراس کو مفعول کی صورت میں تیں اور کے اس میں تعمیر کا بیات ہوں۔

#### البون م و وا

آج اپنے گری تمام خواتین کو دفتریں بٹھا کر سجھایا کرتم لوگوں کومل جمل کر رہنا چا ہے۔
کیوں کہ بابمی اختکاف سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول الڈمسلی اللہ علیہ کسلم دمفان ہے ہمینہ
یں اعتکاف میں تھے۔ آپ کوشب قدر کا علم دیا گیا۔ آپ مرینہ کی سجد سے باہر شکلے کوسلانوں
کواس کی متین تاریخ ہت ادی ماس دوران انصار کے دو آدمی لین دین کی بات پر چھ بگولئے نے
اس پر شب قدر کا علم اٹھا یا گئے۔ اس طرح احد کی جنگ یں مسلانوں کی فتح ہوگئی۔ اس موج احد کی جنگ یں مسلانوں کی فتح ہوگئی۔ اس کے بعد کچھ سلمان آپ میں نزاع کو نے لئے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ دوبارہ ہار
میں شب دیل ہوگئی۔ اس طرح کی مختلف مثالیس دے کویس نے کہا کہ آپ اوک مل جل کرییں
تر بہاں برکت اور رحمت برسے گی۔ اور اگر جھ گڑھ اا ور نزاع تروی کو دیا تو آئی ہوئی برکت ختر ہوجائے گی۔

تمام خواتین رونے نگیں۔ دل سے یہ عہد کیے کرسب ک سب مل جل کر عمبت کے مالة رہیں گا۔ دیں گا۔ دیا گا۔ دیں گا۔ دیا گا۔ دیل کے دیں گا۔ دیں گا۔ دیں گا۔ دیں گا۔ دیں گا۔ دیں گا۔ دیا گا۔ دیں گا۔ دیا گ

میراخیال ہے کہ ہرگھریں الیا ہو ناچا ہے کہ گھروالوں کا ہفتہ واریا ما ہوار اجتماع گھرکے اندر ہو۔ اس میں گھر کا بڑا مردیا بڑی عورت لوگوں کونھیعت کرے۔ اس سے گھر کے ماحول کو درست رکھنے میں بہت مدد ملے گ

#### 1994 50 47

اخلاص کی دوسیں ہیں۔ ۔۔۔۔ روایتی اخلاص ، اور شعوری اخلاص میرا خیال ہے کمسجدوں اور مدرسوں کی دنیایں جو مخلصین و کھائی دیتے ہیں وہ سب روایتی اخلاص سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں - روایتی اخلاص او پری سطح پر تفت لید کے زور پرقائم ہوتا ہے ۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور موجدہ زمانہ ہیں ، کم اذکم میر مے تجربہ ہیں تواب تک کوئن شخص نہیں آیا جس کوشعوری اخلاص کا موجدہ زمانہ ہیں ، کم اذکم میر مے تجربہ ہیں تواب تک کوئن شخص نہیں آیا جس کوشعوری اخلاص کا حقیقت اعلیٰ مامل کہا جاسے ۔ روایتی اخلاص اگر تفت لید کا نیتجہ ہوتا ہے توشعوری اخلاص حقیقت اعلیٰ کی ذاتی دریافت کا نیتجہ ۔

#### 19900975

ایک صاحب نے مجھ کونصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے مشن کے تحت کوئی ادارہ (منظ مدرسہ) قائم نہیں کیا۔ اس لئے آپ کی موت کے ساتھ آپ کا مشن بھی مرجائے گا۔ انھوں نے مستال دی کر مرسید کا بھی ایک مشن تھا۔ مگر اسی کے ساتھ انھوں نے علی گڑھ ہیں ایک تعلیمی ا دارہ بھی قائم کیا۔ مرسید آن اسی تعلیمی ادارہ کی بدولت زندہ ہیں۔ ورنداب تک وہتم ہو چکے تھے۔

یں نے کہاکھی گڑھ میں جو چیز ذندہ ہے وہ رسید کامشن نہیں ہے ، دہ مرمید کا قائم کیا ہوا ایک عمادتی ادارہ ہے۔ آج سرسید مرف ایک جامدا دارہ کی صورت میں ذندہ ہیں۔ اگر انھوں نے ادارہ وت ائم رکھا ہو تا تو وہ ایک زندہ مخریک کی صورت میں تاریخیں باتی رہتے۔ اور ایک زندہ تحریک بہر حال جا مداد ارہ سے کہیں زیا دہ اہم ہے۔

#### 77 500 7991

کشیرکے بارہ میں میراپہ سلامفعون ۱۹۹۸ میں انجعیۃ ویکی ( د، بل ) میں چھپا تھا۔ ۲۵ سال سے میں کشیرکے بارہ میں برابر لکھتارہ امول۔ میرانقطانظریہ رہا ہے کہ ملکوں اور توموں کے فیصلے تاریخی اسباب کے تت ہوتے ہیں، پر جوسٹ تر یکوں کے فدریعہ نہیں ہوئے۔ تاریخی عوامل نے کشمیر لوں کو یہ ۱۹ میں ایک موقع دیا تھا۔ مگرنا دان کشمیر لوں کو یہ ۱۹ میں ایک موقع دیا تھا۔ مگرنا دان کشمیر لوں کو یہ ۱۹ میں ایک موقع دیا تھا۔ مگرنا دان کشمیر کا میں ایک موقع دیا تھا۔ مگرنا دان کشمیری لیڈروں نے

اس کو کھو دیا۔ اب دوبارہ کوئی نیا موقع تاریخی عوا مل کے تحت ہی اُسکتاہے۔ کنمیر بوں کو چاہئے کہ وہ جذبا تبیت کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لیں ۔ وہ نام کن کی حبیطان سے اپنا سرنہ گئے ائیں بلحم کن کومان کوموجو دہ ملے ہوئے دائرہ میں اپنی زندگی کی تعمیر کویں۔

ین سمجھتا موں کہ ۲۰ جون م ۱۹۹ کو انت ناگ میں قاضی نتاراحد کا جنگو و سکے
التھوں قتل اس مسالمیں حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب کشمیر کے حالات بدلیں گے۔
اب تک وہاں بندوق بردار نوجوانوں کا غلبہ تھا، اب وہاں کشیری عوام کا غلبہ ہوگا جو سنجیدہ افراد
کی رہنما تی میں اسی راست کو اختیاد کویں گے جس کی طوف ما قم المحروف ۱۹۲۸ سے انھیں
متوجہ کوریا تھا۔

آنج دا ناكن كند نا دان كيك بعد از منداني بيار

199765.70

مشہورخطاط محترفیق ٹوئی کا آج اپنے وطن ٹوئک بیں انتقال ہوگی۔ ان کی عر ۱۲ مال تھی۔ وہ ہندستان کے غیر ایک خطاط سیمھے جاتے تھے۔ ابتدا ایس وہ جمعیۃ علما وا ور ندو ہ المصنفین سے والبت رہے۔ ان اسلامی ا داروں نے خلیق ٹوئی کا صرف استعمال کیا۔ ان کو ترقی کی طرف لے جانے میں انھوں نے کوئی مدنہیں کی۔

منی صاحب کی ترقی کا دور ۱۹ - ۱۹ سے شروع ہوتا ہے جب کر شیده اور کمیونسٹ وزیر تعلیم پر و نیسر فور الحسن نے عالب اکیڈمی ( نئی دہل ) ہیں خطاطی کا اسکول کھولاا وظیق فونکی صاحب کو اس کا نچاری مقرکی ۔ خطاطی کا یہ اسکول حکومت ہندگی مددسے تائم ہوا۔ اس کے تحت خلیق ٹونکی صاحب کو معقول ماہا نہ تخواہ ملنے لگی ۔ اس کے ساتھ ان کی چیشین میں غیر تولی اضافہ ہوا ۔ چنا نچہ مزید کام کرکے وہ کا نی بیب کمانے لگے ۔ یہاں تک کرد ، بی ہیں انھوں نے ایب افا فر ہوا ۔ چنا نچہ مزید کام کرکے وہ کا نی بیب کمانے سے ۔ ۱۹۹ میں وہ جے کے لئے سعودی عب کے ۔ ان کو بہت ساالوارڈ دیا گیا ۔

تت یں لائن افراد آج بھی کرت سے موجود ہیں۔ مگر ملی ادار سے ان کی ت در دانی بیس کرتے۔ اس کی وجہ سے یہ افراد اور نہیں اٹھ باتے۔ خلیق ٹرنٹی کے ساتھ جومعالم بھوت

ہندنے کیا۔ اگر ہیں معالم اسسائی اواروں میں لائن افراد کے ساتھ کیا جانے لگا تو ملت کی ہماندگی بہت جلاضتم ہوجائے۔

#### ٢٢ جون ١٩٩١

تری اوم بیر ناسوتنترانی دہلی میں ہیلی روڈ پررستے ہیں۔ کافی ذہین آدمی ہیں۔ اور ان کا بڑاہ ملقہ ہیں۔ اور ان کا بڑاہ ملقہ ہے۔ وہ نئی دنیا اس اس معد میں است کی تحریک چلارہے ہیں۔ ان کے بہال ایک مٹینگ میں شریک ہوا۔ انھوں نے اپنی تقریر میں ایک بات کی جومجھ کو ہہت بستے ہود ہیں سے تہار اسفر سفر دوع ہو جائے۔

مختف لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ میری بھی ایک منقر تقریم ہوئی۔ آخریں ان کے ایک ماتھی اقبال سنگھ دبڑوت ، نے ایک کویٹا سسائی ۔ اس کا ایک مصرعہ یہ تھا۔

الم کو گرسٹ ناہے تو طرح او نگام سے یہ دو نول باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ جو لوگ ظلم کو دیکھ کر اس سے شکر الے لگیں ان کا سفر کیوں نے کے لئے اعراض کی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ معامیں جب ذہن سازی کے بغیر بنیں تو اس طرح قسم کے لوگ اس میں ہمرجاتے ہیں۔ اس سلے اس طرح کی جاعتوں کے ذریعہ کوئی حقیق کا مجھی انجام نہیں پاتا۔

#### 19900374

موجودہ زبانہ کے سلانوں یں ہے سی اور ہے کر داری دوسری قوموں سے زبادہ پائی جاتی ہے۔ ایساکیوں ہے اس کی وجہ بظاہر یہ مروج عقیدہ ہے کہ کلم گو کے لئے جنت ہے۔ یہ جسمے ہے کہ کلمہ اہمیاں آدمی کوجنت میں لے جاتا ہے ۔ مگر جنت عارف کلم کے لئے ہے، زکوت کل کلم ہے لئے۔

تول اورمعرفت دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ فول کامطلب یہ ہے کہ کھر کے الفاظ کوبس زبان سے دہرایا جائے۔ اس کے برکس معرفت یہ ہے کہ کمری حقیقت دلیں انرجائے۔ آدی دریانت کے درجہ یں اس کا در اک کرلے۔ ہی دریانت والا ایمان وہ

چیز ہے جوکستی خص کو جنت میں داخلہ کے تسابل بنائے گا۔" کلمہ کو کے لئے جنت ہے ؟ جیاعتید ادمی کے اندر جسادت بدیاکر تاہے جبکہ معرفت والاایمان اَدمی کے اندر خوف کی نفیات پریداکر تاہے۔

#### 19900000

ایک سلمان بزدگ نے کہاکہ آپ تمام علما واور رہناؤں سے الگ اپنا را سے بنائے ہوئے ہیں۔ یس نے جواب دیا کہ بیسب سے بڑا بہتان ہے جومیرے اوپر با ندھ آگا ہے۔ یں ایک بال کے بر ابریمی علما وا مت سے ہٹا نہیں موں۔ پھر یس نے مسٹ ال دیتے ہو لے کہا کہ اقب ال کا ایک شعر ہے:

خوار ازمېجو رئ سسدا سند کا سندی شکوه خی گردش دورال شدی تقریباً سرسال سے تمام سلمان اس شعرکو دہرار ہے ہیں۔ کسی کو بھی اس پر اعراف نہیں جی کہ ہرعالم اور دہنا خود بھی اپنے نفظوں میں ہیں بات کرتا رہا ہے۔ ہم نے بھی عین ہیں بات کرتا رہا ہے۔ ہم نے بھی عین ہیں بات کی وجوم ف ایک کیا وجہ ہے کہ نوگ اقبال سے خصہ نہیں ہوتے اور ہم سے خصہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجوم ف ایک ہے۔ اقبال نے اس بات کومطلق طور پر کہا تھا ، ہم نے اس کومنطبق طور پر میں بدلا۔ دوسرے بیان کیا۔ ہم نے ممل کومفصل کیا۔ ہم نے شاع اندا سلوب کوسا نشلک اسلوب میں بدلا۔ دوسرے لفظوں ہیں برکہ نا قابل فہم کوت بل فہم بنا دیا۔

ایس حالت میں آب اُوگوں کو اللہ کا نشکد اواکرنا چاہئے کہ اس نے الرسالمشن کے ذریعہ یہ اُسٹام کیا کہ فلاح و کامیا بی کا جونسخہ سنا عوام اسلوب کی محدود بیت کی وجہ سے آپ حضرات پر پوری طرح واضح نہیں تھا ،اس کونٹر کے کامل اسلوب میں پوری طرح واضح کر دیا۔ یہ شکر خدا و ندی کا موقع ہے مذکد الزام تماش کا۔

#### ۲۹ جون ۱۹۹۳

سورة الاحزاب (أيت ٣٢) من به ما النبى لستن كاحد من النباء النبى لستن كاحد من النباء النبى لستن كاحد من النباء (اسع بنى كى بيويو ، تم عام عور تول كى طرح نهيں ہو-) قديم كتابوں ميں اس كى تفسيراس طسرت كى جانى به كفضل اور شرف ميں تم اور دوسرى عور تيں برا بر نہيں ہو (يعنى فى الفضل والشرف) كى جانى به كفضل اور شرف ميں تم اور دوسرى عور تيں برا بر نہيں ہو (يعنى فى الفضل والشرف) 291

القرطبى مهام ١٤٤

مگرائع کا فرہن ان تفسیروں کو اہمیت نہیں دسے گا۔ کبوں کہ آج کا انسان فسیلت کی اصطلاح میں نہیں سوچنا، آج کا انسان سائنٹ فک اصطلاح میں ، بالفاظ دیگر حقیقت کی اصطلاح میں میں سوچنا ہے۔ اب چوں کہ یہ تغسیر جدید فرہن کوغیرا ہم نظراً سے گی اس لئے وہ قرآن کو کی ایک غیرا ہم نظراً سے گا اس لئے وہ قرآن کو کی ایک غیرا ہم کتاب مجھ لے گا۔ اس لئے آج ضرورت ہے کو قرآن کی فنسیر وقت کی زبان میں کی جائے۔ مثلاً ندکورہ آیت کی تفسیرا ہے اس طرح کو میں کہ " اسے نبی کی بیویو تم عام عود قوں کی طرح نہیں ہو ۔ می کو مطلب یہ ہے کہ قرمشن کی عورتیں ہو۔ پینم رکے گھرسے ایک مشن جلایا جا دہا ہے اور تم اس مشنری خاندان کے ممرک حیثیت رکھتی ہو۔ تم کو عام عود توں کے منا بلر میں زبادہ سنجیدہ اور زیا دہ با وقت ادا نداز میں رمنا پڑے گا ، ور ندلوگوں کی نظر میں خود مشن ہے وزن ہو کو رو ما کے گا۔

نرکورہ آیت کی تفسیر اگر موخرالذکر اندازیں کی جائے تو آئ کا انسان فور اُاس کوتبول کرلے گا۔ اور بھر قراک بھی اس کو ایک اہم کی ب دکھائی دینے لئے گا۔ حالاں کد دونوں تفییروں کا مدعا ایک ہی ہے، صرف زبان اور اسلوب سیان کا فرق ہے۔

1994019.4.

۱۹۳۷ سے بہلے برصغیر مند کے مسلان ایک عظیم ملک کے باشند سے تھے۔ اس کے بعد جو انقلابا ت آئے اس میں ہند سنان مسلان میں حصوں میں بٹ گئے۔ بینوں کی حیثیت الگ الگ تھی۔ بھارت میں مسلان گویا اکثریتی فرقہ کے انتخت کر دیئے گئے۔ مشرقی پاکشتان (موجودہ بھلائیں) میں مسلانوں کی حیثیت نیم آزاد قوم کی ہوگئی۔ کیوں کو عملاً و ہاں پنجا ہیوں کا غلبہ تھا۔ مغر بی پاکستان (موجودہ پاکستان) کی حیثیت کامل آزاد قوم کی تھی۔ اس طرح برصغیر ہند کے مسلانوں کو تین منتف حیثیت میں رکھ کو آزایا گیا۔ مگر تینوں اینی آزائش میں ناکام ہوگئے۔

بجارت کے سلان کو ہندوکوں کے مقابلہ میں دائی بنتا تھا۔ بنگار دلشی کے مسلانوں کو انسار مدیندی طرح اسسلام کے عظیم ترمفا دسے لئے سیاسی انتخاب کو تبول کرنا تھا۔ پاکستان کو تکوش اختیار کو استعمال کرتے ہو گے ایک حقیق سلم معاشرہ بنا نا تھا۔ مگر تینوں میں سسے کو لُ بھی اپنے ذر مرکا ذرض اوا فرکوسکا۔ تینوں کا کیس خدائی آز اکش میں ناکام ہوجلنے کا کیس ہے ذکرخدائی آز اکش میں کامیاب ہونے کا کیس۔

يم عدلائي ١٩٩٢

جس طرح حاكم ايك انتظامى لفظهف، اسى طرح خليفه بحسى ايك انتظامى لفظهف و ونول مس معرف كي انتظامى لفظهف و ونول مس مس كوئي بحل استسام المرسبة المر

امتحان کی مصلحت کے تحت ہراً دمی کے لئے کی سامان میات مقدر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جن کا امتحان سیاسی افتدار دسے کولیا جا تا ہے۔ ایسے افرا دکوخلیفہ کما گیا ہے۔ قران کے بیان کے مطابق ، ایک کے بعد ایک مختلف قوموں کوصاحب اقتدار (خلیف) بنایا جا تا ہے۔ تاکہ اللہ دیکھے کراقت راریا کروہ کیساعمل کہتے ہیں (پرسس ۱۲)

ملانوں سے پہلے فلانت ارضی کا یہ مقام رومیوں اور ایرا نیوں کو ملا ہوا تھا۔ اسس کے بعد خلافت بیں تب یہ بوئی اور سلانوں کو یہ منفام عطاکیا گیا۔ بورپ کی ن ہ ٹائیہ کے بعد برطانیہ اور فرانسس کو یہ چیٹیت دے دی گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دو بارہ اس میں تب یہ بوئی اور اب امریکہ کو خلافت ارضی کا درجہ حاصل ہے۔ یہ نظرت کا انتظام ہے یہ اسی طرح ہوتا دیے گیباں تک کرقیاست آجائے۔

پھر سلانوں نے علط تعبر کو کے خلافت کوعتیدہ کا مسللہ بنا دیا۔ انھوں نے سمجھ لیا کہ خلافت ارضی مسلانوں کا دائی حق ہے۔ ان کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ مرار سے عالم کے خلیف بن کرخد اکے قانون کو خد اکی زین پر نالن نہ کویں۔ یہ بلا شبرایک خود مراخته نظریہ ہے۔ اس کا قرآن یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے فقا وی بیں اکھا ہے کہ یہ کہنا نا جا کرنے کہانان خدا کا خلیفہ ہے۔

#### ۲ جو لائي ۱۹۹۳

اس سال دبل اور اس کے اطراف یس سخت ترین گرمی پڑی - درج مرارت ۵۰ ڈگری کمی پڑی - درج مرارت ۵۰ ڈگری کمی پنج گیا۔ بہت سے لوگ گرمی شدت سے مرکئے۔ ہرطون پرلیٹ ان کا عالم نفا۔ آئ ہیل بار مائسون بارش ہوئی۔ اورسار اماحول اچانک بدل گیا۔ گرم لوگ جگد ہوا کے ٹھنڈ سے جو نکے آنے لئے۔ دھو پ کی نندت کی جگہ خوسٹ گوارموم پیدا ہوگیا۔ پرلیٹ ان کے بجائے سکون کا کھنیت محسوس ہونے لئی۔

یں نے سوچا کرایہ ہی تیامت کے بعد ہوگا۔ موجودہ دنیا میں ہرطرف برائیوں کا طوفان جاری ہے۔ حساس اور بااصول انسان کے لئے اس دنیا میں ایک لمحا سکون بھی حاصل نہیں۔ مگرجب اس دنیا کی عرب لوری ہوگا اور الٹراور اس کے فرشتے براہ راست ظاہر ہوں گے ، اس وقت سار اماحول اچا نک تبدیل ہوجائے گا۔ زحمتوں کی دنیا ابدی طور پر رحمتوں کی دنیا بن جائے گا۔

#### سرجولائي سم 199

مولانا امرالشرخان اورمولانا اکرالدین قامی سے الاقات ہوئی۔ آج وہ دونوں اورمولانا مصلح الدین صاحب دیوبت سے دہلی آئے کے لئے سٹ کیما دائیپرلیس میں سوار ہوئے۔ یہ سکنڈ کاکسس مقری اگری ہوگی تھی۔ پوری ہوئی مقی۔ دروازہ کے پاس کی سیٹ پر ایک بوٹھی میں ماس نے ملی کے اندازیں کہاکہ اگے جا کہ ، واص ہندوخا تون پاکرں مجھیلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے ملی کے اندازیں کہاکہ اگے جا کہ ، مولانا ایرائٹ قاسمی نے کہا : ماتاجی آگے جی سب بھرا ہوا ہے۔

ا تاجی کا کافظ اس بور حی فاتون کے لئے جادو ثابت، موا۔ اس کاموڈ باکل بدل گیا۔
اس نے اپنے پاؤں میٹ لیے اورمولانا میرالٹرفاں صاحب کو اپنے پاس جگر بنا کر بیٹالیا۔ اس کے
بعد لوگوں سے کہ کر ان کے بقیہ دوسا تقیوں کے لئے بھی جسگر کالیا وراس طرح تینوں کوسیٹ
پر بیٹا دیا۔ ان لوگوں کے سامتھ سالان بھی تھا۔ ان کے ایک سالمان کو بڑا بت اکر میں طالحیۃ
سے رکھوا دیا۔ دہل تک وہ ان لوگوں کے سامتہ افرام بال "بنی رہی۔ طالال کر بیہ شدو
خاتون جوں سے آرہی تھی اور وہاں اس نے مسلانوں کے مظالم ہندو کوں پرس درکھے۔

خود ٹردین میں بھی وہ سی آرپل کے ایک جوان سے کشیر، می کے بارہ میں گفت گوکر رہی تھی۔ ہندو خاتون کے دس میں ان سے بورے کیبن کی ففس ابدل گئی۔ لوگ ان تینوں سلمانوں کو وحشت کی نظرسے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ان کو ہمدر دمی کی نظرسے دیکھ رہے تھے۔

#### ٣ جولائي ١٩٩١

ابن خلدون ( ۱۳۰۲ - ۱۳۳۲ ) نے انکھا ہے کہ بدوی اور وحشی تو موں ایں شجاعت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے وہ ان قوموں پر غالب اُجا تی ہیں جوشہری زندگی گزار تی ہوں۔
کیوں کہ شہری نعمتوں میں ایک عرصہ تک رہنے سے ان میں کمزوری اور سستی اَ جاتی ہے۔ اس کو انفوں نے اپنی مخلو قات میں خدا کی سنت قرار دیا ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون ، صفہ ۔۔۔ مقدمہ ابن خلدون ، صفہ ۔۔۔ (۱۳۸ - ۱۳۸ )

ابن خلدون کاز با نداب سے چھ سوسال بہلے کاز با نہے۔ اس وقت عضویا تی طاقت ہیں اصل طاقت نفی۔ می موجو دہ زبان خلدون کا یہ کلیر در ہو چکا ہے۔ اب دنیا جمانی طاقت کے دور میں داخل ہوگئی ہے۔ اب مشین نے دستکاری کی جگہ لے لی ہے۔ اب دستی ہتھیاروں کے بجائے دور مار ہتھیاروں کا زباندا گیا ہے۔ ابن خلدون نے یہ بات متقبل سے عدم واقفیت کی بنا پر کہی۔

قرآن جوخدا کا کلام ہے اس بیں وحشت کے بجائے قوت کو اہمیت دی گئی ہے جوچیز کسی دور بیں قوت کی حامل ہو، وہ فیصلہ کن ہوگا۔

#### هجولا ئيم 199

 نكس كاحامى بول اور دكس كامخالف بول - مكربرار الى چول كرسراسر ب دانش كى لا الى بعاس لي مي اس كي تائب نبين كوتا ـ

بندستان کے مسلم دانشوروں نے یم 19سے پہلے یاکتان کے قیام کی مائید کی ، حالان كرياكتان كية قيام كاسب سے برط انقصان انھيں ہندستاني مسلمانوں كو ملنے والاتھا۔ ايشمير ك معامله ين وه دوباره يى غلطى كررسية بن بندستان مسلمان عام طور يكشيرك تخريك آزادى كے مای ہیں۔ مالان كرنتيراك اندين ليزين سے الك موجائے تواس كى نمايت معارى قيمت منزلان مسلانوں کوا داکونی برط ہے گا۔ پاکستان کے قیام سے ہندستانی ملان اگر ۵۰ فیصد ہے وزن ہو گئے تھے، تو کشمری عالی کی کے بعدوہ اس ماک بی سوفیصد بے وزن ہوجائیں گے۔

# ۲ جولائی ۱۹۹۳

۵- ۲ جولائ كوين شمليس تفا-وال مولانامت ازاحد قاسى وغيره كومير ارهمين سخت غلط فبميال تھيں - ٢ جولائي ك سام كومنرسونيا كاندهى كى طرف مع وائسريكل لاج ميں ثنا غاد دُرى الله المرام والمرام ومولانا مماز احدما حب ميهال جلاكيا - وه ايك مجد كما الم ہیں۔ ہماچل پرولیش میں دین سر گھیول کے لئے یہ سجد مرکز کی حبیب رکھتی ہے۔ مسجد سے مسال ایک مکان یں وہ اپنے بیوں کے مالتھ رہتے ہیں۔

مولانا قاسم سف خوابش ظاہر کا کر شام کا کھانا میں ان کے ساتھ کھاؤں ۔ میں نے کماکیں اس شرط پر کھاؤں گاکہ آج جو کھے آپ سے بہاں بیا ہے ، بس وہی آپ مجھکو کھلا میں۔اس بی کسی می چنر کا اضافہ نہ کویں۔ اصراد کے بعب وہ رامنی ہوگئے۔ مغرب کی نماز کے بعد بہت سے لوگ یہاں جع مو کئے عشاء کی خار کے بعد تک ان لوگوں سے باتیں ہو تی رہیں۔ یں نے اپنی کاڈی وابس كردى اوردات كومسيد كايك كمره يس سوكيا-

ا کلے دن فجر کی نمانے بعدمولانا وس اس کے گھرسے سے کی چائے آئے۔ یں نے کہا کہ آپ ناشتہ ك لئه كون ابتمام ذكرين سنام ك بى موئى رول له آئيس يائه كاستداس كوكماليا جائيگا ا وربس بي آج كا ناست بوكا تعبب انتيز خشى كرساسة النمون في اس كو قبول كولا-اس مے بعدان کی خلط فہیاں اینے آپ دور ہوگئیں۔میرے بارہ یس فائبان طور براوگ عبیب عبیب

علط فہمیوں میں پڑجاتے ہیں۔ مگرجب ساتھ ہوتا ہے توعض طاقات تمام غلط فہمیوں سے ازالہ کے اللہ کا فی موجاتی ہے۔

#### > جولائ ١٩٩٢

دہل کے ایک مسلمان اس سال ج کر کے اُسے۔ انھوں نے زمزم اور کھجورکا تحفر بھیجا۔ اس کے بعد ان سے ٹیلیفون پر بات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ جب سے واپس آیا ہوں ، یہاں بی نہیں لگ رہاہے۔ جی چا ہم کہ سے کہ دوبارہ وہیں متح مدینہ چلے جائیں۔ یس نے کہا کہ یہ کوئی صحتمند بمذ بہ نہیں ہے۔ ہمارے لئے نمو ندا صحاب رسول ہیں۔ انھوں نے ایس انہیں کیا کہ کم اود مدینہ میں تیسیام کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بجائے وہ لوگ عرب سے نمل کہ دور دور کے ملکوں میں پھیل گئے۔ انھوں نے اس ماری دنیا میں دکھائی دیا ہے۔ اگر وہ ایس اکرتے تو اسلام آج اس کا یہ نیتج ہے کہ اسلام ساری دنیا میں دکھائی دیا ہے۔ اگر وہ ایس اکرتے تو اسلام آج

#### م جولائی ۱۹۹۳

الترذى كى ايك روايت كم مطابق ، رسول الشصلى الدُّعليروسلم في فرما ياكم النُّرسي السُّر عليروسلم في ما ياكم النُّر سي اس كافضل ما نكو كيول كم النُّركويركي السنده كم اس سع ما نكام المناع در افضل العبادة انتظار الفسرج ) مشكاة المعابي ١٩٣/٢

ترندی نے اس روایت کوغریب کھا ہے۔ مگرمعنی کے اظہار سے وہ مجھے بہت اہم معلیم ہوتی ہے۔ انسان کی بیکزوری ہے کہ وہ جو کچھ چا ہتا ہے اس کو وہ فوراً حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ اور اگراس کی مطلوب چیزفوراً اس کون ملے تو وہ مالیسس ہوجا تا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ موجودہ دنیا ہیں واقعات مجزاتی طور پر ظاہر نہیں ہوتے بلک اسباب کے تت ظہور یں آتے ہیں۔ اس کے انتظار خود ایک شبت پالیس ہے۔ اگرا ہا کے اوپر شام آگئ ہے۔ تو ایس کے کے صوف انتظار کانی ہے۔ اگرا ہا پرلیٹ ان ہوئے بغیرمون انتظار کی پالیسی اختیار کولیں تومقرد وقت پورا ہونے کے بعد صح کی روشنی اپنے آپ ظاہر ہوجائے گی ہی معالم افترادی اور اجماعی مسائل کے لئے ہے۔

#### م جولائي م 199

انگریزی اخبار طائمس آف انگریا کویس تقریب تیس سال سے پڑھ رہا ہوں مگر عبیب بات ہے کہ وہ خبر جو اس میں روز چیتی ہے اور وہ صفح اول کی سب سے ہیلی خبر ہو تی ہے ، ای سے یں بخبر تفادید اخبار ۱۸۳۸ میں جا رہی ہوا۔ اسی وقت سے اس کے بہلے صفح کی بیٹان پر ایک مونوگرام چیپا ہے۔ اس مونوگرام میں ارسٹ کے اندازیں باریک خطیس یہ کھا ہوا ہے کہ سیان باقی رہتی ہے :

#### Let truth prevail.

مولاناانیس لقان ندوی نے بتایا تویں نے اس کو دیکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کرانسان کا مشاہدہ کتنا زیادہ ناقص ہے۔ انسان دیکھتا ہے مگر دہنیں منظ ہے مگر نہیں منتا ہے مگر نہیں منتا ہے مگر نہیں منتا ہے مگر نہیں منتا ہے م

#### اجولائي ١٩٩١

ریاض کے وہ ہفت روزہ الدعوۃ (مها عرم ۱۳۵۵ ھ ، ۲۳ جون ۱۹۹۸) یں ایک رپورٹ جی ہے۔ اس کا عنوان ہے: فکذا اسلمنا (اس طرح ہم نے اسلام قبول کیا ۔)
اس یں تبایا کیا ہے کہ سعودی وب یس اس وقت ۲۹ ایسے ادار سے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ سعویہ یس روزگا رکے لئے آنے والے غرسلوں کی اسلام کا پیغام پہنچائیں ۔ اس کوشش کے نیتج یں کرت سے لوگ اسلام قبول کر دہے ہیں۔ مذکورہ دپورٹ یں اس قسسم کے کچھ نوملموں کا انزید شائع کی گیا ہے۔ یہ سب فیائن کے لوگ ہیں۔

عرب ملکوں میں فلپائن کے لوگ کڑن سے ہیں۔ یہ لوگ تلاش معاسٹ کے لکہ یں ۔ یہاں اَکے ہیں۔ فلینی بہت سادہ مزائ ہوتے ہیں۔ چنانچیع ب اخباروں ہیں اکٹران کے اسلام کی خربی آتی رہتی ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اسی سنسپائن ہیں پچھلے ۳۰ مال سے پاکتان کے انداز کی تقیمی ہتر کیک جہل وہی ہے۔ فیا ٹن کے ایک مصہ میں مسلانوں کی اکثریت ہے۔ چنا پنچہ یہ لوگ جا ہتے ہیں کرسلم اکٹریت کے اس مصد کو کاٹ کرانگ ملک بنائیں۔ دعوت کے داستہ یہ لوگ جا ہتے ہیں کر اسلامی ملک بنائیں۔ دعوت کے داستہ سے وہ پورسے ملک کو اسلامی ملک بنائیں۔ وہ صرف جنانی

تقييم كو جانتے ہیں جنانچہ ۳۰ سال سے وہ سیاست كى چٹان پرسر پٹک رہے ہیں ۔ اور اب تك تباس كيسواكو ئي اورتحفروه ملك كونر ديس سكے-

#### اا حولائي ١٩٩٢

ہمارے ایک دست دارم المیہ اسی سال ج کرکے آئے ہیں - والیس میں وہ ایک دن ہارہے یہاں کھبرے -ان کے مائے پلاسٹک کے دوخوبھورت ڈرم یں ارمزم بھی تھا۔ يرايك نئ چيرتى - چنا بخدميري لاك فيان كا الميدسے پوچهاكديدا ب كوكها لسے الله اسف النول نے بتا یاکہ یہیں د، بی ایر ورٹ پر لوک نے دو بارہ پوجھا کرس نے یہاں دیاہے۔الحول نے كماكراس كتفف ويا ہے الاك نے إوجهاككون - خاتون نے كماكر ہم اس كانام نبي ليس كے -وبى بندسبدرو والى بدر ميرى لاكى في بوجها مكيا نرسم اداد (وزيراعظم مندستان) فاتون نے کماکہ ہاں۔

زمزم کے یہ دونوں الب انھیں مکریاجدہ یں نہیں ملے تھے۔ وہ جب دہا ایراورط برا ترب توبیاں ایر ورٹ بر انھیں یہ ڈب دے گئے۔ دونوں پربرا ابرا اسٹیکرلگا ہواتھا جس پرانھا ہواتھا:

#### ZAM ZAM with compliments from **European Airlines**

مركوره خاتون نے اس است كونهيں پار ها۔ چوں كريد دونوں درم انجين دہلى ابرويك بر ملے تھے اس کے انفول نے فرض کرلیا کہ یہ وزیر اعظم زسمار اوک طرف سے دیے گئے ہیں ۔ یں نے اس قصر کوسنا تویں نے کہا کہ جولوگ اپنے یا کھ کی چیز کے بارہ میں صبح رائے قائم در کھی ان سے کیوں کر یہ امید کی جاسکت ہے کہ دور اجودھیا کی چزکے بارہ یں میچ رائے قائم کرسکیں گے۔

#### 1990 34 214

مكرس نكلف والے مفت روزه عربی اخبار العالم الاسسلام كاشماره ٢ مكى١٩٩٢ مرس مامنے ہے۔ اس کے سفراول کی ہاں اس کے ماری برنے یہے: حظرالاسلحة علی البوسنة ليسعاد لاويتعارض مع ميثاق الامسم المتحدة بين اقوام تحده كالرف سے بوسنیا میں ہتھیار لانے پر پابندی غرضه فانہ ہے اور وہ اقوام متحدہ کے چا را کے فلاف ہے۔

تام دنیا کے سلم اخباروں میں اس طرح کے بیانات کو نایاں کر کے چھاپا جاتا ہے۔ اس

کے ریکس تعیری اور اصلاقی باتوں کو اگر جگہ لتی ہے توصرف اندر کے غیرا ہم کا لموں میں ۔ مثلاً اگر میں

ایک مضمون لکھوں جس میں بہت یا گیا ہو کہ اغیار کے ہتھیاروں پر جنگ نہیں لڑی جاتی ۔ اگرا ب

کو لڑ نا ہے توجنگ روک کر پہلے ہتھیارتیار کے جھاور جب اب ہتھیار میں خود کھیل ہو جائیں اس

کے بعد جنگ جھیڑ ہے۔ اگر میں اس قسم کا مضمون اخبار میں بھیجوں تو یا تو وہ چھیے گا نہیں ، اور

اگر چھے گا توکسی غیر نایاں کا لم میں ۔ جس کا کوئی نے اگر دہ ہیں۔

یمرے نزدیک مطی صحافت ہے۔ اس تم کی صحافت مرف کچھ اخجاجی اور اق وجود میں الاست میں استخاص کی اس دنیا میں احتجاجی کا نفرات کی کوئی تیمت نہیں۔

#### ا جولائي م 199

بنا رس كرجاموس لفي كرطف سدايك عربي ما بهنا مرشائع بوتا ب- اس كا نام صوت الاحة ب- اس كوئائش بريرالفاظ ليحد رسبة بي \_\_ دعوتنا عودة الى الكتاب والمسنة - اس ما بنام كاشاره جون ١٩٩٢ مير ب سائف ب - اس كم أخرى صفح برجاموس لفيه ك ايك تازه عربي كتاب كا استهاد ب - اس كم صنف ايك سلنى عالم دكتور محمد تقى الدين الحسالل الحدين بي - اس كتاب كا نام يرب:

# المسام الماحق كل منسرك ومسافق

یعنی برمشرک ورمنان کو مشاہے والی تلوار۔ مجھے یہ نام نہایت مکروہ معلوم ہوتاہے۔ یہ اند از کلام نررسول کا نظاور نہ صحابر کرام کا اور تابعین اور تیج تابعین کا سلخی حفرات کا ب و منت کی طرف و ایسی کی بات کرتے ہیں مگر اس والبی سے ان کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ بعض برزئی اور خالا کہ کا ب و منت کی طرف والبی کا سبسے امور یس غیر توسیل یہ مسلک اختیار کیا جائے۔ حالاں کہ کا ب و منت کی طرف والبی کا سبس کے اہم پہلویہ ہے کہ تفوی اور تو اضع کا مسلک اختیار کیا جائے جود و راول کے اہل ایمسان کا مسیدہ متعادر سول اللہ اور اصحاب رسول بیسی معاملہ بیں سے اور غلط کو جانبے کا اصل معیار رسول اللہ اور اصحاب رسول بیس نہ کوئی اور معیبار۔

#### اجولائي ١٩٩٣

مىلان وه جعج آخرت كے اندلیث میں جیتا ہو۔ میر الندازه ہے كہ موجوده مسلان و میں عوام كا جو طبقہ ہے ان کے بہال توسٹ اید کچھ آخرت كا اندلیشہ پا یا جاتا ہو۔ مكر وہ مسلمان جو كسى السلامی احدادہ سے والبتہ ہیں ، وہ اندلیث كر آخرت سے بالكل فالی ہے۔ فالی ہے۔ یہ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پریہ مجھتے ہیں كران كی آخرت كی كامیابی بالكل نفینی ہے۔ الیا محسوس ہوتا ہے كہ جیسے ان ہیں سے ہز خوس كی جیب ہیں جنت كا دیز رولیشن كا را دموجود ہے۔ موت كے بعد اس كار فركو دكھاتے ہى اس كے لئے جنت كے تمام درو ازے كھول ديے جائیں گے تاكہ وہ جس درو ازہ سے چاہے جنت ہیں داخل ہوجائے۔

# اس تسم كايقين بلاست بمنافقت كربيان مهذكه اخلاص كي بيان - ١٥ مولائ م ١٩٩

نئود بالی الد لاجبت بھون کے صدر مسڑستی پال (Tel. 6434595) سے
ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بہت یا کہ اس سے پہلے وہ فیروز پور (پنجاب) ہیں رہتے تھے۔
وہاں وہ لالہ لاجبت رائے کا بجے کے سکریٹری تھے۔ جون ۱۹۹۸ میں انھوں نے کا بج کے اُسے اُسے کے اس کے بعداس نے ایک سوسے او پر
کو ڈسس کو دیا۔ کیوں کہ اس پر کویش کا الزام تھا۔ اس کے بعداس نے ایک سوسے او پر
طالب علموں کو ورغلاکو ایک ہجوم اکھا کیا۔ وہ است تعالی کی الت میں کا کے کی طرف روانہ
ہوئے۔ وہ اس طرح نعو لگار ہے تھے: وہ کا سٹ ہی نہیں چلے گی ، نہیں چلے گئی ہیں چلگ ۔
مور نے۔ وہ اس طرح نعو لگار ہے تھے: دھ کا سٹ ہی نہیں چلے گی ، نہیں چلے گئی ہیں چلگ ۔
میں کہ پولیس فورس کو استعال کو کے اس شعم کی وراستہ میں دوک دیں ، مطرستیہ پال نے پولیس
کو سے منع کو دیا ۔ انھوں نے کہا کہ یہ میر سے بیھے ہیں ، ان کو آئے دیجئے۔ ان کے راستہ
میں سرک برکمیں پولیس دکھائی د دیے ، ورند وہ اور زیادہ مشتعل ہوجائیں گے۔
میں سرک برکمیں پولیس دکھائی د دیے ، ورند وہ اور زیادہ مشتعل ہوجائیں گے۔
مسرستیہ یال نے کا لیج میں طھنڈ سے پانی کا انتظام کیا اور طلبہ کے مجمع کا انتظار کو نے

مُعْرِستیہ پال نے کالیجیں ٹھنڈرہے پانی کا انتظام کیا اور طلبہ کے مجمع کا انتظار کرنے لئے۔ جب وہ مجمع کا انتظار کرنے والوں نے چا کہ اس کا گیٹ نہ کھولا جائے مگر معرستیہ پال نے ان کے آنے ہی کالیج کا گیٹ کول دیا۔انھوں نے لاکوں سے کہا کہ ہم کپ کا

سواگٹ کرتے ہیں۔ یہ جون کا مہینہ تھا۔ لڑکوں کا پیاسس سے برا مال ہور ہاتھا۔ انفوں نے فور اُ ان کوٹھٹدایانی بلا ناشروع کو دیا۔اس کے بعدال کون کا استعال ختم ہو گیا۔جو لوگ ترزی ورکے ادا دہ سے آئے تھے ، وہ صرف اس پر راضی ہوکر جلے گئے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو رئیسیل کے معاملہ ک جانے کرکے اپنی دبورٹ بیش کے۔

دكتورعبداكلمعوليس جولائى كريبك مفتريس دالى أك - ايك ملاقات يسافغانى مجابدين يرتبه وكرته بوك المول نع كما: اتعدو اوقت المفس ونف ق واوقت المنه وه بار الخانے کے وقت متحد مولے اورغنیمت لینے کے وقت متفرق ہو گئے۔ اسی بات کو دائل کے ایک ار دوسفت روزہ مل اتحا د (۱۲ – ۳۱ جولائ ۱۹۹۳) سے ان نفطوں یں مکھاہے کہ ۔۔۔۔ افعانتان یں کل کے عجا ہدین آج اقتدار کے معبوکے

يرايك بيمعنى تبصره ب كسى عمى تحريك كي بلانسك يركبهى اس تسسم كا تبديل نہیں آت - اگر بنظا ہر تبد بلی دکھائی دے توسمجسنا چاہئے کہ پہلے بھی وہ ویسے ہی تھے جنیا کہ آج وہ نظرارے ہیں۔ ۹۹ اسے ۱۹۹۲ ک افغان جب مجور سف امریک کی مددسے سوو بت اوبنن كي خلاف جو الوالى الموى و محض ايك قوى جنگ تقى مذكه اسلاى جاد قوى حنگ كانتجه ميشه ويى موتا ہے جو افغانستان میں نظر آر ہاہے۔ اگروہ اسلامی جہاد ہوتا توتام لیڈرسیاسی مبدوں سے بھا گتے۔ بھرار ال کس بات بر موت -

۱۹۹۲ میں جب کمیونسٹول کا زوال ہوا اس وقت تیروس الرجنگ کے باوجو د كابل محفوظ تفا۔ بريس نے خود اپني انكى سے ديجا ہے مگر آج جب افغالستان افغانيوں كے التمين ہے۔ كابل كى بيشتر عمارتين جزئ ياكل طور برتباہ ہو يكى ہيں - بے شار لوگ شہر جيواركر بھاگ گئے ہیں۔

۱۹۹۷ کا جولال ۱۹۹۳ مطرسدیعلی احمد انگریزی بفت روزه ریدمنس سی اسطاف ربور از بین - وه

انطودیو سے لئے آئے ان کا ایک سوال برتھاکہ آپ سید احمد شہیب ربر بلوی پر تنقید کرنے میں مالانکہ پوری ملت ان کوت بل احترام محبق ہے۔ میں نے کہا کہ میں تنقید نہیں کوتا ۔ بلکمان کے درجرا ور احترام بیں اضافہ کررما ہوں .

سیداحمد شہید بریلوی کے ساتھ ہزاروں مسلان تھے۔ یہ سب ہایت صاع اورباکر دار
لوگ تھے۔ ان کی تحریک سے بے شارمسلانوں کی اصلاح ہوئی اور بہت سے ہندوؤں نے اسلا
قبول کیا ۔ میراکہنا ہے کہ مہا راج رہنجیت سنگھ سے بے فاکدہ طور پر لاکر انھوں نے اپنا
فاتمہ کر لیا۔ حالانکہ ان کے لئے زیا دہ ہتر پر تھا کہ وہ اپنے اصلاحی اور دعوتی کام کوجاری رکھتے۔
عین مکن تھا کہ ان کی کوشش سے مزید لاکھوں سلانوں کی اصلاح ہوتی۔ اور مزید لاکھوں غیر سلم
میں داخل ہو جانے۔ یعمل اگر جاری رہا توعین مکن کھت کہندستان کا نقشہی بالکل
میں داخل ہو جانے۔ یعمل اگر جاری رہا توعین مکن کھت کہندستان کا نقشہی بالکل
میں میں داخل ہو جانے۔ یعمل اگر جاری رہا توعین کا رہندستان کا نقشہی بالکل
میں میں داخل ہو جانے۔ یعمل اگر جاری رہا توعین کا ناست غیراستعال سندہ حالت میں
مدل جائے۔ مگر ال کے دیمگر است دہ حالت میں

رسول النترصلى الشرعليروسلم كومكريس برقسم كي مث ديد حالات بيش آئے يگر آپ نے فئر اؤسے اعراض كيا۔ اور اپنے اصحاب كے ساتھ مكم كو هيوڙ كر مدينہ چلے گئے۔ اگر آپ اپنے اصحاب كوجنگ پر آكساتے توجين كان تحاكہ مكرشہا دت گاہ بن جاتا اوراسلام كى دہ تاريخ بننے سے رہ جاتى جو ہجرت كے بعب ربنى۔

١٨ جولائي سم ١٩

شفیج الدین صاحب ایک گریٹ ڈافسر بیں اورنٹی دہلی ہیں رہتے ہیں۔ ان کاٹیلیفون
آیا کہ وہ اپنے ایک مسلمان ماتھی کے ہماہ اتوار (عاجولائ) کو ملاقات کے لئے آئیں
گے۔ دونوں کو کچھ اسسلامی موضوعات پرگفت گو کونا ہے۔ حسب و عدہ جناب شخص الدین
صاحب شنام کوم بجے آئے۔ مگروہ اکیلے تھے۔ انھوں نے بست یا کران کے ماکھی صاحب کے
ٹی دی سیٹ میں ریپیئر کی ضرورت تھی۔ کمینک نے کہا کہ آج میں بجے وہ ان کے گھر بڑائے گا۔ اس
لئے وہ اس کے انتظارییں دک گئے اور پہاں نراکھے۔

يم المان صاحب خودمير سيم الاستاق بين اسسال إن اسحول كامتان

یں ان کے لوے کا میتھیٹکس کا بیپرخراب ہوگیا۔ وہ اپنے لوے کو بسرے پاس لے آئے اور کہا کر یا ان کے لوے کا اس کو سے اس کا بیپرخراب ہوگیا۔ اس کو سجھائے اور اس کے لئے دو اس کا بیپرخراب ہوگیا۔ اس کو سجھائے اور اس کے لئے دعائیے۔ بنا پنے بیس نے سمجھایا اور دعائی کی ۔ مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

برایک شال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیے جوعام طور پر بجر دہے ہیں اس کا سبب کیا ہے ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ گھروں بی تربیت کے لئے موافق فضا نہیں ۔ گھروں بی تربیت کے لئے موافق فضا نہیں ۔ گھروں بی بر ماکات ہوکہ والدین ٹی دی کی خاطرایک دینی پر وگرام چھوٹر دیں تو گھر کے اندر جو ماحول سنے گا وہ یہی ہوگا کہ سب سے اہم چیز ٹی دی ہے ۔ جب والدین ٹی دی کی خاطر دینی پر وگرام چھوٹر دیں تو بی سوچیں گے کہ ہم جی ٹی وی کی خاطر تعلیمی پروگرام کو چھوٹر سکتے ہیں ۔ اس صورت حال ہیں سمجھلنے یا دعا کہ انے کاکوئی فن کر نہیں ۔

بچوں کی تربیت کے لئے سب سے زیادہ اہمیت گوکی فضاک ہے۔ گوکی فضا اگر موافق مذہو توکوئ اور چیز بچوں کی تربیت کا ذریعہ نہیں بن سختی۔

#### ١٩ جولائي ١٩ ١٩

ابن قیم انجوزید (۵۱- ۱۹۱ ه) کی ایک تاب ہے جس کا نام ہے: طولق العجرتین وباب السعادت بن منام کے ایک صاحب نے مجھے اسس کا ۱۹۹۳ء کا چھپا ہوانسنے دیا۔ بم م صفح برشت کی بینسخ نہایت عمدہ چھپا ہوا ہے۔

اس یں صبر پر لمبی بحث ہے جو اس کے صفر ۲۷ سے شروع ہوکر کئی صفحات تک پائی کے سے اس کو پورایی نے پڑھا، اس یں معسیت برصبر، طاعت برصبر، بلا در برصبر پرتفصیل کلام ہے۔ اس کو پورایی میں کوئی ذکر نہیں۔ اور وہ داعیا ندصبر ہے۔

کس توم کے درمیان دعوت کاعمل جاری کرنے کے لئے فروری ہوتا ہے کہ زیاد تیوں پر یک طرفہ صبر کیا جائے۔ مدعوی زیاد تیوں برصبر کے بغیراسس کے داعی اور مدعو والا تعساق قائم نہیں ہوتا۔ اور ددعوت کے حق میں موافق فضا بنتی اس لئے داعی کے لئے لاذم ہوجا آئے کہ وہ مدعوی تعسام قولی یاعمل زیاد تیوں کو یک طرفہ طور پڑتم کر دیے تاکہ دونوں کے درمیان دہم معدل نضا قائم ہوسکے جودعوت عمل کی انجام دہی کے لئے صروری ہے۔ طریق المجرمین میں مہرکی

# اس اہم ترین قسے ماکوئی ذکر ہیں۔

#### ۲۰ جولائي ۱۹۹۳

آج میری لاکی خواکوفریده خانم کاجامعدلمیه (اسلامک اسٹریز) یم انٹرولوکھا۔ لکچرشب
کی ایک پوسٹ تھی وربہت سے امیدوار۔ پورا ڈپارٹمنٹ اس حد تک خالفت پرتلا ہو ا
تھاکہ بنظا ہرطالات ایک نیصدامکان نہیں تھاکہ فرید ہ کا انتخاب ہوسکے۔ مگرفریدہ نے بہت
زیادہ د عاکی اور چیرت انگیز طور پراس کا سکش ہوگیا۔ موجد دہ حالات میں برمجزہ سے کم
نہیں۔ اور برمجزہ تام تر د عاکے ذریعہ پیش کیا۔

جناب رحمان فیرصاحب اس ملسلیس پرونیسراختر الواسع صاحب سے ملے تھے۔ رحمٰن فیرصاحب کی دوایت کے مطابق انھوں نے جواب دیا وہ یہ تھا: فریدہ صاحب سے مدیئے کان کوانٹرویویں آنے کی فرورت نہیں۔ بلاوم سامت معملات مہوگا۔ جس کولینا ہوتا ہے وہ یہ سے میں مصلے ہوجا تا ہے۔

#### ا۲ جولائی ۱۹۹۳

صدربازاد کے ایک سلان الا قات کے گئے۔ انھوں نے کہاکہ مدرسہ ہجائیہ کے مولانا عبدالغفار صاحب نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرسے کچھ سوالات ہیں۔ انھوں نے نے مجھ کو آپ ہی میرے سوالات کا تشفی بخشس جواب دے سکتے ہیں۔ انھوں نے کھ سوالات بتائے ان ہی سے ایک سوال یہ تھاکہ مسلمان ماری دنیا ہیں ذلیل کئے جارہے ہیں۔ تمام تومین سلانوں پر ظام کو رہی ہیں۔ آخرایس ایکوں ہے۔

یں نے کہاکہ پہلے سطے کر لیجے کہ آپ اپنے سوالات کا جواب قرآن سے چاہتے ہیں یا

ابن عقل سے۔ انھوں نے فوراً کہا کہ قرآن سے ، قرآن کے لئے توہم اپنی جان بھی قربان

کرنے کے لئے تیسار ہیں۔ میں نے کہاکہ جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ، صرف بی ضرورت

ہے کہ قرآن کے اگے آپ اپنی عقل کو عبکا نے کے لئے تیسا دیوں ، انھوں نے کہاکہ اسس
سے کسم سلان کو انکار ہوستا ہے۔

یں نے کہاکر پر آب اپنے سوال کاجواب اس آیت کی روشنی ہیں معلوم کیجئے:

وما اصابکم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم - اس آیت کے مطابق ، بر هیبت فوداین کے کانیتی ہوتی ہے- الیں حالت میں آپ کو ماننا چاہئے کرسلان کا کیس فلم کاکیس نہیں ہے کہ کانیتی کوتا ، می کاکیس ہے ۔ وہ فوراً بولے تو کیا سلان یہ بھے کہ مار کھاتے دیں کر یہ ماری بداعمال کانیتے ہے ۔

یں نے کہاکہ آپ قرآن کی خاطروان دینے کے لئے تیار تھے، مگر اپنی عقل کو آپ سنے قرآن کے تابی نہیں کیا۔ اور جب آپ اپنی عقل کو ست آن کے تابی نہیں کیا۔ اور جب آپ اپنی عقل کو ست آن کے تابی نہیں آگے ۔ حل بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آگے ۔

#### ۲۲ جولائهم ۱۹۹

موجوده زماند برائ اورظم آنا زیاده بڑھ چکا ہے کہ بچھ یں نہیں آتا کہ یہ دنیا آخرکیوں متائم ہے۔ بظاہر توالیا محسوس ہو تا ہے کہ انسانوں نے اپنی بڑھی ہوئی مکڑی کے دریعہ زبین پر اپنے وجود کا استحقاق کو دیا ہے۔ ایک صاحب سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میں نے بہا: ایسا معلوم ہو تا ہے کہ جنت کا کوٹر ابھی پور انہیں ہوا۔ جنت میں بسانے کے لئے اللہ تعمال کوجتنے آدمی در کا دہیں ان کی تعداد سف ید اسمی پوری نہیں ہوئی اس لئے دنیا چل جا می جو کر کھا ہر حالات کو دیکھ کر توالیا محسوس ہو تا ہے کہ شاید صدیاں گور جاتی ہوں گی جو جنت کی فیسس مدیاں گور جاتی ہوں گی جو جنت کی فیسس مدیاں گور جاتی ہوں گی جو جنت کی فیسس ولیف دنیا ہی بسائے جانے کے فت بالی ہوں۔

#### ٣٢٠٤ لا في ١٩٩١

مثناة المعابيح جزر نالث بن ايكمفس ميمه بعب كاعنوان به: أجوبة الحافظ ابن حجر العسق لا في احديث المعابيح و المعنوان به المحديث المعابيح و المعنول المعنول المعابيح و المعنول ال

يراختلاف اس لط بيش أيا كراكثر محذين في فضائل كى روايات بين تسابل كاطريق

اختبادیا - اورمعاطات والی حدیثول پس نشدد کا میس به تنابول که به تفراق ، ایک بدعت تقی - جب دسول الشرصلی علیه وسلم نے کسی تخصیص اور استثناء کے بغیر پر محکم دیا کر آپ سے دوایت کرنے یں انتہائی احتیاط برتی جائے تو محدثین پر لازم تفاکر دونوں قسم کی روایتول پس و ه کیاں طور پر تنشد د کا طریقه اختیار کوس -

#### س جولائي سا ١٩٩

جنوب دائی میں ایک مقام چاندن ہولہ ہے۔ یہاں لوگوں کے بڑے بیلے ون اوم پاکستان کوبیجے گئے۔
پاکس ہیں۔ اس کے درمیان ایک ٹوٹی بھوٹی مجد تھی۔ مولوی طلح صاحب یہاں آکربیجے گئے۔
طرح طرح کی مشکلات کاس مناکرتے ہوئے وہ یہاں مجدا در مدرس کی تعمیر ہیں تھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دائی میں درجنوں کی تعداد میں مجدا در مدرسے قائم ہوئے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب آکر کھنڈروں میں بیٹھ گئے۔ پولیس والوں اور مختلف عنا صرکامقا بلہ کوتے ہوئے جے ماحب آکر کھنڈروں میں بیٹھ گئے۔ پولیس والوں اور مختلف عنا صرکامقا بلہ کوتے ہوئے جے رہے۔ یہاں تک کو اب و پال سٹ ندار مجدا ور مدرس کی صورت میں ایک مرکز تا کم ہوگیا۔ اسی طرح انٹ اللہ چند برسوں کے بعد جاندن ہول کا بیتھام بھی ترقی کرجائے گا۔

اس درسه کانام درسفیف القرآن ہے۔ آج اس کا پہلاسالانہ جلہ تھا۔ ہیں نے اس میں شرکت کی۔ وہاں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہیں نے کہا کہ یہم اے کوٹ بھوٹ بی متفام آغاز تھا۔ ہر چیز ٹوٹ بھوٹ بی متفام آغاز تھا۔ ہر چیز ٹوٹ بھوٹ بی متفام آغاز تھا۔ ہر چیز ٹوٹ بھوٹ بی متفام آغاز تھا۔ ہر تھی۔ اغیار اس پر قابف ہو چی تھے۔ اس ٹوٹ ہولے کھنڈ دسے نیا اسٹارٹ لینا تھا۔ یہ کام ہمارے" اکا بر قابض ہو چی تھے۔ چنا بچراکا برتقریر وں پی مشغول رہے۔ اور اصاغ نے ان مقامات پر بیٹھ کہ نے دور کا آغاز کیا۔ یہ 19 کے بعب تھے نوک کام سب سے ذیا دہ انھیں اصاغ نے انجام دیا ہے۔

#### 199 10 3 79 191

ہمارے یہاں بہا رکا ایک لڑکا کام کرتا ہے۔ اس کا نام محفوظ ہے۔ پڑوس میں ایک اور بہاری لڑکا دوسرے گھری لازم ہے، اس کا نام خور شبید ہے۔ خور شید اپنے گھریا نے کے لیے ۲۲ جولائی کوراٹ کوریلوسے اسٹیشن گیا۔ اس کے ساتھ محفوظ بھی تھا۔ وہاں بلیسٹ فارم پر دوادمی

آئے انھوں نے کہاکہ بھائی صاحب ،آپ کہاں جارہے ہیں ۔خورشید نے کہاکہ کٹیباد ۔انھوں نے
کہاکہ ہم بھی کٹیبارچل رہ ہے ہیں ۔ اس کے بعد دوستی کی باتیں کرتے رہے ۔ آخریس اس نے اپنے
سائنی سے چائے لانے کے لئے کہا۔ وہ چائے لایا اورخورشید اور محفوظ کو پلایا ۔ چائے پینے
کے بعد دونوں بے ہوش ہوگئے ۔ اس کے بعد دونوں کو لوٹ لیا ۔خورشید دوسال کی کمائی کے
بعد گھر جار ہا تھا۔ اس کے پاس یا نج ہزار روپیہ اور تقریب آتے ہی کاسان تھا۔ نی گھڑی تھی۔
ایک ایک چیز لے کر دونوں ہماگ گئے۔

خورست بدا در مفوظ گھنٹوں بے ہوش پڑے دہدے۔ اٹھے تب بھی نیم ہے ہوش تھے۔ ان کے پاسس ندکھ انے کے بیست تھا اور مذوا پس کے الئے بسب کا کر اید - نیم ہے ہوشس کی مالت یں دونوں اِدھر اُدھر موکوں پر گھوشتے دہے۔ یہاں سک مهم گھنٹہ کے بعد د و بارہ ہمارے یہاں والیس آئے۔

یں نے اس تعدر کوسنا تویں نے کہاکہ ہمادے اخبارات اور ہمارے لیڈری کام زیادہ بڑے ہیائے ہیں، اور زیادہ بڑے ہیائے ہیں، اور زیادہ بڑے ہیں، اور جب وہ مدہوش ہوجاتے ہیں توان کو آخری صدیک لوٹ لیتے ہیں۔

#### ٢٧ جولائي ١٩٩١

لا ہورکے افبار نوائے دقت کا ہفتہ وارا فریشسن (فرائٹر مے سیکن ان) میرے سامنے ہے۔ اس پر تاریخ ۲۲ جو لائ ۱۹۹ جیبی ہوئ ہے۔ اس پس وزیراعظم اُزادھیر " سردارعبدالقیوم فال کا خصوص انٹر و یوجیا ہے۔ انٹر دیو کا ایک سوال برتھا کہ تحریک اُزاد کی کشیر پر انفان جہاد کے اثرات کیا پر سے ۔ سردارعبدالقیوم فال نے جواب دیا: "میرے خیال بیں جہاد افغانستان کے اثرات تحریک کشیر پر منفی سر تب ہوئے منفی اس لئے کہ اس کا کوئ شبت نیج سامنے نہیں آیا۔ کیوں کو افغانستان کے اندرونی حالات کھیک نہیں۔ سردارعبدالقیوم فال کا یہ جواب ادھور اسے ۔ انھیں کہنا چا ہے تھا کہ افغانستانی جہاد کا جو انجام سلمنے کیا ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمسب لوگ اندھیر سے بیں ترجیلا دے ہیں۔ یہ ترجیل دیس ہے۔ سی ترجیل دیس میں۔ یہ نہا مسلمنے کیا ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمسب لوگ اندھیر سے بیں ترجیل دیس ہے۔ سی ترجیل دیس میں۔ یہ نہا دیس اور نہ اس میان کی تحریک بیر تو مرف ایک احمقان دانت دام ہے جس کا نیتی جس کا بی دین دیس اور نہ اس میان کی تحریک بیر تو مرف ایک احمقان دانت دام ہے جس کا نیتی جس کی دیں ترجیل دیس میں۔ یہ دیس اور نہ اس میں کو دیا دیا دیت اور نہ اس میان کی تحریک بیر تو مرف ایک احمد اس میان کی تحریک بیر تو مرف ایک احتمال میں میں۔ یہ دیس اور نہ اس میان کا جو انہا میں میان کی تحریک بھور کی دیں تو میان کیا تھور کی کا دیک اور نہ اس میان کی تحریک بھور کی دیر تو میان کیا تھور کیا گیا تھور کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کا جو انہا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیک اور کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دی ترب کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دانوں کی کو دیا کہ دو کی کو دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کیا کو دیا کہ دیا کی کو دیا کہ د

#### يع جولائي ١٩٩٢

پاکستانی اخبار نوائے وقت ۲۲۱ جولائی ۱۹۹ میں ہے کہ ہموں وکشمیر لبرشین فرف (JKLF) کے رہنا مسٹر یاسین ملک نے رہائی کے بعد کہاکہ "ہم نے ہتھیار دنیا کو متوجہ کرنے کے لئے اٹھائے کتھے۔ اب نداکوات کی ضرورت ہے۔ (فرائٹر میسیگزین ، صفحہ مم)

یررار ایک طفلاند بات ہے۔ یموں کرالی کبھی نہیں ہو تاکہ سلے طکرا کی کو کی پہلے چلا دو ،اوراس کے بعد ہتھیا دالگ دکھ کربات چیت کی میز پر بیٹھ جاؤ۔ مگر تجیب بات ہے کہ موجودہ زیا نہ کے تمام سلم صلحین اسی تسب کی طفلانہ سوپے میں بتلارہ بیں۔ پہلے انگریزوں کو نکال لو، اس کے بعد منعامی اکثریت سے نمط لینا (ہندستان) پہلے با دشاہ کا فاتمہ کر دو اس کے بعد داخل فوج سے معالمہ طے کرلینا ۔ (مصر) پہلے ملک بانٹ کرایک عالجی ہ خطے حاصل کرلینا ۔ (مصر) پہلے ملک بانٹ کرایک عالجی ہ خطے حاصل کرلینا ۔ (مصر) بیلے ملک بانٹ کرایک عالجی ہ خطے حاصل کرلینا ۔ (یاکتان) وغیرہ۔

اس تسمی تعتدیم و تاخیر مرف الفاظ ک دنیای پائی جا آل ہے۔ وہ حقیقت کی دنیا یس این جا آل ہے۔ وہ حقیقت کی دنیا یس ا یس ایب کوئی وجو دنہیں رکھتی۔ حقیقت کی دنیا میں صرف ایک ترتیب ہے۔ وہ یہ کیپلے انسان ماصل کرو، اس کے بعب دبقید مسائل کے حل کے راستے اپنے کپ کھل جا کیں گے۔

# ٨٦ جولائي ١٩٩١

۲۹جولانی ۱۹۹۴ صربیث بیں ہے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ کوسلم نے فرمایا کر صبر کے مائھ کٹ دگی کا 309

#### أتنظار كرنائي عبادت مع دانتظار الفرج بالصبرعبادة وتفيرولي مر٣٢٣ ٠ س جولائي م ١٩٩

موجوده زمانه کے مسلم رعنا دُن کا حال یہ ہے کوغریب ملکوں میں سیاس انظام کے خلاف برشورتقريري كرك ليدرى ماصل كرتے بين ،اور دولت مندملكون بين وال كے بياكسى نظام سے موافقت کرکے پٹروڈالر ماصل کردے ہیں ۔۔ نام نہاد سلم رھناؤں کے بعض واقعات سنف كے بعديس نے ايك صاحب سے يہ بات كى ۔

#### اس جولائي م 199

ایک آسیلم یا فتر مسلمان نے کہاکہ ہندستان کی تقسیم در اصل جو اہر لال ہرو نے كروان - نبروكويرا ندليث متفاكد الريك كتقسيم نه بولى قوده وزيراعظ كاعمده حاصل زكريس گے۔ غیر نقسم ہندستان کے وزیر اعظم یا تومٹر محد علی جناح ہوں گئے یا مولانا الوالکلام آذاد۔ يبات ناقابل فم حد تكساده لوحى ك بات ب عيمنقسم بندستان بي المالون ك تعداد زیاده سے زیادہ ۲۵ فیصد ہوتی مطرجناح یقینی طور برمرف اتلیت کے لیڈر تھے۔ يار لىمنى بن ان كيسامي الرابنى اركابنى الريد على الريق تب بعي وه صرف چوتها كي میٹوں کے مالک ہوتے۔ فل ہرہے کر جو تھائی سیٹوں کی بن پر کوئی شخص ملک کا وزیراعظم نہیں بن سخا ـ مولانا الوالكلام أزاد ك لي بي وزيراعظم بنه كاكون امكان نهي تها ـ اقليتي فرقه سي تعلق ر کھنے سے علاوہ وہ أعمریٰڑی ہیں بولنے پردستا در دیتھے اورموجودہ حالات ہیں نام کن تھاکہ کوئی پنجر انگریزی دال ادمی ملک کا وزیراعظ بن جائے یہی خاص وج تھی جس کی بن إربعد كوما وكة اندیا کے لیدرمطرکا مراج وزیر اعظم نہ بن سکے۔

یم اگست ۱۹۹۳ تاریخ کی ایک نا بیس برط حاکر سلطان ٹیپوکی ناکامی سے ذمردار اس سے غدارا مراد تھے۔ برصادق جو طیبو کا وزیر تھا، میسور کی چوتھی لوالی کے دوران تام فوجی مانا نگریزوں کو بجوان رباد اورا نكريزول نهايب فرجي منصوبه الس كمشورول ك دوشن من تياركاد میزسلام علی جس کوترک میں سے فیر قرر کر ہے ہیجا گیا تھا ، غدار ثابت ہو ا۔ سلطان کی شہا دت کے بعدان کے غیرون ادار افسروں ہی نے انگریزوں کومٹورہ دیا تھا کرسلطان کی اولاد کومیسور کے تخت سے مردم کر دیاجائے۔

مگریداً دخی بات ہے۔ دربار کے لوگ جومف صدکی سناپر اعلیٰ حکام کی شکایت کرتے تھے،
کان کا کیا کہا جا تا ہے۔ دربار کے لوگ جومف صدکی سناپر اعلیٰ حکام کی شکایت کرتے تھے،
وہ ان شکایتوں کو مان لیقے تھے۔ شلاً میرصا دق کے خلاف الگزاری کی رفت میں خیانت کی
ہے نیا دشکایت گئی۔ سلطان نے بلاتحقیق اس کو مان لیا اور میرصا دق کی جاگر کی فبطی کا کہ جا ری کردیا۔ اس طرح میرخسلام علی کی بابت شکایت گئی کو فرانس کے بادشاہ نے میں کواس نے خود اپنے قبصنہ میں لے بیا۔ اس الزام کی تحقیق کے بغیر سلطان نے میرخسلام علی کے خلاف سخت احکام جا ری کر دیے۔ اس طرح کی غیر مد بر از حرکات سلطان نے میرخسلام علی کے خلاف سخت احکام جا دی کر دیے۔ اس طرح کی غیر مد بر از حرکات سے سلطان ٹیمیو کے امراد اس سے بغض دکھنے لگے اور میہ لاموقع آتے ہی سلطان سے اس کا

#### ۲ آگست ۱۹۹۳

ڈاکٹر مہیں شراکا تعلق آرایس ایس سے ۔ وہ نہایت بچھ دارآدی ہیں۔ انھوں نے بنایک دیمر ۱۹۹۲ کو با بری سبجد توٹ نے بسد انھوں نے ارایس ایس کے لوگوں سے کہا تھا کہ" اُدی طاقت دکھا تاہے اپنی بارگینگ کیمیٹی بڑھانے کے لئے ، اُپ لوگوں نے با بری سبحد کو توٹر کو اپنی طاقت دکھا دی۔ اب سلا نوں سے کہو کہ اُ کُو ، ڈائیسلاگ کیں۔ بولانا وحید الدین نے اپنانسارمولائیش کے مسلانوں کی طرف سے بہل کو دی۔ اب تم لوگ آگے اُ وُ اور بات کر کے مندر سبحد مجمع طے کو آخری طور پراس دیش سے تم کودو مگر آب ایس والوں نے اس پر دھیاں نہیں دیا اسس لئے بات آگئیوں بڑھی۔ مگر آرایسس ایس والوں نے اس پر دھیاں نہیں دیا اسس لئے بات آگئیوں بڑھی۔ مگر آرایسس ایس والوں نے اس پر دھیاں نہیں دیا اسس لئے بات آگئیوں بڑھی۔

ابن ماجر رکاب الفتن ) میں ایک روایت کے تحت آیا ہے کہ فاذ ار اُیتم اختلافاً فعلی مبالسواد الاعظم کے ساتھ رہو ) فعلی مبالسواد الاعظم کے ساتھ رہو ) اس مدیث کامفہوم عام طور پر سیجھاجا تاہے کہ اختلاف کے وقت سواد اعظم کا بھوکل ا

ہووہی مسلک تی ہوگا۔ مگراس کا پیمطلب نہیں اس کی غلطی اس سے واضح ہے کہ آج برصغیر بندیں ۵ ے نبصد سے زیادہ لوگ اہل بدعت ہیں۔ بھرکی اہل بدعت کا مسلک درست قرار دیا جائے گا۔ اس حدیث کا تعلق فقنہ کے سئلہ سے ہے نزکر حق کے سئلہ سے ۔ نقنہ کے وقت سواد اعظم کے ساتھ دہنا اسی طرح وقتی مصلحت کے معنی ہیں ہے جس طرح وقتی مصلحت کے تحت حفرت ہارون علیہ السیام نے بنی اسرائیل میں نئرک کرنے والوں سے تعلق کو برداشت کے اتھا۔ ایسے موقع پر اصل سوال چھوٹے شراور برط سے تشرکے درمیان انتخاب کا ہوتا ہے اور فقتہ کے وقت سواد اعظم کے ساتھ دہنا اس کے ہاس سے محکم اس سے محکم اکو زیادہ برط سے شرکا با عث ہوگا۔

سواداعظم اگراس وقت حق پر ہو تومعا شرہ میں فیاد کی نوبت ہی مذکئے کیوں کہ اقلیت سے تابع ہوجائے۔ اقلیت سے تابع ہوجائے۔ اقلیت سے تابع ہوجائے۔ مالیت ہوجائے۔ مالیت ہوجائے۔ مالیت ہوجائے۔

شیخ محد اکلام آگسی ایس سرید کے ندکرہ کے تقت بیں: سرید کی تعانیفیں
کئی الیسی باتیں ہوتی تقیں جن سے ندصرف مخالف بلکہ ان کے موافق بھی بنظن ہوجاتے تھے۔
سرسید نے جب باکبل کا نامکل تفسیر تھی تو نواب مسن الملک کو اس کی عبارت اتنی شاق گذری
کہ اس وقت سرسید سے تعادف نہ ہونے کے با وجود النحوں نے اس کے خلاف سرید کو ایک
طویل خط نکھا اور جب بک ان سے نہ ملے انھیں ایستین نہ تا تعاکم سرسید قبلہ روہ کو کمنساز
یوط سے ہیں " رموج کو شرر معفی او)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اخت ان وظافنہی یک کتنا قریبی تعلق ہے۔ نوا ب عسن الملک کو سرسید کی تفسیر بائبل سے اخت الف ہوا۔ مگر یہ اختلاف یہاں تک پنج گیا کہ انھوں نے سمجھ لیا کہ سرسید نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو اسلامی قبلہ کی طرف دخ کر کے ہیں یہ انھوں نے سمجھ لیا کہ سرسید نماز بھی انگر پڑھتے ہیں تو اسلامی قبلہ کی طرف دخ کر ویدہ ہو گئے پرط ھتے ہیں۔ حالاں کہ یہی نواب محسن الملک الاقات کے بعد سرسید کے اسمنے گرویدہ ہوگئے کہ ان کے اس کہ نوت بی رفیق بن گئے۔ کسی شخص کے بارہ بیں کوئی غلط دائے قائم کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب سک اس کی یوری تحقیق نرکہ لی گئی ہو۔

#### ۵اگست ۱۹۹۳

الفنسش (Mountstuart Elphinstone) ایک انگریزتھا۔ وہ ۱۸۵۹ یم پیدا ہوا۔
اور ۹ ۹ ۹ ایس اسس کی دفات ہوئی۔ وہ برٹشس افسر کی حیثیت سے انڈیا یم آیا۔ آخر کر
میں وہ تصنیف کے کام یس مشغول ہوگیا۔ اس کی ایک جور کتاب این بہند (History of India)
ہے جو پہل بار ۱۸۴۱ میں دوجب لدوں یں شائع ہوئی۔

سرسید نے اس کا ترجب ارد و میں کو ایا اور اس کو تا دیخ ہند کے نام سے تائع کیا۔
اس کتاب میں مصنف نے جہاں کہیں بیغیراسلام سی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، وہاں اس نے نعوذ باللہ کتاب ہے لئے بیغیر باطل (False prophet) کا لفظ لکھا تھا ،سرسید نے تی تبدیل یا کسی نوط کے بغیر عین میں افغا ارد و ترجب میں بھی باقی رکھا۔ اس پر سرسید کے خلاف بہت میں افغا ارد و ترجب میں بھی باقی رکھا۔ اس پر سرسید کے خلاف بہت مشکامہ ہموا۔ حتی کہ خود الطاف حسین حالی نے حیات جا ویدیں لکھاکہ ممکن تھاکہ ترجمہ میں باطل کا لفظ نہ لکھا جاتا۔

آج برصغیر ہند کے بے شماد مسلمان جوسلمان در شدی اور سیلیم نسرین کے فلاف پر شور بیانات دسے دیے ہیں وہ عین اسی وقت مرسید کے زبر دست مداح اور پرستاریں کتنا فرق ہے ماضی اور حالیں -

#### ۲ آگست م ۱۹۹

۲ اگست کویں مانچے طر ( انگیبٹر ) یس تھا۔ وہاں دوعرب نوجوان (العادف، طادق الکردی) سے بات کرتے ہوئے یس نے کہا کہ تین چنریں بچین سے ہی یں اپنے اندر بار ہا ہوں۔ ایک یہ کم میں بیدائش و یجیٹیرین ہوں۔ دوسرے یہ کہ پیدائش طور برمرا جھکا و غیر مشد دانہ طریقہ کی طون ہے۔ تیسرے یہ کہ ہندو قوم کی محبت میرے اندر بچین سے وجود بیر مشتد دانہ طریقہ کی طون ہے۔ یہ سے ایداس لئے رکھ دی گئی تھیں کہ ہندونوم میں اسلام کی دعوت بین بندو قوم میں کام کرنے کے لئے یصفیت انتہائی طور پر صروری ہیں۔ موجود ہ سلانوں سے دیم بین دو توم میں کام کرنے کے لئے یصفیت انتہائی طور پر صروری ہیں۔ موجودہ مسلانوں کے درمیان جواحل میں کم جوگیا ہے ، اس کے اثر سے مشاید یہ بی ہست دو سیسند و سی

موجاتا - مگرالترتسال نے بدائش طور پرمیرے اندر وصفیں رکھ دیں جو ہندو کوں کے اور داعی بننے کے لئے فروری تھیں -

#### ٤ أكست ١٩٩٣

رسیدنے ۲۸ دسمبر ، ۱۹۸ میں ایجوکیشنل کانفرنس کے دوسرے سالا نداجلاس میں ایک لیکردیا۔ اس میں انھوں نے اندین نیشن کا نگرس کی کھلی مخالفت کی۔ اس برمولانا شبلی نعانی نے یہ قطعہ کھا:

کوئی یو چھے گا تو کہ دول گا ہزاروں ہیں یہ بات دوشس سیدم حوم خوسٹ مد تو نہ تھی ہاں مگر یہ ہے کہ تحریک سیاسی کے خیلاف ان کی جوبات تھی آور د تھی آ مد تو نہ تھی مولانا میرسیلیان ندوی نے ان اشعار کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "سیدم حوم کے سیہ خیالات ذاتی نہ تھے۔ بلکھا انگریزان کے منے سے ذہر دستی کہلواتے تھے اور سرسید کا لیج کی مبت یں پرسب کچھ گوارا کر لیتے تھے "

مگرحقیقت یہ ہے کر سرسید کی کا نگرس کی خالفت کا کو کی بھی تعسل آ انگریزوں کی خوالد سے درتھا۔ بدایک معلوم حقیقت ہے کہ سرسید کے ذیا نہ کی کا نگرس وہ نہ تھی جو بعب دکوبی۔ اس زیانہ کی کا نگرس توخود انگریزوں ہی کی ایک سیاس جاعت تھی۔ وہ واکسرائے ہند لارڈ ڈون کی تجویز پر شروع ہوئی۔ اس کے قیام میں مسطوا بیلن میوم نے خصوصی مصدلیا۔ اس وقت کا نگرس کے جلسوں میں کر ت سے انگریزی میکومت کے افسران شرک ہوا کرتے ہتھے۔

سیاس آزادی کی تحریک کے خلاف سرسید کی رائے اُسی خیال کی بہت اپر تقی جس بنا پر می بر بہت سے ہند ولیڈر (مثلاً مدن موہن الویہ ، سرتیج بہدا در سپر وی بھی اس کے نالف تھے۔ اور وہ خیال ریکھت کہ ہندا میں کو پہلے تعلم حاصل کرنا چاہئے۔ سیاسی آزادی کا سوال اس کے بعد اسطانا چاہئے۔

م آگست ۱۹۹۳

الجمعیة ویکل ( ۱۷ – ۱۸ اگست ۱۹۹۳) کے صفہ اول پر ایک شعر جمل قلم کے ساتھ شائع ہواہے . یروہ شعر ہے جس کو ۲۷ واسے پہلے انجمعیة اور دوسرے اخبار نمایاں طور برم

چھا بیتے تھے۔ وہ شعریہ ہے:

آزادکا ہر لحب بیام ابدیت محکوم کا ہر لمحنی مرگ مفاجات بیطے دہ سال کے واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ پشر صرف ایک مفعون بندی تھا۔
اس کا حقیقت سے کوئی تعلق مزتھا۔ اگریشر حقیقت کی ترجمانی ہوتا تو یہ ۱۹ میں اُزادی سلنے کے بعد ہمارے اخبارات ابدیت کے بینے ام سے بھرے رہتے۔ مگر مال یہ ہے کہ تمام ملم اخبارات ، جرا کد آج بھی موت و ہلاکت کی خروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بقرمتی سے مضمون بندی کی یقیم اردو زبان میں اتنی عام ہے کہ غالباً کوئی بھی نظم یا نیز اس سے خالی ہیں۔ مضمون بندی کی یقیم اردو زبان میں اتنی عام ہے کہ غالباً کوئی بھی نظم یا نیز اس سے خالی ہیں۔ واگست ہم 19

ریاض سے ایک ماہنا مرائمستقبل کے نام سے تنائع ہوتا ہے۔ اس کے ایک طف بی مفاین ہوتا ہے۔ اس کے ایک طف بی مفاین ہوت ہے ماہ دوری طف انگریزی مفاین۔ اس کے وی حصر کے افتا حیکا عنوان ہے ۔۔۔ جد اح المسلم مسترق سے جد اح المسلمین ما تنزال تننف والمؤامر استعلی الاسلام مسترق سین مسانوں کے زخم سے خون ابھی تک یوں دہ ہوا ہے اور اسلام کے خلاف ساز نیس جاری ہیں ہو دی کے درسری طرف انگریزی حصر ہیں افریق کے بارہ میں محموظ نانو توی کے قلم سے ایک رپورٹ ہے جس میں تنابا گیا ہے کہ مشرق افریق میں ، ہزار لوگوں نے اسلام قبول کر لباہے:

30,000 embrace Islam in east Africa.

آج مجی ساری دنیا بی اسلام کا دعوتی اید وانسٹنٹ جاری ہے۔ایس حالت می اسلام کی مظلومی سیب ان کرنالغوریت کی حد تک غلط ہے۔ دعوت واشاعت کے میدان بی اسلام کی ترق کو بتا کر مسلانوں کے اندر امیدا ورحوصلہ پیداکرنا چاہئے۔ ندر سیاس ظلم کی فبری سناکر انھیں مایوس کو دیا جائے۔

# ا اگت ۱۹۹۳

شاہ ولیالٹرد ہلوی لکھتے ہیں کرمیرہے والدصاحب مجھے حکمت عملی ،آ داب مجلس اور تہذیب ودانشمندی کی باتیں بہت سکھلتے تھے۔ اور اکٹریش میٹر سے تھے : ود انشمندی کی باتیں بہت سکھلتے تھے۔ اور اکٹریش میٹر سے تھے : اَسائش دوگیتی تفسیرایں دورف است مادوستان تلطف بادشمنال مدار ا یبی ندونیا اکرام کاملک ہے۔ اسی ملک کی وجہ سے صوفی ا کے ذمانہ یں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ صوفیا ، نے ملاص کا اصلاح وارسٹ دکا کام کیا۔ انھوں نے کہی براہ راست طور پر دعوت و بلیغ کا کام نہیں کیا۔ مگران کی ندگورہ پالیسی کا نیتجہ یہ ہواکہ وائ اور مدعو کے درمیان نفرت کا خاتم ہوجائے اور درمیان نفرت کا خاتم ہوجائے اور مراس کے بعد اسلام اپنے آپ بھیلنے لگا ہے۔ اور طی فضایس اختلاط ہونے لگے تواس کے بعد اسلام اپنے آپ بھیلنے لگا ہے۔

اا أكست ١٩٩٢

سورة الاعراف يس به كرمسري جب حضرت موئى كامقا بله جادوگروں سے پين اً يا تو جادوگروں نے حضرت موئى نے جواب دیا كرتم ہی پہلے والورالاعراف ١٦١-١١٥) چنا نچر ہیں ہوا۔ جاد وگروں نے اپنی رتیاں اور لکڑیاں ڈوابس اور لیورکو حضرت موئی نے اپنا عصافہ بن پر ڈوالا۔ حضرت موئی خدا کے پیغر بھے۔ ان کو خدا کی طرف سے بتا یا جا چیکا تھا کہ تمہارا عصا جا دوگروں کی تمام رسیوں اور لکڑا یوں سے زیادہ طاقت ور ہے اور یقینی فور پر تم ہی اس مقابلہ میں کا میا ہ ہوگے۔ اس کے با وجو دحضرت موئی نے خود بہل نہیں کی۔ بلکہ جادوگروں کو موقع دیا کہ وہ بہل کو ہیں۔ اس سے بہ شری اصول اخذ ہوتا ہے کہ منفا بلہ کے مواقع پر سلان کو اپنی طرف سے تکراؤی افتار کرنا چا ہے کہ ذور ان تانی سکو ایک کو اپنی طرف سے تکراؤی ان ان ان میں کہ بیشہ انتظاد کرنا چا ہے کہ ذور ان تانی سلائی کو اپنی طرف جب دو مرافری آغاز کردے اس کے بعد اللہ کے مواجعہ کے دو برائی جا جا ہے۔

فقة حنفی میں بہت سے قواعد واضع طور پر حدیث کے خلاف ہیں۔ مثلًا حنی فقہاں کے یہاں ج کے بارہ میں ایک وساعدہ یہ ہے کہ احرام با ندھنے والانتفال کرج کے افعال میں سے کو فعل کو اس کے میں وقت سے مؤخر یا معت م کو دھے تواس پر دم واجب ہوجا تا ہے۔ ان الحرم افرانسك عن الوقت الموقت لدا وقد مدان مدم ) تا سی انتظر للدبوی ، صغر ۸ ) اس السلسلیس واضع روایات موجود ہیں جویہ تا بت کوتی ہیں کہ ج کے مراسم میں اگر سہوا تقت یم وتا خیر ہوجا لیے تو اس سے فریصنہ ج میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اوراس پر دم کی ضورت نہیں ، مرح فقہاء ابنے قیاس کی بنیاد پر دم کی ضورت نہیں ، مرح فقہاء ابنے قیاس کی بنیاد پر دم کی ضورت نہیں ، مرح فقہاء ابنے قیاس کی بنیاد پر دم کو ضورت تا براہ المعانے ۲ ۱۹۱۸ )

#### ۱۳ اگست ۱۹۹۳

فقیں کچھ تفق علیوت مدے ہیں۔ تمافق اسنے ان کومعتر اور لائن اعماد کیا ہے۔
کسی بھی وت ابل ذکر عالم کاان پر اختلاف نہیں ۔ ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ تمام اموزیہ بنیلہ
ان کے متفاصد کے اعتباد سے کیا جائے گا (الاحور جمقاصد ھا)

یہ اصول نابت کو تا ہے کہ شریعت مرف اس است دام کی اجازت دیتی ہے جو بننت غرض کے لئے ہو۔ بیم قصد عمل کی شریعت میں اجازت نہیں۔

#### م الكت ١٩٩٨

ترائیس صحابے بارہ میں ہے کہ سیماهم فی وجود ہم من افر الدجود رافع ۲۹) بعض لوگ بر محجتے ہیں کو اس سے مراد پیتانی کا گسٹ ہے۔ مالاں کو اس سے اس میں اس نشانی کا ذکر ہے جو پورے وجہ (چبرہ) پر ہونا ہے ندکھ میں یثنانی کے ایک حصدیر۔

اگر آدمی ناز گاخصوصی اہتام کرے۔ نیزوہ رات کے دفتوں ہیں دیر ک الٹرکے ماضح الت نازیں گز اربے تواس سے اس کی روح میں ایک فاص سجید گی اور ربّانیت بید اہوتی ہے۔ یہ روحانی کیفیت جتنی زیادہ سندید ہوگی اتنا، می زیادہ وہ آدمی کے چہرے پر جھلے گی۔ آدمی کی چال ڈھال ، اس کا اولنا، غرض اس کی ہراد ایس ایک تقیانہ شان پیدا ہو جائے گی۔ یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

#### ه الست ۱۹۹۳

۲ دسمبر۱۹۹۲ کوجب با بری مسجد دها دی گئی اور و بال عارضی مندر تعیر کے اس کی بوجا شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد حالات دیجھتے ہوئے ہیں نے یہ فارمولا پیش کیا تھا کہ مسلمان ایک مسجد پرچپ ہوجائیں ، اور مهندو ایک کے بعد تمام مسجد ول پرچپ ہوجائیں۔ اس پر کچھ سلم دانشوروں نے میرا مذاق اڑایا۔ ان کے نز دیک سید شہاب الدین کا موقف جرا تمندا نرتھا جویہ کہتے تھے کوسبعد دو بارہ وہیں بناؤ۔ مگر حالات نے آخر کا تمام لوگوں کو وہیں بہنجا دیا جویں نے بیش کی طور پر سجویز کیا تھا۔ چنا پنداب مطرشهاب الدین

مىلانوں سے كه رہے بيرك با برى مجد كوبھول جائيے مياں ، اور جاكر اپنے محسلوں كى حفاظت يجيئ يا بانامہ افكار ملى ، د بل ، اگست ١٩٩٣ ، صفر ٢٩٥

١١ أكست ١٩٩٢

اگست کے دوسرے ہفتہ یں میں برمنگم (انگلینڈ) میں تھا۔ آج والیس آیا، وہاں جناب شمنا دمحد خال صاحب نے بتایا کہ خلبی جنگ (۱۹۹۱) کے شروع ہونے سے بچھ پہلے واحی (WAMI) کے فرمہ دار حضرات ریاض سے برطانیہ آئے۔ برمنگم میں انھوں نے المجرہ اسکول کے ہال میں ایک مٹینگ کی۔ اس میں شہر کے خاص خاص طانوں کو معود کیا گیا۔ ان میں شہر کے خاص خاص موجود تھا۔

برآنے والے لوگ سعودی عرب کے کنگ فہداور امیر کو بیت سے اس فیصلہ کے خلاف سے کہ صدام سین کی جا رحیت کا مقابلہ امریکی فوجی مدے دریعہ کیا جائے۔ گروہ ابنی اس مائے کا اظہار براہ ماست خود اپنی طرف سے نہیں کرسکتے تھے۔ وہ چا ہتے تھے کہ اس مائوں کی طرف سے سعودی حکومت کے سامنے پیش کریں۔ مائے کہ وہ سعودی حکومت کے سامنے بیش کریں و بنانچے یہاں سے وہ اس قسم کی ایک تجویز لے کرگئے۔ مگروہ سعودی حکومت کے لئے قابل قبول نہ ہوسکی ۔

عرب لمکون بین و پال کے شیوخ اور دانشوروں کی احتیاط کاعالم یہے کہ وہ این حکومت سے نفطی اختلاف کی جرات بھی نہیں کرسکتے ۔ مگریہی لوگ دوسر بے ملکوں دشلا کشیر، فلپائن، بوسنیا، وغیرہ - ہیں سے ٹکراؤکی حایت کرتے ہیں ۔ اوران کے لئے برسی برطی رقین بطور ایداد فرا ہم کرتے ہیں ۔ کیساعجیب بے یہ تنشاد اور کیساعجیب بے براسلام۔

ا اگست ۱۹۹۳

واکر احدسلطان صاحب (بنگلور) ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ دو مہینہ پہلے بنگلور کی ایک مسجد میں انھوں نے جعری نماز پڑھی۔ وہاں تقریباً ۲۲سال کی رکا ایک نوجوان عالم امام تھا۔ اس نے اپنی تقریبریں کہا کہ میں ٹیوشن پڑھا کر

رات کودس بیم مبیر کی طرف آر با بھت۔ یں ایک اسکوٹر ( تھری وہیلر ) پرسوار تھا۔ راستہ میں دوہندو نربر دستی اسکوٹر کوروک کر اس پر بیٹھ گئے۔ انھوں نے میسری گھڑی اورنعت دی جین لی اور اس کے بعد ایک من در میں لیے جاکر مجہ سے و ہاں بتوں کی یوجا کر الی ۔

واکو احدسلطان صاحب نے کوئے ہوکو اس کو ڈانٹا اور کہاکہ چپ رہو، تم جھوٹ ہول رہے ہو۔ اس کے بعد انھوں نے تحقیق کونا شروع کیا۔ معلوم ہواکہ مذکورہ امام صاحب ایک مسلمان تا جر کے بہاں ران کے وقت بچوں کو ٹیوسٹن پڑھانے کے لئے جائے ہیں۔ تاجر نے کسی موقع پر کہاکہ آپ کو مبحد سے بہاں آنے بین زحمت ہوتی ہے۔ بین کوشش کرونگا آپ کے لئے ایک اسکوٹر (ٹو وہیلر ) کا انتظام ہوجائے۔ اس کے بعد تاجر فالبًا بحول گیا۔ امام صاحب نے تاجر کومتا ٹر کرنے کے لئے ندکورہ کہانی بنائی اور اس کوتا جرسے بیان کیا۔ تاجر زیادہ ہوسٹیار نرتھا۔ اس نے امام صاحب سے کہاکہ آپ اس قصد کو مبحد بیں بیان کا حربی تاکہ مسلمان رات کو با ہز کئیں تو ہتھا رہے کر نکلیں۔ ڈواکٹر صاحب نے بتا یا کہ آخری ہیں کویں تاکہ مسلمان رات کو با ہز کئیں تو ہتھا رہے کر نکلیں۔ ڈواکٹر صاحب نے بتا یا کہ آخری ہیں کویں تاکہ موسی کے اس نے بی قسم سے بیاں کا دھیڑ دوں گا۔ امام نے اعتراف کیا کہ ندکورہ قصد بالکل فرضی کھا۔ اس نے بیقسم سے اس لئے گھا اور کو متا ٹر کر کے اسکوٹر دینے کے لئے کا مادہ کرسکے سے اس طرح کے احتی کو گھی ہیں جو سارے فادات بریا کرتے ہیں۔

#### ۱۹۹۸ آگست ۱۹۹۳

غزوه حنین کے بعد ایک انصاری مسلان کوشکایت ہوئی کر رسول النوصلی الندعلیہ وسلم نے غنیمت کی قسیم بیں ان کو حصر نہیں دیا۔ اس کا نام عباس بن مرد اس تھا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق، وہ ناراض ہوگئے اور رسول الند کے خلاف اشعار کھے۔ رسول الند کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرایا: اذھ بواجہ فاقطعوا عنی لساند (سیرة ابن بنام ہم ۱۲۱۷) اصحاب رسول اگر قطع لسان کو لفظی عنی ہیں لیتے تو وہ چھری لے کہ اس کی زبان کا طف کے لئے دوڑ نے۔ مگر اس کو انھوں نے تشیل کے معنی ہیں لیا اور اس کو کچھال دے دیا۔

يهال يككوه راضى موكرچب موكيا وفاعطوة حتى رضى فكان ذالك قطع لساند الذى اصربه رسول الله على الله عليه وسلم ١٣١ ١٨١

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول الشر صلی الشر علیہ وسلم کے اصحاب کتنے زیا دہ باشعور لوگ تھے۔ انھوں نے کسی مررس باکسی یونیورٹی میں تعلیم حاصل نہیں کا تھی . گران کے اندر الشرکا خوف تھا۔ الشرکا خوف آدمی کوسنجیدہ بناتا ہے ، اور سخید گی بلاسٹ بیلم کا سب سے برطار رہشمہ ہے (القواللہ وبعلی کم الله)

#### ١٩ أكست ١٩٩١

ایک اعلی تعلیم یا فقہ مسلمان سے بات ہورہی تھی۔ انھوں نے ممکن سے اعاد "کے نقط نقط نقل تا کیدی۔ انھوں نے کہاکہ موج دہ زیانہ بیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کوائجی کک نقط انفاز نہیں ملا۔ آپ کے سامنے ایک برطبی بلڈنگ ہے۔ آپ کواس کے اندر پنچ کر اس میں نقط آغاز نہیں ملا۔ آپ کے سامنے ایک برطبی بلڈنگ ہے۔ آپ کواس کے اندر پنچ کر اس میں اپنی جگر برٹ نا ہے توسب سے پہلے آپ کو انظری پو اکنٹ ہی نہ ملے تو آپ کو بلڈنگ میں داخسلہ تلاسٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو انظری پو اکنٹ ہی نہ ملے تو آپ کو بلڈنگ میں داخسلہ کے کیسے مل سکتا ہے۔

#### ۲۱گست ۱۹۹۳

نع مک کے فور اً بعد وہ عزوہ پیش آیا جس کوغر وہ خین کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر کچھ انصاد کو یہ تنکایت علی کہ فالد بن ولید اجماجی کم سے آگم سلان ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے لئے کہا مردار بنادیا ۔ اس سلسلہ یں ایک انصاری عباس بن مرداس نے بہت سے اشعاد کچے ۔ اس ہیں اس نے دسول الٹرکو مخاطب کرنے ہوئے کہا کہ اگرچہ آپ نے فوم ہیں فالد کو امیر بنا دیا دفان تا ہ قد اموت فی القوم خیالداً ) اس شکایت کے باوجود وہ لوگ پوری جال سنسادی کے ساتھ ہم ہیں شریک رہے ۔ عباس نے کہا : وقال نتی المؤمن میں تقد کے ساتھ ہم ہیں شریک رہے ۔ عباس نے کہا : وقال نتی المؤمن میں تقد کے ساتھ ہم کو یہ بات محبوب ہوگئی کہ ہم سب سے اور سلانوں کے بیغر نے کہا کہ آگے بڑھو تو ہم کو یہ بات محبوب ہوگئی کہ ہم سب سے آگے بڑھو تو ہم کو یہ بات محبوب ہوگئی کہ ہم سب سے آگے بڑھو تو ہم کو یہ بات محبوب ہوگئی کہ ہم سب سے آگے بڑھو تو ہم کو یہ بات محبوب ہوگئی کہ ہم سب سے

#### ا۲ اگست ۱۹۹

ایک صاحب نے قومی آ واذ (۲۱ اگست) کے حوالے سے کہاکہ کل راجوگا ندھی کی او میں نئی دوئل کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں ایک تقریب ہوئی ۔ اس کا اہتمام آل انڈیا کا نگرس کمیٹی نے کیا تھا۔ وزیراعظم نرسمہا راؤ ہنچ پر بولئے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس وقت سونیا گا ندھی بنخ کے بنچے اگلی صف میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیسے ہی وزیراعظم اٹھے اسٹیڈیم کے ہر کو نے سے کا نگرس کے کارکنوں کی آ وازی آنے لیگیں۔ بہال بھک کہ وزیراعظم کئی منٹ تک چپ چاپ کھڑے درمے۔ وہ کچھ بول نرسکے۔ ندکورہ صاحب نے بنا یا کہ اس وقت کا نگرس کارکن یہ نعرہ لگاد ہے۔ نہ مونیا جی لیڈرشپ سنبھا لوءً

مجھے یہ بات عجب سی لگی۔ یس نے تحقیق کے لئے ندکورہ اخبار کو دیکھا۔ معلوم ہواکہ
کا نگرسیوں کا یہ نغرہ تھا ؛ سونسیا جی اسٹیج پر آگو۔ یہ ایک سا دہ سی بات تھی کیوں کہ
سونیا راجیوگا ندھی کی بیوہ ہیں اور ان کو اس تقریب میں اسٹیج پر ہونا چاہئے۔ مگر
جندا لفاظ کی تبدیلی سے بات کچھ سے کچھ ہوگئی۔ اس لئے شریعت میں حکم ہے کرکوئی بات
سنو تو اس کو مانے سے پہلے اس کی تصدیق کرلو۔

# ۲۲ اگست ۱۹۹۳

اندیا کے موجودہ پرلیسیٹانٹ ڈاکٹر سٹنگر دیال شراف ایک ہندی اجاد دینک ہندستان کو ایک انٹر ولو دیا انٹر ولو کے دوران ان کی زیر تالیف آب بیتی کا ذکر ہوا۔ اس سلسلہ یں انھوں نے کہا کہ میرامزاج تنقیدی نہیں ہے۔ میراو سلمک کو دکھ نہیں دے گا۔ اس کا ترجہ انگریزی اخبار ہندستان ٹائس (۲۲ اگست) یں چھپا ہے۔ اس پی خدورہ جلہ کا ترجمہ انگریزی اخبار ہندستان ٹائس (۲۲ اگست) یں چھپا ہے۔ اس پی خدورہ جلہ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے:

#### (My pen will pain nobody)

انگریزی ترجه بین ان محجمله بین ایک اوبی لطف پید اہوگیا ہے۔ لیکن بیکسی ایک زبان کی خصوصیت نہیں۔ اس قسم کی شالیں ہرزبان میں پاکی جاتی ہیں۔ حق کہ ان دیہاتی بولیوں میں جو ابھی تک لطریری زبان میں جو ابھی تک لطریری زبان

كا درجه ماصل نهين كرسكس -

# ۲۳ اگست ۱۹۹۳

آج کے ہندستان ٹائمس میں صفہ ۱۵ پر پور سے سفہ کا ایک استہار نظر سے گزرا۔
یہ اروتی کا رہنانے والی کمپنی کی طرف سے ہے۔ اس میں ماروتی کے نئے ما ڈل اسٹیم
(Esteem) کی خوبصورت تصویر ہے اور اس کے پنچے لکھا ہوا ہے ۔۔۔ ماضی میں جینا چھوڑ ہے:

(Stop living in the past)

یرگویا دورجد بدکاکلمہ ہے۔ آج کے انسان کی عومی نسکریہ ہے کہ پہلے کے فرسودہ طریقے چھوڑ و ، نئے بہتر طریقے اختیار کرو۔ یہ مزاج اصلاً ادر ابتدا اُ مادی ساذوسا مان کے بارہ یس پیدا ہوا۔ اس حد تک وہ درست تھا۔ مگر پجر بڑھتے بڑھتے وہ ندہ ب و اخلاق تک پنج گیا۔ یہ اس کے لئے حدسے تجا وز کے ہم عنی تھا۔ زندگی کے اسباب میں بلاسٹ بہ تبدیلیاں ہو تی ہیں اور وہ مطلوب ہیں۔ مگر زندگی کی وت دیں ناقابل میں بلاسٹ بہ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ مطلوب ہیں۔ مگر زندگی کی وت دیں ناقابل تغیر ہیں اور فرمری چیز ہے۔

#### ۲۴۷ اگست ۱۹۹۳

محمر مین کی کاب جیبی ہے۔ اس کا نام ہے : حصوبنامعدد تامند اخلها۔ یعنی ہمادی قلع اندرون سے خطرے میں ہیں۔

كاشكار بنا تارب كا-

بہت سے سم دانشورا ورعلاء ای اندازیں سوچنے ہیں۔ مگریہ ہمایت طی سوج ہے۔ بالفرض اگراس کو حقیقت مان لیا جائے تب بھی یں کہوں گاکدا لیے افراد ہر قوم ہیں اور ہی شرع در ہتے ہیں۔ وہی قوم اس دنیا ہیں ترقی کرتی ہے جواس قسم کے موانع کے باوجود آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس قسم کے موانع کھی کس کے لئے ختم نہیں ہوتے بھروہ ہمار سے لئے کیوں کو ختم کر دیے جائیں گے۔ پاکتان ، ایران اور دومرے ملکوں میں دشن عنا صرکی صفائی کے نام پر ہزار وں سلان مار اوالے گئے۔ بھر کیا ان ملکول ہیں صل کے معاضرہ اور صائع حکومت قائم ہوگئی۔

#### ٢٥ أكست ١٩٩٢

ساؤ تفافرلیقہ کے مشہور مناظر جناب احمد دیدات صاحب امریکہ گئے۔ وہال کسی پا دری سے ان کامناظرہ ہوا۔ پا دری نے کہاکہ آپ با ہرسے امریکہ یں آئے ہیں۔ یہاں آپ ہرشہر یں جاسکتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکدا در مدینہ یں کیوں نہیں جاسکتے۔ احمد دیدات صاحب نے کہا کہ بہت آسان بات ہے۔ یں امریکہ میں ایک فارم کو بھر نے کے بعد دافل ہوا ہوں اسی طرح ہر ملک میں داخلہ کامقروت عدہ ہے۔ مکماور مدینہ یں داخل ہونے کا بھی ایک ما دہ ساتا عدہ ہے۔ آپ کھئے: لا الله الله الله عمرت درسول اللہ اور آپ کو مکماور مدینہ یں داخلہ مل جائے گا۔

اس مناظران گفت گوکا وید یوریاض کے ایک سعودی شخف دیکھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے احمد دیدات کو اپنے خرچ پر ریاض بلایا۔ ان سے گفتگو کی اوران کو دو لمین ڈالر کا چیک وے دیا۔ حالاں کہ احمد دیدات صاحب کا جواب محض ایک لطیفہ تھا ذکہ جواب کہ بادری دوبارہ کہ سکتا تھا کہ آپ امریکہ یس اس طرح داخل ہوئے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی موجودہ آئیڈ نظی کو ڈکلیرکیا ہے۔ جب کہ آپ مکم مد بہنہ یں داخلہ کی یہ شرط لگارہے ہیں کہ تم اپنی موجود آئیڈ نظی کو چینے کرو ۔۔۔۔ شاع وں اور لطیفا گولیوں یہ شرط لگارہے ہیں کہ تم اپنی موجود آئیڈ نظی کو چینے کرو۔۔۔۔ شاع وں اور لطیفا گولیوں کو برطی برطری رقین دیا ہے۔ جب کہ ساتھ جاری ہے۔

#### ۲۷ اگست ۱۹۹۳

مسلم دانشوروں کی عام شکایت ہے کہ ہندستان یں مسلمانوں کی تعداد ۱۵ فیصد ہے پھرسرکاری سروسوں بیں ان کی تعداد صرف ایک فیصد کیوں کیا پرظلم اور تعصب نہیں۔مزید یک یہ بات وہ لوگ کرنے ہیں جوخو د ہر سرروزگار ہیں۔

برشکایت سراسرجول ہے۔ یہ ۱۹۳۵ سے پہلے سلان سرکاری ملازمتوں بی بھر سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سلانوں کا خروج محد محد محد اس کے بعد سلانوں کا خروج محد محد محد محد اس کے بعد سلانہ ملائے میں ہراروں کی تعدا دیں برسر طازمت نیز اعلی تعلیم یا فقہ افراد ہند سے ان چھوٹر کر پاکستان چلے گئے۔ اس طرح اچا کہ خلا پیدا ہوگیا۔ اس کے بعد صنعتی انقلاب اور پیڑول کے ظہور کے نیچہ میں باہر کے شائد ادمواقع کھلے مسلان سلسل ایک طرف عرب ملکوں بیں اچھی تنخوا ہوں کے لئے جانے لگے۔ دور سری طرف اس محرک کے سخت بہت بڑی تعدا دیں بورپ اور امریک پیلے جانے لگے۔ دور سری طرف اس محرک کے سخت بہت بڑی تعدا دیں بورپ اور امریک پیلے کا گئے۔ آج بک یوسور ت حال ہے کے جس پر شھے لکھے آدی کو موقع مقلے وہ فوراً ہا ہر چلا جا تا ہے۔ کیوں کہ وہ ان نگریا سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔

یہی تعلم یا فنہ لوگ ہی تو روسوں میں لئے جلتے ہیں۔ جب مروس کے قابل افراد باہر چلے جائیں تو اُخرکن لوگوں کو مروسس دی جائے گی ۔۔۔ ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی ۔

#### ٢٤ آگست ١٩٩٢

دوسوسال پہلے التقس نے حساب لگاکر بتا یا تھاکہ انسان کی پالچلیشن یں اضافہ Geometrical rate سے ہورہا ہے۔ جبکہ خوراک میں اضافہ اس کے برعکس صسرف arithmatical rate سے ہوتا ہے۔ اس نے دعوئی کیا کہ زین پر صرف بین بلین انسافوں کے لینے کا گنجائش ہے۔ اس لئے موجودہ وفت ارا بادی کوروکنا ضروری ہے۔ ور دبہت جلد بڑھی ہوئی آبادی کے لئے دنیا کے وسسائل ناکانی ہوجا کیں گے۔ اور لوگ مجوکوں مرنے بگیں گے۔ اور لوگ مجوکوں مرنے لگیں گے۔

رابرط مانتس كى فركوره كاب ١٤٩٨ مى جيي تقى-اباس بردوسوسال بدرك

مور ہے ہیں۔ اس دور الن انسانی آبادی ۱ گناسے زیادہ ہو چی ہے۔ لینی اس سے بہت زیادہ جتنا مالتھس کے اندازہ کے مطابق زیبن پر گنائش تھی ۔۔ اس تجرب نے قران كالفاظ منعن منوزق هم و ايّاكم (الامراء ٣١) كى صداقت كواز سرنو ثابت تشده بنا وما بعد یہات میں نے بی بی سے نمائندہ کو ایک انٹرویویس بتائی۔وہسمبر ۱۹ میں ہونے والى قابره كانفرنس كے لئے انرولولينے آئے تنفے۔ يه انرنیشنل كانفرنس اقوام تحد ه کے تعاون سے یا پولیشن اینڈ ڈیولیمنٹ کے موضوع بر ہور ہی ہے۔

نواسے وقت (۱۹۱ کست ۱۹۹۳) کے صفحہ اول پرنواز شریف کی ایک نقر براس سرخی کے ساتھ چھی ہوئی ہے: عوام نے مجھے حکومت کے خلاف جہا دکا حکم دیاہے۔ یہی مزاج یاکستان کی سب سے بڑی کمز وری ہے جس کی وجہ سے پاکستان نصف صدی بعب رہی ترقی نہ کرسکا۔ وہاں کا حال یہ ہے کرمید ابوالاعلیٰ مودودی سے لے کر نواز شریف مک برایک کے نز دیک سیاست یہ ہے کر الکشن میں جب ا رجاؤ توجیتے ہوئے كود اكون كرف كا منكام شروع كر دو-كسى قوم بالك كى ترقى كى يبلى شرط يهب كروال مستحكم حكومت (stable government) قائم مور أسى لئے اسسلام من قائم شدہ حكومت کے خلاف خروج کوحرام قرار دیا گیاہے۔ مگریاکتان کے طی سیاست دا اوں کواس کے محصلات مرر را من المام من المام من المام المام

اعظم كطه مناعره تها- جرمراد آبادى (١٠١ ١٥ - ١٨ ١٨) اورا قبال احديبيل ( ١٩٥٠ - ١٨٨١) دونون اس مين موجود تھے۔ جرور آبادي نے اپني ايک عزل سناني۔ اس ميں پيشعرتھا:

اندازهٔ ساقی تفاکس درج کیمانه ساغرسے اٹھیں موجیں بن کوخطیمانه اقبال احربهیل نے اس شعری بہت داد دی ۔ جگرمرا دا با دی نے پوچھاکہ ایپ نے اس شعر كاتنى زياده داددى اس يى كيابات آپ كوبسندان سيل صاحب نے كها كم اس میں تمثیل ک زبان میں فیض بعت رواسنور ادکا اصول بتا یا گیا ہے۔ مولانا ابوا بحلال ندوی (۲۸ م ۱۹ – ۱۸۹۱) بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انھوں نے جنگر سے پوچھا کر کیا آپ کے شعر کا یہی مطلب ہے جنگر نے جواب دیا : ابھی کمک تو نہیں تھا ، منگر اب ہی ہے۔ (معارف اگست ۱۹۹۳)

## . ٣ أكست ١٩٩٣

ریاض کے بہ بہت روزہ الدعوۃ (۱۱ اگست ۱۹۳) بیں ایک عرب خاتون کا تختر مضمون چیبا ہے۔ خاتون نے اپنانام نہیں بتایا ہے، صرف مسلمة کا کھاہے۔ اس بیں وہ عجاب کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتی ہیں : یا اعداء الاسلام ، نحن نفخر بالحجاب و نعت نب ولن نسم نمیقام ابداً (اے اسلام کے دشمنو، ہم کو اپنے حجاب پر فخر و ناز ہے اور اس معا لمریس ہم تمہاری چینے پیکار کبھی نہیں نیں گے ۔) موجودہ نرانہ میں اکثر مسلمان اس طرح کی بولی بولتے ہیں۔ حالاں کہ حجاب یا اسلام کی تعلیمات اطاعت نرانہ میں اکثر مسلمان اس طرح کی بولی بولتے ہیں۔ حالاں کہ حجاب یا اسلام کی تعلیمات اطاعت کے لئے میں ذکہ فخر و ناز کے لئے۔ موجودہ نرانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنظا ہر تو اسلام کی زبر دمت دھوم ہے مگر اسلام کی حقیق اسپرٹ کہیں موجودہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو لوگوں نے قوی جذبہ کے تحت ، توجی دین فخر پیدا کر ناہے نوی جذبہ کے تحت ، توجی دین فخر پیدا کر ناہے اور خدا کی دین تقوی ۔

#### الااگست ۱۹۹۳

پاکستان کی چیبی ہولی ایک تناب دیکھی اس کا نام تھا: عددی اعجا زالقرآن - اس کے آخر میں پر فخرطور پرظفر علی خاں کا یہ شعرِ نقل کیا گیا تھا :

اونطول کے جرانے والوں نے اس خص کصحبت میں رہ کر

قیمرے تبخر کو رونداکسری کا گریب ال چاک کیا رسول الله کی صحبت نے صحابہ کو اللہ سے ڈرنے و الا اور انسانوں پرشفقت کرنے والابنایا تفا مگرندکورہ شعر پڑھ کرایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت لوگوں کو جنجو بناتی تھی کس قدر فرق ہے مسلمانوں کے اسلام میں اور خدا ورسول والے اسسلام میں۔ يم ستبر ١٩٩٧

حدیث کی کتابوں میں تعین الفاظیں یہ روایت موجود ہے کررسول الشرطی الشرطیروسلم کا نکاح عالُث بینے ہوئی۔ مگریعض قرائن اس کی تائین نہیں کرتے۔ اس کی تائین نہیں کرتے۔

انھیں رو ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صفرت فدیجہ کی وفات کے بعد خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی اجازت سے مائٹ رکے لئے نکاح کا بیغام لے کہ صفرت ابو بکر ہے کہا: وہ ل تصلح لله - اضاهی آبسنة ابو بکر ہے کہا: وہ ل تصلح لله - اضاهی آبسنة اخید - کیا عائث کا کرشت آپ کے ساتھ درست ہوگا ۔ وہ تو ان کے بھائی کی لوگی ہے ۔ خول نے یہ بات رسول الٹر صلی الٹر علیہ وسلم کو پہنچائی تو آپ نے فر مایا کر رست ہے کیوں کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں خکرخونی بھائی ۔

یہاں قابل غوربات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر ننے جس طرح مذکورہ سند الماہر کیا ، اسی طرح وہ یہ بھی کہدیکتے تھے کہ وہ تو جھ سال کہ بچی ہے۔ ابھی اس کی عمرن کاح کی ہیں ہو گی۔ مگر انھوں نے ایسانہیں کہا۔

دوسرا قرید یہ ہے کہ مذکورہ شہد فع ہونے کے بعد حضرت ابو بحر نے دوسری
بات یہ کئی کہ عالشہ کے راشتہ کے لئے میری بات مطعم بن عدی سے اس کے بیٹے کے لئے
ہوج کی ہے، اور ابو بحر نے کہی آج یک وعدہ خلافی نہیں کی ۔ چنا پنچہ اس کے بعد وہ مطعم بن عدی
کے پاس گئے اور اس سے اس کے پیغام کی بابت پوچھا۔ مطعم اور اس کی بیوی دونوں نے
کہا کہ ہم کوسٹ ہے ہے تم کہیں میر سے بیٹے کو صابی (مسلمان) نہ بنا دو۔ اس کے بعد مطعم سے
وعدہ کامعا ملہ ختم ہوگیا اور حضرت ابو بحر نے رسول الشہ سے عالش کے انکاح کر دیا۔ (میرة ابی شر

یبان بھی یہ سوچنے کہ بات ہے کہ مطعم نے جب اپنے لوے کے نکاح کا پیغام عالمت استہ کے لئے دیا تواس وقت وہ قابل نکاح عمر کے قریب بہنچ چکی ہوں گا۔ اگرایس نہ ہوتورہ طعم کے لئے دیا تواس وقت وہ قابل نکاح عمر کے قریب بہنچ چکی ہوں گا۔ اگرایس اللہ اور ابوبکراور نکاح کا بیغام دیں گے اور نہ ابو بہراس کو قبول کریں گے۔ خولہ اور دسول اللہ اور ابوبکراور

استمير ١٩٩٧

کومسلانوں کے بارہ میں ایک المناک تجربہ گذرا۔ اس کے بعدمیری زبان پریہ الفاظ آگئے: موجودہ زبان نہیں لوگوں کو اپنے بی میں متنا یقین ہے ، اصحاب رسول کو اپنے بی یر جنا یقین ہے ، اصحاب رسول کو اپنے بی یر بھی اتنا لیقین نہیں ہوتا تھا۔

ساستميری 99ا

نوائے وقت (۲۴ اگست م ۱۹۹) میں جھیے ہوئے مضمون میں یہ جلمتحاکہ پاکتان نتیجہ تعاملہ پاکتان نتیجہ تعاملہ پاکتان بیت کے اس کے برعکس کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نیتیجہ تھا انگریز کی تفریقی سیماست کا۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نیتیجہ تھا اندو قوم کی اسلام دشمن سازش کا۔ ڈاکٹر امراد احمد صاحب دلا ہود ) اس سے جی آگے جا کر کہتے ہیں کہ پاکستان کا تیام خالص خدائی میریتھی۔ (بیٹات ، جولائی م ۱۹ ، صفح ۱۸)

پاکتان ١٩٨٤ يس خت منگام خيز سياست كه درميان بنا-اتنے جديد اورات خايال واقعه كه باره يس اتن زياده مختلف رائيس بي اس سے اندازه موتا ہے كہا يائ كى تعبير كاكام كنا زياده مشكل كام ہے۔

المستمرم 199

ایک ہندو جرنلسٹ جو بہت نریا دہ سیکولہ ہیں اور بہت نریا دہ تنقیدی مفاین اکھاکہ تے ہیں۔ ان سے میں نے کہاکہ سیکولہ بنے ، مگر آ کیٹر بلسٹ نسبنے ۔ کیوں کہ آکیٹر بلزم ہمی دنیا میں نہیں جلآ ۔ آپ خو دا بنی ذاتی زندگی میں بھی آکیٹر بلزم پر نہیں جل سے پھر دوسروں کو آپ کیوں ہمیشہ آکیٹر بیل سے ناہتے ہیں۔ میں نے کہاکہ اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں تو تمام دانشور مجھ کوڈ بل اسٹینڈرڈد کھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں ہمیشہ کمی بہلوگوں (practical reasons) کا کھاظ کرتے ہیں۔ مگر جب دوسروں کے بارہ میں شخ سعدی میں ایکھتے یا بولئے ہیں توفور گوہ آگیٹر بلسٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے بارہ میں شخ سعدی میں ایکھتے یا بولئے ہیں توفور گوہ آگیٹر بلسٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے بارہ میں شخ سعدی

نے کما ہے کہ: ہمچ برخود میسندی بر دیٹراں بیسند۔

۵ستمبر۱۹۹۳

مائمس آف انڈیا ( ۵ ستمر ) یں ایک اجتماع کی رپوشگ ہے۔ آل انڈیا انسٹی لیوٹ آف میڈیک سائنسزیں کا رڈیا لوجی کے میڈرڈ اکٹر ایج الیسس وامر (H.S. Wasir) نے ایک لیجریں بتایا کہ صعوبت کی ایک مناسب متعدار زندگی کے لئے ضروری ہے۔ زندگی کاعمل دراصل صعوبت پر ردعمل کا نام ہے:

The optimum amount of stress was necessary for life. The process of living is a process of reacting to stress.

علم النفس اور میٹریکل مائنسس کی یہ جدید دریافت قرآن کے عین مطابق ہے۔
قرآن یں بت یا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے شقت میں بیدا کیا دلقد خلقنا الا نسسان فی کہد ، یعنی انسان کو ایسے حالات میں دکھا گیا ہے اور اس کی تشکیل اس ڈھنگ پر ہوئی ہے کہ اس کو لاز ماصعوب توں اور شقتوں سے سابقہ پیش آن اہے۔ یہ انسان کے اور بر ظلم نہیں ہے، بلکراس کی ترتی اور کامیابی کا زین فراہم کرنا ہے۔ کیوں کہ اس سے آدی کے اندر سہار نے کی طاقت برید اموتی ہے۔ اس کی خفتہ صلاحیتیں جاگتی ہیں۔ بیٹ سے وہ انسان بن جاتا ہے۔ کو وہ سپر سے مگرجب وہ زندگی کی مشکلوں کامقا بلرکر تاہے تو وہ سپر انسان بن جاتا ہے۔

۲ ستمبر۱۹۹۳

سب سے بڑی عقل کی بات کیا ہے جو آدمی کی پوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ
بن جائے بسب سے بڑی عقل کی بات صرف ایک ہے ، اور وہ موت ہے ۔ آدمی اگر
ابنی موت کو یا دکر ہے تو وہ مجس صد سے با ہر نہ جائے ، وہ مجس سرکشی اور ظلا کا طریقہ افتیاد
نزکر ہے ۔ تمام براکیوں کی جرط صد سے تجاوز ہے ، اور موت کا ڈر اسی تجاوز کے فلاف سب
سے بڑا ادوک ۔ موت سے مرادس اوہ طور پر انتہا وحیات نہیں ہے ۔ بلکے زندگی کا وہ اگلا
مرحلہ ہے جمال آدمی ا پنے عمل کا حساب وینے کے لئے بہنچا دیا جا تا ہے۔

#### يستبرم 199

موجودہ زبانہ کے سلم رہنا میرے نز دیک نہایت برے رہنا ثابت ہوئے ہیں۔
اصل رہنائی بھی کوہ جدیدامکا نات کو دریافت کرتے اور پیرسلانوں سے کہتے کرتم سائل
کونظا نداز کروا ورمواقع کو استعال کرو۔ مگران رہناؤں نے نہایت غیردانشمندان طور برر
مسلانوں کو جنگ اور ٹلکراؤ کے داستہ برڈال دیا ، کسی نے براہ راست طور پرٹلکراؤ کی تعلیم دی
اورکسی نے بالواسطہ طور پر۔ اس کے سواان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

یبی وجہ ہے کر سلمان پچھلے تقریباً دوسوسال سے لوٹ نے بھوٹ نے بی یالوالی کی بات کرنے بیں مشغول ہیں۔ ابتداؤیہ جنگ فلامی اور آزادی کے نام پرلڑی گئی۔ اس کی ایک شال مندستان ہے۔ اس کے بعدیہ جنگ نظام باطل کی جگہ نظام اسلام قائم کرنے کے نام پر مونے لئی۔ اس کی ایک شال معربے۔ اب یہ جنگ تقسیم اقتدار کے لئے شروع ہوگئی ہے۔ جس کو افغانستان کی صورت میں دیکھا جاسمتا ہے۔

اس اعتقانه جنگ وجدال کا خاتم صرف اس طرح ہوسکا ہے کہ مسانوں کے لئے دہن کو دعوت کا طرف موٹ دیا جائے۔ دعوت کاعمل ہی ہرا متبارسے مسانوں کے لئے صبح ترین عمل ہے۔ میں اس کے لئے ۲۵ سال سے کوشش کر رہا ہوں۔ مگریہاں یہ ترید رکاوٹ حائیل ہے کہ موجودہ زبانہ کے نا اہل سلم فکرین اور مسلم رہنا کو ل نے جس اندا زبین سلمانوں کو حالات کا مطالعہ کرایا ہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہے کہ اب تمام قویس مسلمانوں کو دشمن کے دو یہ یں دکھائی دینے گئی ہیں۔ وہ اپنی مرعوقوموں سے متنفر ہوگئے ہیں۔ اور دائی اگراپنے مرعوسے متنفر ہوجائے تواس کے اندر دعوت کا جذبہ ہی صبحے طور پر میدیا نہیں ہوگا۔

مستمبرم 199

الوجري جابر بن سيلم ايك صحابي بي - انهول في رسول الشرصل الشرعليه وسلم الموجري جابر بن سيلم ايك صحابي بي - انهول في الداد و دار ندى المداد و داد و داد

اس کے بعدیس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ، نہس از ادکو اور نہ کسی خسسلام کو اور نہ کسی افر ط کو اور نہ کسی بجری کو-

گالی کا ایک طلب وہ ہے ہیں کے لئے یہ لفظ معروف ہے۔ مگر ایسے فحش کلمات مرف جاہل لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ زیا دہ عام "گالی" وہ ہے جس کو الزام اور تنقیص کہا جاسکتا ہے۔ یعنی کسی کو برا بتانا بغیراس سے کہ اس کی دلسیال دی گئی ہو کسی کے اوپر طی تقید کی جائے تو یہ جائز اور مفید ہے۔ لیکن اگر کسی کے خلاف محض الزامی ریادک دیا جائے مثلاً یہ کہا جائے کہ وہ اسلام دشمن طاقتوں کا آلاکارہے، تو یہ گالی ہے بھی زیا دہ برا۔

#### وستبرس ووا

ہارورڈیونیورٹی (امریکہ) کے پرونیسر کول بہنٹگٹن (Samuel Huntington) کا ایک اُرٹیکل فارین افیرس کے شارہ سمبر ۱۹۹ یس جھیا تھا۔ اس کا عنوال کھا تہذیبوں کا ایک اُرٹیکل فارین افیرس کے شارہ سمبر (clash of civilisations) اس اُرٹیکل کا ایک برزولندن کے ہفت روزہ دی اکونومسٹ (۲ اگست سم ۱۹۹) نے نقل کیا ہے۔ اس میں انھوں نے کہاکہ اسلام خونیں مرودی رکھتا ہے :

#### Islam has bloody borders.

اس کامطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے پڑوس میں ہوں ان کے لئے امن کی نندگی مکن نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ و الله لایؤمن و الله لایؤمن و الله لایؤمن المدندی لایا من جس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ و الله لایؤمن المدندی لایا من جس اسلام کے بارہ یں کہنے و الے ایس بات کہ رہے ہیں۔ مگر اس کاحل یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم دشمن کا مخالفان پرو پگٹڈ اکھ کہ اس کے خلاف شوروغل کو ہیں۔ اس کاحل صرف یہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ یہ قوار کیا جائے کہ اسلام پر امن ہم الگ کی تعلیم دیا ہے۔ اور کو مسلمانوں کے پڑوسے وں کومسلمانوں سے تند دکا ہتر ہم ہوتو اسس کی ذمہ داری مسلمانوں بر ہے نکراسلام پر ا

استميرهم 199

ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے یں نے کہا کہ اسسلامی احکام کی جو ترتیب نزول ہے، وہی ان احکام کی ترتیب تکیف بھی ہے۔ یعنی دوراول میں جن حالات میں جواحکام اتر ہے وہ حالات جن مسلانوں کے ہوں، وہ ان احکام کے کلف ہوں گے۔ بننیہ احکام ان کے لئے کی طور پر اسی طرح نسوخ رہیں گے جس طرح وہ دوراول کے مسلانوں کے لئے نسوخ یا غیر مطلوب رہے۔ کوئی حکم ندابدی طور پر منسوخ ہے اور نہ کوئی حکم غیر منسوخ ۔ برسار امعالمہ (applicability) کے اور ہو حالات کے اعتبار سے نا تا بل عمل ہے وہ منسوخ ۔ وہ نسوخ ۔ وہ غیر نسوخ ہے اور جو حالات کے اعتبار سے نا تا بل عمل ہے وہ منسوخ ۔ گویانسخ کا سیار امعالم مکلف کے اعتبار سے نہ کہ عموی طور پر شریعت کے اعتبار سے ہے نہ کہ عموی طور پر شریعت کے اعتبار سے نا حالیا مکلف کے اعتبار سے ہے نہ کہ عموی طور پر شریعت کے اعتبار سے ۔

#### ااستمبر ١٩٩١

مهاره (۴۹۳۹) یس سلان ایر انی علاقه یس داخل بور بے تھے۔ ایران کفوجی سربراہ رستہ نے سلانوں کو گفت وشنید کی دعوت دی۔ مسلم فوج کے سربراہ سعد بن ابی وقاص نے اس سلسلہ بیں کئی وفو درستم کے باس بھیے۔ اس بیں سے ایک رقبی بن عامر الطائی تھے۔ ربعی بن عامر رستم کے دربار بیں بے خوف داخل ہوئے۔ رستم کے سوال بر انھوں نے جو تقریر کی ،اس کا ابک حصر یہ تھا کہ النّہ ہم کو یہاں لایا ہے ، اور وہ اس لئے لایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی شکی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں لے آئیں (آت الله جاء بنا لنخرج (لناس من ضیق (لد منیا الی سعت بھا، البدایہ دانہایہ عروم) یہ الله جاء بنا لنخرج (لناس من ضیق (لد منیا الی سعت بھا، البدایہ دانہایہ عروم) یہ

گفتگوالفادسيدين بونى جواب عراق بن شامل ب (١/٢٤٣)

دنیا تام وسعتوں کے با وجود کیوں تنگ ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بہاڑ کو بڑاسمھ لیس توسمندر کو بڑا سمجھنے والے انھیں اپنے سے الگ دکھائی دیں گے۔ کچھ لوگ سفید فام نسس ل کو اوپخافوض کر لیس تو وہ سیاہ فام نسس سے جدا ہوجالیس گے۔ اس طرح انسانیت بے شار میکو وں میں برط جاتی ہے۔ جالمیت کی حالت میں لوگ غیر شترک بڑائیوں یں بٹے ہوئے ہیں۔ مگرجب وہ تو حید کو پاتے ہیں توسب کے سب ایک ہی مشترک بڑائی کے سب ایک ہی مشترک بڑائی کے سب ایک ہی عظیم ترحقیقت میں کیمال طور پر جینے لیگتے ہیں۔

## ۲ استبر۱۹۹۳

لاہوں کے روز نامہ نوائے وقت کا شمارہ ۲۷ جولائی م ۱۹۹ میرے سامنے ہے۔
اس کے صفح اول کی پہلی خرک جلی سرخی یہ ہے: فرقد وا را نرکشیدگ یس غیر ملکی ہاتھ ہے،
صدرف دوق احمد لغاری اس کے پنچے دو سری سرخی ہے: برا نڈر تھ روڈ (لاہور) پر
بنک یں ڈاکہ ، ۲۳ افراد کو یرغمال بن کر ۱۷ لاکھ روپے لوٹ لئے۔

پاکتانی اخبارول میں ہرروز اس قسم کی خبر یں چینتی ہیں۔ ان سے معلوم ہو تاہد کہ پاکتان میں فرز وارا نہ ٹکرا و زوروں پر ہے۔ اس کے ساتھ لوٹ مار بھی انہا کی صدیک برطی ہو ن ہے۔ یہ فرقہ وارا نہ ٹکرا و کن لوگوں کے درمیان ہے۔ وہ مسلانوں اور غیر سلموں کے درمیان ہے۔ اس طرح لوٹنے والے کے درمیان ہیں ہے۔ اس طرح لوٹنے والے کس کا مال لوٹ رہے ہیں بلکم سلمان فود مسلمانوں کا مال نہیں لوٹ رہے ہیں بلکم سلمان فود مسلمانوں کا مال لوٹ رہے ہیں بلکم سلمان فود مسلمانوں کا مال نہیں لوٹ رہے ہیں بلکم سلمان فود مسلمانوں کا مال لوٹ میں مصروف ہیں۔

ملام اقبال اورمطرجناح جیسے لوگوں نے یہ مجھا تھاکہ سارے مسائل کی جوام الاوں اور مہائل کی جوام الاوں اور مہائل کی جوام الاوں اور مہاند دیے جائیں تو القہم اور مہائل ایک بنا دیے جائیں تو القہم کے عام مسائل اینے آپ ختم ہوجائیں گئے ۔ اس نظریہ کے متحت غیر مولی قربانی کے ذریعہ پاکستان بنایا گیا۔ مگرجب پاکستان بن گیا تو وہی تمام جھ گواسے شدید تر اندازیس خود ملاؤں اور سلانوں کے درمیان جاری ہوگئے جو پہلے ہندو کوں اور مسلانوں کے درمیان خدمیان نستا کی کے رائح مورسے تھے۔

#### ۱۱ ستبر۱۹۹۳

۱۱ ستمرکویس اللی یس تھا۔ وہاں نصرت کے عجیب وغریب بتریات ہوئے مثلایں اس اندلیشہ یس تھاکہ شاید ایر پورٹ پر کوئ میری مدد کے لئے موجو و نہ ہوگا۔اوریس

سخت مصیبت یں پڑجا کوںگا۔ مگر روم کے ایئر پورٹ پرجب یں جہاز سے باہر نکلا تو

ہین دروازہ پر ایئر پورٹ کو ایک خاتون کارکن میری مدد کے لئے موجودتی۔ کچھ دوراً گے

لے جا کو اس نے مجھے ایک اور خاتون کے حوالے کیا۔ پھراس نے مجھے وی اَ کُ پی لا کوننج میں

بہنجایا۔ جہال میرے مساعد ڈو اکٹر اَ ندریہ دلو کا میرے مشتظر تھے۔ اور و ہاں ہمطرح کا سالمال موجود متھا۔ پھروہاں سے نکلے تو کئی بہند دروازے سے گور ناتھا۔ جھے کچھ کہنا نہیں پڑا۔

ایک اَ دی بنی لئے ہوئے اپنے آپ ہر دروازہ کھولنا چلاگیا۔ اس کے بعد طواکٹو دلو کا

نے مجھے ایک جرمن کا رپر بھایا۔ اس کا رپر مجھے ڈھائی گھنٹ کا سفر طے کے ابین پینا کے

تھا۔ کار آئن تیزی سے جمل کی کہ وہ راست کی تمام کاروں کو بیجھے چھوٹر تی جگائی۔ بہاں تک

کرسب سے آگے نکل کو مجھ کو منزل پر ہینے یا۔

اس تجرب بعدیں بے افتیار دو پڑا-میری زبان سے نکلاکہ خدایا ، روم کے اس واقعہ کو میرے ساتھ کے اس واقعہ کو میرے ساتھ میرجگہ معا لمذور اکیں گے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک کے تام مراصل آپ کی مہر پانی سے تا ندار طور پر میرے لئے طے ہوتے چلے جائیں گے۔

سماستبرس 199

ببئی بیں کچھ سلانوں نے با مب بلاَسٹ پرخوشی کا اظہار کیا -ان کا خیال تھاکہ اس طرح انفوں نے ہندو کوں کوخوب بن سکھایا ہے - ہیں نے کہاکہ یہ سوچ ضیح نہیں . اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ تخریب کے ذریعہ کسی کو سبق سکھایا جائے ۔ چنا پنجراس کا الما نقصان خود سلانوں کو پہنچا ہے ۔

پولیس کواس سے موقع ملاکہ وہ ٹاڈ ( TADA) کے بے رحانہ قانون یں ملائوں کو پیسے ۔ جس کا سلسلہ اب بک جاری ہے ۔ پولیس نے مسلانوں کوخوف زوہ کرکے ان سے تقریباً ۲۵ کروڑ دو ہے وصول کئے ہیں ۔ اس کے بعد ہندوؤں کے دل مسیں مسلانوں کے خلاف جو انتقامی جذبہ بیدا ہوا ، اس کا نقصان خاموش اندازیں جگر جگر مسلانوں کو بھگتنا بڑر ہا ہے ۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے نتیجہ ہیں داعی اور

رعو کے درمیان جونغرت پیدا ہوئی اس نے مدت دراز کے لئے دعوت کے مواقع تم کردئے۔ ۱۹۹۵م

پھ سانوں کے سوال کے جواب میں ہے کہاکہ رسول الشرصل الشرعلي وسلم دور پريس سے پہلے پيدا ہوئے۔ آپ کی باتوں کا دیکا دو کو کے لئے اللہ تعالی نے دو کم عمرافراد نتخب کئے تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی باتوں کو اخذ کر میں اور آپ کی وفات و فات کے بعد دیر تک اس کو انسانوں تک پنجاتے رہیں۔ جنا پنجد پوگ آپ کی وفات سے بعد دیر تک اس کو انسانوں تک پنجاتے رہیں۔ جنا پنجد ہوگ آپ کی وفات سے بعد رہے۔

ان دوصاحبان یم ایک ابو ہریر گانتھاور ایک عالی شربہ ابو ہریر گائی کا موت دو ایک عالی شربہ ابو ہریر گائی کا موت کا سال تھی جب کہ وہ آپ کے ساتھی بنے ۔ عائشہ کی عرفق یباً ۱۰ سال تھی جب کہ وہ آپ کے ساتھ رہنے لگیں ۔ ابو ہریرہ کا حافظ بہت اچھاتھ سا۔ چنا بنجہ انھوں نے کثرت سے حدیثیں یا دکر لیس ۔ ان کی روایات کی نعدا دم ہے ہم کہ بتائی گئی ہے ۔ عائشہ غیر معمولی ذبین تھیں ۔ چنا بنجہ انھوں نے حکمت نبوت کو اخذ کیا ۔ ان کے استنباطات یا فت اوکی فہم دین کے سل میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں ۔

19900014

۱۱ اسلام کونہیں ہیں کی سے اس کے اجتماع میں الرسالة نیزی سے پھیلاتھا۔ مگرجب میں ارایس ایس اور بھارتیر جنتا یارٹ کے اجتماع میں گیا تو مخالفین نے اس کوخوب استعال کیا۔ میرے خلاف پر و پگٹ اکیا گیا کہ وہ تو آر ایس ایس کے ایجنٹ بن گئے۔ اس طرح مسلانوں کو بھولا دیا گیا۔ اس جو شے پر و پگٹ اس اور و گئے۔ اس جو شے پر و پگٹ اس اور و گئے۔ اس جو مسلان فرکے ساتھ نکھتے اور پولئے ہیں کہ ہما رہے دسول مشرکوں اور کا فرول کے اجتماع میں گئے ناکہ ان کوش کی بات بہنجا میں۔ لیکن موجودہ زمان میں کیسے مسلان اکواس سنت رسول پر عمل کرے تو تمام سلان بھو کی استے ہیں۔ اسلام موجودہ مسلانوں کے در میان کونا زیا وہ اجنبی ہوگیا ہے۔ اسلام کونہیں پہیانتے۔ اسلام کونہیں پہیانے۔

الكراؤكى سباست سراسرغيراك الاى بدر ملكا ساكة قصد كم مطابق البهالي عقلمندی یه به کرا دمی اطاعت کی روش اختیار کرکے میکر اؤسے بیعے اس طرح وہ نساد اورخوں ریزی اور ذلت کے انجام سے محفوظ رہے گا۔ (النمل ۳۴)

ادى اگريعقلندى درسك تودوسرا درجه يهدك كرشكدا وك نيتجيي جب نقصان کی نوبت کئے تو وہ اس کوفرین نان کا ظلم قرار دسے کر اس کے خلاف بین پاد نرك بهدانم به اس كا ندر تضرع كى كيفيت بيدا مو - وه خود احتماني كه درايم ا پنی فلطیوں کومعلوم کرے۔ وہ اپنی کو تا ہی کا عتراف کر سے اپنی اصلاح یں لگ جائے۔ ( الانعام سهم)

ایک کشیری نے کہاکہ ہم لوگ ذہنی طور براس کے لئے تیار ہو چھے تھے کہ اٹرین یونین کا حصر بن کررہیں۔ مگر ، ۱۹۸ کے الکشن میں جب کہ د ، بلی میں را جو گا ندھی کی حكومت تقى ، زبر دست دھاندلى كرائى كئى - ہمار ہے سلم يونائى شائد فرنے كے نائىندوں كوزبردت براكر واكرفاروق عبد التركو جناياكيا ويكشيري نوجوان من كيساته الكثن یں دھا مدلی ہوئی تھی وہی سبسے بیلے یاکتنان گئے اور وہاں سے فوجی ٹریننگ لیکر آئے۔ انھیں اوگوں مے اولا ۱۹۸۹ یں سرینگ یس بم مارکر بھارت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ یس نے کہا کہ آپ کی سیاسی اور فوجی بغاوت کے لئے یہ عذر بالکل ناکا فی ہے۔اسلم ين اس كا كم خالت نهيل - الحرد يكفية توحفرت معاويد في كار بان ين اس قسم ك زیادہ ہوسی دھاندلی کی تھی۔ انھوں نے خود اپنی زندگی میں طاقت کے زور ہرا ہے بیٹے يزيد كى خلافت كے لامعيت لى اسى بيت كے مطابق حضرت معاديدكى و فات كىبعد يزيد كوظيفب الكياراس وقت بهت بوى تعداديس صحابه اور ابعين موجود سقف مكرتام لوكون في اس سياسى دها ندل كوتبول كرايا - اسى طرح آب لوگون كوجى ندكوره انتخابی دھاندلی کے با وجود گن کلچ نہیں چلاناتھا، ملکریاسی اقت دار کے با ہرجومواقع کار

کھلے ہوئے تھے ان میں کام کرنا تھا۔ مثلاً ایجوکیشن اور تعیر و ترقی سے دوسرے کام۔ آپ کے لیے جائز اور معقول طریقہ صرف ترقی کلجرہے نہ کرگن کلجر۔

واستميرهم ووا

سرنیگر (کشیر) کے مولانا محرای سلفی ندوی سے یں نے کہا کر آن کے مطابق ، مسانوں پر ہونے والے مظالم خو دان کی اپنی کونا ، میوں کا نتیجہ ہیں - انھوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ مسلان اغیب ارکی سا نرشوں کا شکار ہورہے ہیں۔ یں نے کہا کہ قرآن یں ہے کہ اگر تم مبر اور نقوی اختیاد کر وقولوگوں کی سازمشس تم کو کھے بھی نقصان نہ بنچا ہے گی (ال عمران ۱۲۰) اس ایرت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوروں کی سازمشس کا نقصان مسانوں کو موف اس و تقریب پیر اس میں میں میرو نقوی کی صفت نہ رہے ۔ ایس مالت میں آپ لوگوں کو چاہئے کہ مسانوں میں صبر و نقوی کی صفت بید اکریس کی دوروں کی مفروضہ سازش کے خلاف شور جائیں ۔

۲۰ ستمبر۱۹۹۳

محد معراج الدین وانی (باره موله ، کشیر) سے شمیر پربات ہوئی- اکھوں نے اوجہا کرکشیر پوبات ہوئی- اکھوں نے اوجہا کرکشیر پوں کے لئے آپ کا پیغام کی اسے کہاکہ میرا پیغام دولفظوں میں یہ ہے کرگن کچر چھوڑو ، دعوۃ کلچر اختیاد کرو ۔ میں نے کہاکہ دعوہ کلچر کالفظ میں کسی محدود معنی میں ہیں اوقا۔ اس سے مراذ نام پر امن سرگومیاں ہیں۔ مثلاً دعوت ، نعلیم ، کیرکٹر بلانگ، اسلامی ترمیت، اقتصادی ترق ، معاشر تی اصلاح وغیرہ-

#### الاستمبر ١٩٩١

مردلیپ چربا ورمطرادن پانڈے ہندی کے جرنلسٹ ہیں۔ دونوں اا قات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہاکہ بھارتیہ جنتا پارٹی دوبارہ" مجدتور و، مندر بناؤ کی تحریک اظھانے والی ہے۔ بیس نے کہاکہ اب ایسامکن نہیں۔ اس لئے بھادتیہ جنتا پارٹی ہندووں کے سیبورٹ کے بنیرکا میا ب نہیں ہوگئ ۔ اوراس اشو پر اب بھارتیہ جنتا پارٹی کو مہندووں کی سیورٹ نہیں ماسکتی۔ بھرا خروہ کا میاب کس طرح ہوگی۔

یں نے کہاکہ ہندو اپنے "سرو دھرم مجھاوا" کے نظریہ پر فخر کونا تھا۔ یہ اس کاپر اکٹر تھا۔ یہ اس کاپر اکٹر تھا۔ یہ دعر ۱۹ واکو مجارتیہ جنت پارٹی والوں نے جب اجو دھیا کی مجد کو توڑا۔ تو انھوں نے سادہ طور پرصرف ایک عمادت کو نہیں توڑا ، بلکہ انھوں نے ہندو کے پر اکٹر کو توڑ دیا۔ اور کوئی بھی گروہ ایسے لوگوں کاس تھ نہیں دیے تکا جو اس کے پر اکٹر کو توڑ ڈالے۔

#### ۲۲ ستمبر ۱۹۹

میداین سلفی ندوی کشیری بی اور سرنیگریس رہتے ہیں۔ انھوں نے کشیری سلالوں پر بھارتی فرج کے مظالم کا ذکر کیا۔ یس نے پوچھا کہ بھی آپ کوخو دکریک ڈاکون کا بھر ہوا۔ انھوں نے ہما کہ نہیں۔ یس نے پوچھا کہ بھی آپ کوخو دکریک ڈاکون کا بھر ہوا۔ انھوں نے ہما کہ نہیں۔ یس نے پوچھا کہ کیوں۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ سارے کشیری ہمیشہ کو اکون کی زدیس رہتے ہیں، پھر آپ کیسے نیچے ہوئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ سرین بھر کی گواکون کی وجہ سے کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹواکون ٹاکون میں ہوتے ہیں جو کھن آ بادی کی وجہ سے جبھر کون کے لئے ہائڈ آ کوٹ کا کام کرتے ہیں۔ اور میں سرینگر کی ایک کالونی (اقبال آباد) میں رہتا ہوں۔ کالونی واقبال آباد) میں مرتبا ہوں۔ کالونی واقبال آباد) میں مرتبا ہوں۔ کالونی واقبال آباد) میں موتی ہیں ، اس لئے وہاں کر یک طواکون نہیں ہوتا۔

اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ ہندستانی فوجیوں کا" ظلم" شتبہ کشمیریوں کے خلاف ہو تا ہے نہ کہ ہراس شخص سے جو ہوتا ہے۔ کہ ہراس شخص سے جو کشمیری ہو۔

## ۲۲ ستمبر۱۹۹۳

مسلانوں کی حکومت ہندستان میں ۱۲۰۹ء میں وسائم ہوئی۔ مگوم محرانوں کو کھی بندستان میں ۱۲۰۹ء میں وسائم ہوئی۔ مگوم محرانوں کو کھی بنوی ناہ ہیں کہ اس کے ایک قرآن کا ترجہ ملکی زبان میں کو ایس وقت کے مسلمانوں کے لئے وہ اتنا اجبنی تفاکہ وہ سنے اصاحب کے قتل کے در ہے ہوئے۔ اس کے بعد ۱۸۰۵ء میں قرآن کا پہلا ار دو ترجہ ناہ عبدالق درصاحب نے کیا۔ ہندی زبان میں قرآن کا پہلا اور میں مواجہ مسلم ناہ میں نظامی نے کیا۔

دومری طف انگریز ول نے ۲۲ ماء بی ہندستان بی اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کے بعد انگریزی حکومت نے ود اپنی نگوانی پی ۱۷۹۱ بی پوری بائبل کا ترجم بنگله زبان بی مسئل کو دیا۔ ۲۰۱۹ بی حکومت کی سرپرستی بی بائبل کا ترجم فارسی زبان میں کواباگیا۔ ۱۸۴۰ میں مرز اپورسے بائبل کا ار دو ترجم سٹ کئے ہوا۔ اور اس کے جلد ہی بعب مائل ذی مرجمی اس کا ترجم ہندستان کی نمام قابل ذکر زبانوں بی موجود ہے۔ میسی دنیسا کے موجود ہے۔ میسی دنیسا کی حراف میں بائبل کے ترجے شائع کر کے ہیں۔

## ۲۳ ستبر۱۹۹۳

آج جامعہ ملیہ اسلامیہ یں سرت النبی کاجلستھا۔ موضوع تھا : مَا فَاقَ ت دریں سیرت کی روشنی یں۔ یں نے اپنی تقریم بل کہ اکہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کے رحمۃ للعالمین ہونے کا ایک بہلو بہدے کہ آپ نے تقیبی طرز سنکر سے انسان کو بجات دی۔ لوگ ہیشہ انسانوں کو کا لے اور گورے ، دوست اور دشمن ، موافق اور مخالف ، اپنے اور غیر کے خانوں یں با نظتے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے قول اور عمل سے دکھایا کہ رتبقے یہ درست نہیں۔

ایک دشمن بھی چھے سلوک کے بعد دوست بن جا تا ہے۔ حسن تدبیر کے دریعہ آپ بنظا ہر مخالف آ دمی کو بھی موافق آ دمی میں تبدیل کرلیتے ہیں۔ ہرآ دمی کے اندر ایک ہی فطرت ہے۔ فرق ہیشہ فلا ہری فرق کو ہٹانے کے بعد وہ اس طرح ایک انسان ہے۔ فرق ہیں طرح آپ خود ایک انسان ہیں۔

#### ۲۵ ستبر۱۹۹۳

زبیرطک فلامی صاحب طاقات کے لئے آئے۔ وہ لکھنوا میں رہتے ہیں۔ انھوں نے دسمبر ۱۹۹۳ء کا ایک واقعہ بستایا جوان کے اور طارق نسب لامی صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا (واضع ہو کہ دو نوں نوبی ) دو نوں اپنے اسکو ٹر پر بیٹھ کر مندی اخبار "آج" کے دفتر میں گئے۔ وہاں ان کوایک پرلیس نوٹ دینا تھا۔ آج کا دفتر اوپر کی منزل پر ہے۔ جب وہ پرلیس نوٹ دے کرنے اتر سے تواسی وقت دوا ور مندو نوجوان پر ہے۔ جب وہ پرلیسس نوٹ دے کرنے چے اتر سے تواسی وقت دوا ور مندو نوجوان

سیڑھی سے اترے - سڑک پر بینے کرز بیرصاحب اورطارق صاحب اپنے اسکوٹر پر بیٹھ کر اس کو اسٹارٹ کرنے لگے۔

ان کے اسکوٹر پر اس کانبر (۱۳۳۵) ارد ویں تھا ہوا تھا۔ اس نبر پلیٹ کو دیکھر ایک ہندونوجوان نے دوسرے ہندوسے کہا کہ جانتے ، مویہ سبات یں تھا ہواہے۔ دوسرے ہندونوجوان نے جو اب دیا کہ مجھ کونہیں معلوم۔ ندکورہ ہندونے دوبارہ کہا کہ اس کے جو اب دیا کہ مجھ کونہیں معلوم۔ ندکورہ ہندونے دوبارہ کے بات اس کھا تھا ہیں ہے۔ ندکورہ ہندونے دوبارہ اپنے ساتھی سے کہا ، کیاتم اس کا ارتق جانتے ہو۔ اس لے بھر کہا گذاہیں۔ ہندونوجو ان نے کہا : اس کا ارتق ہے میرایاکتان مہان ہے۔

ایک مسلان اس وا قدکوسن کوخصه موکا . مگر مجھ خصر نہیں آیا ۔ یس نے سوچا کر بیزائ در اصل تقسیم اور دو قومی سیاست کا نیتجہ ہے ۔ پاکستان کا ہند واگر اپنے اسکوٹر پر نہندی میں نمبر پلیٹ لگلئے تو وہاں اس کو بھی بوکس صورت میں ہی سننا پڑسے گا ۔ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل سیا دہ صرف ہر ہدے کہ پاکستان کے ہند وجس طرح اپنی گا ڈی پر ہندی میں اسس کا غربیس لکھتے ۔ اس طرح اپنی گا ڈی پر ہندی میں اسس کا غربیس لکھتے ۔ اس طرح انڈیا کے سلان اپنی گا ڈی پر اردو یس نمبر نہ کھی سے دہ حالی نہیں ۔ موجودہ حالات میں اس سسکلہ کا دوسراکو ئی بھی حل مکن نہیں۔

۲۲ ستبریم ۱۹۹

ایک تعسیم یافتہ مندونے ہندستنان کے بچھ لم با دست ہوں کے ظام کا ذکر کیا۔
اور اس کی بنیا دیر کہاکہ اسلام ایک تشد دلبند ند بہب ہے۔ یس نے کہاکہ اسلام الگ ہے
اور سلان الگ ۔ پچھ سلانوں کے فعل کی بنا پر آب اسلام کو ہر انہیں کہ سکھتے۔ انھوں
نے کہاکہ عام آدمی اس فرق کو کی جائے۔ وہ توسلانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارہ میں لائے
تام کر ہے گا۔ یس نے کہا کہ آپ کو آزادی ہے کہ آپ سلانوں کے عمل کی بنیا دیر اسلام
کی بابت رائے قائم کو ہی . بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ اس کے لئے بھی آزا دہیں کہ اسلام
کی بنیا دیرخو د مذہب کے بارہ ہیں دائے قائم کریں اور کی چیز کو اسلام میں بتا کر یہ کہیں کہ
دنیا کا ہر مذہب ایس ہی ہے۔ مگر یسائن کھک طربی فنہ کہیں۔

#### ٢٤ ستمبر ١٩٩٢

ڈ اکٹر مہیش شرما کا تعلق آرایس ایس سے وہ اس کے قائل ہیں کہ مندستان اور پاکستان کا بٹوارہ غلط تھا۔ پورسے برصغیر کو دو بارہ ایک مملکت بننا چاہیے۔ انھوں نے ایک ملا قات میں کہا: اگر دہھاجن ختم نہ ہو تو ہندوا درسسلان کو کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ اوراگر و بھاجن ختم ہوجائے تو کوئی ہندو اورسسلان کو توڑ نہیں سکتا۔

۲۸ ستمبر ۱۹۹۳

سے میں وہ واقع بین آیا جس کو اسلام کا تاریخ یں غزوہ مؤت کہا جا ہے۔
صحابر کی بہا عن جب منزل پر بینی ترمعلوم ہواکہ دشمن کی تعبداللہ بن روا صرفے پرجوسٹ بنا پخصی ابرکو جنگ کرنے میں تأمل ہوا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن روا صرفے پرجوسٹ تقریر کی، اور کہاکہ ہما را مقصد تو شہا دت ہے ذکہ فع۔ اس کے بعد صحاب نے جنگ کی طرف اقدام کیا۔ لیکن جنگ میں ایک کے بعد ابک میں مسردارشہید ہوگئے ۔ جعفرابن ابی طالب، نرید بن حارث ، عبداللہ بن روا صر۔ اس کے بعد حضرت خالد کو سرداد بنایا گیا۔ انھوں نے حالات کا از سر فوجا کن و سیف کے بعد والیس کا فیصلہ کیا۔

حضرت عبدالله بن رواح كقول كم مطابق ، اگرشها دت مطلق طور پرمطلوب موتو حضرت خالد كى يدوا پسى سراسر غلط اور فراد كے ہم سن تھى - مگرجب يدلوگ مدينہ پنجي تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت خالد كے نعل كى تصویب فرائى - اس سے معلوم ہواكہ حضرت عبداللہ بن رواحہ كى بات مطلق معنوں ميں درست نہ تھى - وہ صرف ايك وقتى جذبه كا اظهار تھا نہ كم مطلق حكم كابيان -

199 ستمبر 199

جناب شفیج الدین صاحب ایم اسے کا ٹیکیفون آیا۔ انھوں نے کہاکہ اکتو برکاالرما لہ برط ھکر مجھے خیال آیا کہ آپ کا پرچ یک سری (monotonous) ہوگیا ہے۔ ہر پرچ بیل بس صبروا عراض کی بات رہتی ہے۔ گو یا کہ اسلام میں اور کوئی تعسیم ہیں۔ یں نے کہا کہ آپ متعین طور پر بت کیں کہ اسلام کی کوئی بات الیس المیں نہیں ہوتی۔ انھوں نے کہا کہ مثال کے متعین طور پر بت کیں کہ اسلام کی کوئی بات الیس المیں نہیں ہوتی۔ انھوں نے کہا کہ مثال کے

طور رئيستس (عدل)

شیل فون گفت گوختم ہو کی تویس نے ۱۹ و اے شادے دیکھنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ جد نی طور پر یا بالواسطرا ندازیں تو عدل وا نصاف کی بات ہر پر چریں ہوتی ہے۔ اور جنوری ۱۹۹ کے شمارہ میں اسسام میں عدل کے عنوان سے ۲۲ صفر کا ایک منصل مقالہ جیب چکا ہے۔ نیزیہ مضمون انگریزی الرسالہ یں جمکمل طور پر چیبیا ہے۔

آدھ گھنٹے کے بعث میں نے دوبارہ انھیں ٹیلیفون کرے تبایا ۔ ان کو چاہئے تھاکہ وہ نوراً

اپناا عتراض والبس لے لیں مگرانفول نے ایک اور بات کمہ دی ۔ انھوں نے کہاکہ آپ

کے نظام الدین میں درگاہ ہے ۔ وہاں قررپستی جیسی ہرائی موجو دہے ۔ اس پر آپ نے

الرسالہ میں کیا کھا۔ جولوگ اس طرح عدم اعترافی کامزاج رکھتے ہوں ان کو کسی می دلسیل
سے مطائی نہیں کیا جا سکا۔

# . ٣ ستبريم 199

ایک سواری پر بیٹے ہوئے خال آبا کہ بڑھاپابھی ایک سواری ہے جو آدی کو آگے لئے جانے کے لئے آتی ہے۔ اے لئے جانے کے لئے آتی ہے۔ اے سال کا ہوکر اب یس موت کی طرف جانے والی سواری میں داخل ہو چکا ہوں -اللہ ہی بہتر جانے کے بیان یس لے جاکر اتا دے گی۔ جانک ہے کہ بسواری مجھ کوکس صحرایا سیابان یس لے جاکر اتا دے گی۔

يم اكتوبر ١٩٩٢

قرآن میں ہے کہ کھولوگ کو آخرت میں عذاب اکبر (الفاشیہ ۲۲) دیا جائے گا۔ اک سے یہ متنبط ہوتا ہے کہ کھوا ور لوگ ہوں گے جن کے لئے عذاب اصغر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس طرح قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں جس میں یہ اسٹ ارہ لما ہے کہ قابل گرفت لوگوں کے عذاب میں فرق ہوگا۔ میراا حساس یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ہوس کے وہ توجہ نم کھوٹے ہیں فرال دینے جائیں گے۔ مگر چھوٹے جموں کی سزا بھی چھوٹی ہوگی۔ میراقیاس یہے کہ اخرت میں تین گوہ ہوں گے۔ مگر چھوٹے جموں کی سزا بھی چھوٹی ہوگی۔ میراقیاس یہے کہ اخرت میں تین گوہ ہوں گے۔ میرا کھا ور نرجہ نم میں۔ اس کو حسرت کی زندگی گزار نے کے لئے یونہی دجنت میں داخل کیا جائے گا اور نرجہ نم میں۔ اس کو حسرت کی زندگی گزار نے کے لئے یونہی

## ۲ اکتوبرم ۱۹۹

۲ اکتوبرکویں بمبئی یں تھا۔ آج سف م کو الرسالہ کے ایک ہمدرد نے ایک ہوٹلیں ایک مٹینگ دکھی۔ اس میں سب تعلیم یا فتہ حضرات شریک تھے۔ اجتماع میں دو عالم بھی موجود تھے۔ میں ازراہ اخلاق دونوں کو اپنیج پر بٹھالیا۔ میری تقریر کے بعد ایک عالم تو خامق رہے۔ دوسے عالم نے کو طب ہوکر میرے خلاف تقریر شردع کو دی۔

یرایک بے ربطا تقریرتنی الیا محسوس ہوتا تھاکہ ان کوخود بھی نہیں مسلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تاہم محصان کی تنقید پر کوئی اصاس نہیں ہوا - البتہ یہ بات میرے لئے بہت زیادہ تعجب کی می کریوگ آ داب مجلس سے بھی واقف نہیں ۔ یہ آ داب مجلس سے بے کرا دی اگر اسٹی بر بیٹے تو وہ اسٹی کے خلاف نہ بولے ۔ اور اگر اس کو اسٹی کے خلاف بد بولے ۔ اور اگر اس کو اسٹی کے خلاف بد بولے ۔ اور اگر اس کو اسٹی کے خلاف بد بال کے درمیان آ کر بیٹے۔

٣ اكتوبر ١٩٩٣

اکفوں نے دوبارہ ٹیلیفون کیا۔ اکفوں نے کہاکہ گفت گونقل کا گئی ہے۔ اب اکفوں نے دوبارہ ٹیلیفون کیا۔ اکفوں نے کہاکہ میں نے الرسالہ کا ندکورہ شمارہ پڑھا۔ مگر وہ میر بے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کس طرح عدل وت تم کرتا ہے۔ جبکہ میرا مرعا یہ ہے کہ معدل حاصل کرنے کے لئے اسلام میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہندستان میں ہم و receiving end بریس۔ پھر یہال ہم کس طرح عدل وانصاف حاصل کردیں۔

یس نے کہاکراس موضوع پر تو اور بھی مضاین الرسالہ میں ہوتے ہیں۔ بلکہ الرسالہ کا خاص مقصدہی مسلانوں کو یہ بتا ناہے کہ وہ اس دنیا بین کس طرح اپنا جا گزش حاصل کرسکتے ہیں۔ الرسالہ میں اس کا راز حکت و تدبیر بتایا جا رہا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے ذہن پر دھینگا مشتی والا طربقہ چھایا ہوا ہے، اس لئے الرسالہ میں یہ بات آپ کو دکھا گانہیں دیتی۔

#### ٣ اکتوبر١٩٩٣

توی آداز (۸ استمر ۱۹۹۳) کے ہفتہ وارضیمہ میں سنیر پاکستانی جرنلسٹ الطاف گوہر کا تجزیہ چیاہے۔ یہ پاکسنان الجارسے نقل کیا گیاہے۔ انھوں نے لکھاہے کہ میاں نواز شریف کاملم لگ کے جزل سکر بیری سے میں نے پوچھاکہ برا درم سرناج عزیز صاحب ،آپ کا سیاسی پروگزا) کیا ہے۔ انھوں نے بین کلف جواب دیا: اس دبے نظیر ) حکومت کوگزانا (صفح س)

مسلان اس تخریب سیاست بی پیطے تین سوسال سے شغول ہیں ان ایٹ دول کا نظریہ یہ ہونا ہے کہ موجودہ حکومت کو اگر وہ ختم کر دیں تو اس ک جگر ان کا سسائی حکومت قائم ہوجا ہے گا۔ اور نگ زیب ۲۵ سسال کر دکن کے شیعہ حکم انوں سے اس وہم کے تحت لوتا دہا ۔ ہم ایس علا دہند نے اسی مفروضہ کے تحت خونیں جگ شروع کا۔ الاخوا ن المسلمون نے اس خیال کے تحت او گاسٹ ہ فاروق کی حکومت کو اور اس کے بعیر جال عبرالنام کی حکومت کو ایز انشا نہ بنایا ۔ مولانا ابوالاعلی مود و دی نے اسی تصور کے تحت پاکستان میں کو حکومت کو این انسان بنایا ۔ مولانا ابوالاعلی مود و دی نے اسی تصور کے تحت پاکستان میں ابوب خال اور ذو الفقار علی مبلوک و داؤن کرنے میں اپنی ساری طاقت لگا دی ۔ مگرکسی بھی لیڈر کی کومٹ شوں کا کوئی مشبت نیتے نہیں نکلا ۔ حقیقت یہ ہے کہ یر سب کے سب نا دائی کی چھلانگ تھی نہ کو حقیقة تی یہ ہے کہ یر سب کے سب نا دائی کی چھلانگ تھی نہ کو حقیقة تی ہے ہے کہ یر سب کے سب نا دائی کی چھلانگ تھی نہ کو حقیقة تی ہے کہ یر سب کے سب نا دائی کی چھلانگ تھی نہ کو حقیقة تی ہے ہے کہ یر سب کے سب نا دائی کی چھلانگ تھی نہ کو حقیقة تی ہے کہ یہ سب کے میں اندام ۔

۵ اکتوریم ۱۹۹

محرمرائ سامل ایک ہندی جرناسٹ ہیں۔ وہ لکھنؤ کے دہنے و الے ہیں۔ آجکل دہلی میں روزنام رانٹریہ سہارا سے والبتہ ہیں۔ انھوں نے ایک طاقات میں بتا یا کہ و سمبر ۱۹۹۲ کے بعد لکھنؤ کے سلان غصہ میں تھے۔ اسی زمانہ میں ہندووں کا ایک جلوس مولوی گنج کے علاقہ میں نکلا۔ وہ مراک سے گزرتا ہوا ہنومان مندرجا رہا تھا۔ جب وہ مسلم علاقہ میں بہنچ تو کچھ سلم نوجو ان نے اس ہر بچھ اوکر دیا۔ اس کے بعد فساد شروع ہوگیا۔

اس تسم کا بخوادًا تنازیا دہ لنوکام ہے کراس کی کوئی توجیبراس کے سواسم میں بین بیس آتی کر بیکماجائے کہ بیارگ اولئے کا لانعام بل هسم اضل کے درجہ یس

۲ اکتوریم ۱۹۹

ستبریں سورت (گرات) یں پلیگ بھوٹ پڑا۔ اس پاکس کے مقامات پر بھی اس کے اندات پڑے۔ اتفاق سے انھیں دنوں مجھے سفر کرنے کاموقع ملا۔ یس نے دیکھا کہ دبی ، بینی اور پوز ہرجگر سلان نوش، مورہ بین۔ وہ اس کو ہندووں کے اوپر عذاب سبجھ رہے ہیں۔ انگریزی ہفت روزہ ریڈ بینس (۲ اکتوبر ۲۹ ۹۹) نے اس کو لعنت مجھ رہے ہیں۔ انگریزی ہفت روزہ ریڈ بینس (۲ اکتوبر ۲۹ ۹۹) نے اس کو لعنت مورت کے فیاد سے جوڑا ہے۔ سورت میں مہندو اور سلان دونوں آباد ہیں۔ وہاں جو پلیگ آیا اس میں دونوں فرق کے لوگ بیاں طور پر زد ہیں آئے۔ ایس حالت ہیں اس کو لعنت یا عذاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلانوں اور ہندووں دونوں کے اوپر تھا۔ بھر اس میں نوشی کی بات کیا ہے جھیقت کے داس و با پر مسلانوں کے اندر تعربی پیدا ہونا جا ہے تھا، مگر سطی سے نے ان کے اندر تعربی پیدا ہونا جا ہے تھا، مگر سطی سے نے ان کے اندر تعربی پیدا ہونا جا ہے تھا، مگر سطی سے نے ان کے اندر تعربی پیدا ہونا جا ہے تھا، مگر سطی سے اکودی ۔

ه اکتوبریم ۱۹۹

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوہ کا ایک ت ریم شمارہ (۲۹ جولائی ۱۹۸۵) نظر سے حزرا۔ اس میں سلانوں کی حالت زار کو بتاتے ہوئے کہاگیا تھا کہ اسے لوگو، الشرکی رحت سے مایوس کو نے کہاگیا تھا کہ اسے لوگو، الشرکی رحت سے مایوس کو نے کہا الناس، ان الیاس من روح الله کفر، ألیس لہذ الدین رب یعسمید)

یں عجمتا ہوں کہ یہ جلہ ہے کاحق عبدالمطلب کو تھا، حفوں نے معالمہ کو اللہ پر بچور دیا تھا۔ موجودہ نہ مانے مسلانوں کاحال یہ ہے کہ وہ ہزا نوسٹ گوار بات پڑت تعل ہو کر اونے لگتے ہیں۔ گویا کہ وہ ایسٹ امعالم خود اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کوایس کہنے کاحق بھی نہیں۔ اور مذاس قسم کے لوگوں کے ایسے الفاظ کوئی قیمت ہے۔ ماکتو بر مم 199

کھمسلانوں سے بات کرتے ہوئے میں نے کہاکہ آپ کے دوبیٹے ہیں۔ ایک بیٹا 345

دس ہزارر و پیر مہینہ کما تا ہے اور دوسرا بیٹا کا ہل ہے ، وہ کچھ نہیں کرتا تو گھرکے اندردونوں کا درجہ ایک نہیں موت حین اور کمانے والے کا نام عزت حین اور کمانے والے کا نام عقرت میں دکھ دیں تب بھی اصل صورتحال میں کوئی فرق پڑنے والانہیں ۔ ہی معاملہ ماج کا نام فقیر حین دکھ دیں تب بھی اصل صورتحال میں کوئی فرق پڑنے والانہیں ۔ ہندینے والکھی کا ہے ۔ سماے میں بھی وہ شخص یا گروہ عورت پائے گاجو دوسروں کو دے ۔ نددینے والکھی عربت کا منقام حاصل نہیں کر سکتا ۔

#### ٩ اكتوريم ٩ ١٩

آج دہلیں ریزرولیٹن کے سوال پڑس انوں کا ایک سینار تھا۔ اس یں آنے والے کئی لوگ لاقات کے لئے آئے۔ ناگیور کے جناب جلیل سازسے بات کرتے ہوئے یں نے کہا کہ ہندستانی سلانوں کے سئلہ کا حل دوجیزیں ہے۔ اور دونوں کا تعلق شعور سے ہے۔ اول ، یہ جانٹ کہ زندگ یں ہمینہ حالات فیصلہ کن ہوتے ہیں ذکہ الفاظ جب انٹریا کا دستورین رہا تھا تو ہندو لالی نے زبر دست کوششش کر کے اس میں ایک مشتقل دفعہ اس مفہوں کی شامل کردی کہ ہندی زبان بندرہ سال میں پورے مک کی زبان بنادی جائے گی۔ اسی طرع نو ابوں اور راجا وں کی لابی نے دستوریں یہ دفعہ برطھوائی کریاست جائے گی۔ اسی طرع نو ابوں اور راجا وں کی لابی نے درستوریں یہ دفعہ برطھوائی کریاست کے الحاق کے معاوضہ میں ان کو مشتقل پر ایوی پر سس دیا جائے گا۔ مگر ملک کے حقیقی حالات ان دونوں چیزوں کی موافقت میں مذیقے۔ چنا نچہ دونوں دستوری دفعات فضا میں الوگئیں۔

دوسری چیز وه بے جس کوت انون کی اصطلاع میں (contributory negligence)

ہاجا تا ہے۔ سرک پر حا دشہ صرف ایک شخص کی فلطی کی بہت پر نہیں ہوتا۔ حا دشہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ دوسراآ دی اس کی ففلت یا غلطی میں کنٹری بیوٹ کرے۔ مثال کے طور پر اس مہینہ میں ہونے والا بنگلور کا فیاد کنٹر کینندر دورسس لچلیس تھا۔ مگر کچھ کیانوں نے مبدسے ہوس پر بیتھر پھینک کو غرضروری طور پر اس کو کنٹر کینندر دورسس سلم بست الیا۔ مسلمان اگر اپنی طرف سے اس طرح کنٹری بیوٹ نہ کرتے تو وہ بالسکل محفوظ دہمتے۔ اپنے حصد کی غلطی کو جا ننا دوسرے کی غلطی کی اصلاح کا راز ہے۔

## ااكتوبر ١٩٩٢

قوی آواز (۱۰ اکتوبر) یں جناب سید عامر صاحب کامضمون جھیا ہے جس کاعنوان ہے : ریزر ولینے ن ہی ایک راستہ اکھوں نے تھا ہے کہ ہم لوگوں نے مرکزی حکومت سے وصد کک نم لوگوں نے مرکزی حکومت سے وصد کک نم اکوات کے بعد استایتوں کے لئے کوچنگ اسکی منظور کرائی - مخلف یونیور سٹیوں اور کا لیوں میں مسلم طلب کی کوچنگ کے لئے مراکز کھولے گئے ۔ بیسار اانتظام حکومت کے خرج کا لیوں میں مسلم طرح مخلف مقامات پر ۱۸ مراکز وت ایم ہوگئے ۔ مگر ۲۰ سالہ کوٹ ش کے باوجود نیجہ صفر ہا ۔ سرکادی طاند متوں میں سلانوں کا تناسب بدستور ۲ فیصد باتی ہے ، حالانک ملک کی آبادی میں مسلم انوں کا تناسب ۲ افیصد ہے ۔

موصوف نے بہ توبت ایا کر کوری ملازمتوں پی مسلانوں کا تناسب کتناہے - انھوں نے یہ نہیں بت ایا کہ کو چنگ کے مراکز سے جن سلانوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ امتحانات بی کامیا بہ ہوئے ، وہ کامیا بی کے بعد اب کہاں ہیں ۔ پہل بات کے اعدا دوشار چھا بیٹ اور دوسری بات کے اعدا دوشار نہ چھا بیٹ امرام غیر علی طربقہ ہے ۔ اس یک طرفہ جا کند ہے سے جمعی حقیقی صورت حال را مے نہیں آ سکتی ۔

اصل بہ ہے کہ جوسلان تعلیم گا ہوں سے کوالی نیکیٹن لے کر بھلتے ہیں - ان کی زیادہ تعدا دیا ہر چلی جاتی ہے۔ کچھ لوگ برطانیہ اور امریکہ کارخ کرتے ہیں - اور کچھ عرب مالک میں اپنے لئے روز گار پالیتے ہیں - ایس حالت میں بہاں کی سروسوں میں مسلانوں کا تناسب کیوں کر بڑھ سکتا ہے -

به ۱۹ یس برخی تعدادین نعیلم یا فته یا برسر لازمت مسلمان پاکستان چلے گئے۔ اس کے بعد رہی ندکورہ صورت میں خروج کا پہلسلہ برا برجاری ہے۔ ایس حالت میں ضروری ہے کہ ہم سئلہ کی جزا کو بھیں ندکہ شکایتی مضاین چھاپ کرمسلما نوں کولہست ہمت کے تے دہیں۔

اا اکتوبر۱۹۹۳ ناگپور کے جناب جلبل سے از مساحب الا تات کے لئے آئے۔ ان کے ساتھ بلڈ انہ 347 که دوآدی تھے بلڈ اند کے ایک ملم وکیل نے بتایاکہ ۲ دسمبر ۱۹۹۲ کوجب بابری مجد دھائی گئتو ے دسمبر کو بچر سلمان سٹر کوں بر نکل بڑے ۔ انھوں نے ایک طرف سے دکانیں بند کر وانا شروع کیا۔ ہندوا پنی دکان بند کرنے کے لئے تیا رنہیں تھے ۔ اس پران ملانوں کی ہندوکوں سے تکرار ہونے گئی۔ ایک پولیس انبیٹر وہاں آگیا۔ اس نے سلمانوں سے ہمتر اور ہوئی ایک بولیس انبیٹر وہاں آگیا۔ اس نے بین تو ان کو کہر نکر راضی کرنے کی کوشٹ ش کیلئے۔ ان سے اس کے لئے ذہر دستی نہ کیلئے ۔ ورزفضا اور خواب ہو جائے گی۔ ملم نوجوان جوش بیں تھے انھوں نے پولیس انسیٹر کو بیتھ مار نا شروع کیا۔ ہماں کہ کہ اس کا سرقوٹ گیا۔ وہ اس محالت میں بھاک کر پولیس اسٹیشن گیا۔ وہ اس پولیس افسٹیشن گیا۔ وہاں پولیس افسٹیشن گیا۔ وہاں کو اس کے بعد پولیس نے ہماکہ ماروان سانوں کو مار نا شروع کیا اور اسٹیشن گیا۔ وہاں کو۔ اس کے بعد پولیس نے ممانوں کو مار نا شروع کیا اور اسٹیرا حال کیا کہ آع

آجکامک انوں میں یہ برائی عام ہے کہ ہرا دی اپنے کولیڈر مجھناہے۔ بلڈ انہ کے یمسلان اگر شہر کے کسی بڑے برائی عام ہے کو اپن الیڈر مانتے اور اس سے جا کر پوچھے تو وہ کبھی اس قسم کے منطا ہر ہے کا اجازت مندیت۔ مگریہ لوگ خود ہی جوش میں اکو نکل بڑے۔

## ۲۱ اکتوبریم ۱۹۹

مكركے اخبا رالعالم الاسلامی (۲۹ لربل ۱۹۹) بی فلسطین کے ایک بڑے عالم الشخ سعد الدین العلمی دمفتی القدس) کا انٹرو لوچھ پاتھا۔ اس انٹرو لوکا خلاصہ اس کے عنوان بیس تھا۔ اس کاعنوان یہ ہے کرسلانوں کے لئے کوئی عزت اور کریم اسلام کے بغیر نہیں (لا عزی ولائر احد المصد المعین من غیر الاسلام)

 نے اپنی نصرت کو صبر کے ساتھ والب تہ کیا ہے۔ (اعسلم ان النصور مع الصبر) ، ہی ملان اس وقت یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہزدلی کتعسیم ہے۔ ان لوگوں کے لئے اسلام مف فخر کے لئے اسلام من فخر کے لئے اسلام من فخر کے لئے اسلام من فخر کے لئے ۔

## ۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳

مسر ایم اسے من (Tel. 662766) دہل کا رپورٹین میں ۲۲ سال سے سروس کرتے ہیں۔ انھوں نے بت یا کہ ۱۹ مال سے سروس کرتے ہیں۔ انھوں نے بت یا کہ ۱۹ میں جب تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان پاکستان چلے گئے تو دہل میں صرف سات ایسے سلمان رہ گئے تقدیموں کھے بتی گئے۔ آج دہل میں دہنے والے ۲۰ کر وڑ مسلمانوں میں سات ہزار کر وڑ بتی ہیں اور تکھ بتیوں کا تو کوئی شمار نہیں۔

مسر حق براه راست ان امورسے واقفیت رکھتے ہیں، اس کے ان کا بیان مکل درست معلوم ہوتا ہے۔ ہیں نے ان سے کہا کہ دہلی میں سلان اتنازیا دہ ترق کررہے ہیں۔ مگر آج کی کسی کی زبان سے شکر کا کلمہ میں نے نہیں سنا ۔ انفوں نے اس کی تاکید کی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلان اپنی ترق کا مق بلہ ہند ووں سے کرتے ہیں۔ چوں کہندو ان کے مقابلہ میں بہت زیا دہ ترق کر چکے ہیں ، اس لئے اس تعتبابل میں انھیں ابنی ترق کر چکے ہیں ، اس لئے اس تعتبابل میں انھیں ابنی ترق کر کے اس معا لمریں وہ خود اپنی حالت سے تھا بل کریں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ 19 میں وہ کہال سے اور م 19 میں وہ کہاں ہیں۔ اگروہ اس طرح تعتبابل کریں تو ان کا سینہ سے کہ جائے گا۔

۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳

مران شرا (انگاش جرنلس ) في بتايا كه امريح كانسلى ييوشن ين الكها بواب كه امريد ين كانسلى ييوشن ين الكها بواب كه امريد ين كسى عورت كورياست كابريس يرنا بنا جائه كا-النفول في بت ياكر امريد ين اس بر ۱۹۲ بي ايك نسلم بال في مقي جرن كانام سحا (President's Kiss) اس فلم ين د كها يا گياستها كرايك ورت كوامريك كابريس مدنس بنا يا جا تا به وه وه مامله بوجاتا به د اس كه بعداس كوصدركى ذمه داديال ا داكر ناسخت شكل موجاتا به . آخر ين ده يركه كه صدارت سه استعفا دسه دين به كرورت كاكام كوسنها كنام، مدر بنا عورت كاكام بين مدر و مدر بنا عورت كاكام بين مدر بنا عورت كاكام بين مدر و مدر و

## ١٥ اكتوبرم ١٩٩

کویت یم عطوالمعرفة ایک ما ارسلد به داس کے تقت ہراہ انگریزی یا فرانسیں سے کی تاب کا ترجم شائع کا جا تا ہے داس کے سلد نبر ۱۸ ای کاب کا نام ہے :
عودة الوف اق بین اله نسان و الطبیعة - یا یک فرانسی کاب کا ترجم ہے داس کا ترجم ہے داس کا برین دافسیا کا ایک تول نقل کیا گیا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کا برین دافسیا کا ایک تول نقل کیا گیا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کی مم جو کی میں زندگی کا جو ہر پول شیری ہے ۔ (فی مفا مرق الحیا تا یک موصول لحیا تا)

مغامرہ (adventure) بلائے برٹری ترقیوں کا زینہ ہے۔ جن افرادیا جن گرو ہوں یں یصفت ہو وہی اس دنیے ہیں۔ اسس کو یہ یہ یہ میں میں میں میں میں اس کے اندر دسک لینے کا حصل مہنا دوسر کے اندر دسک لینے کا حصل مہنا ہے۔ ودنہ وہ کوئی بڑا کا منہیں کرسکتا۔

#### ١١ اكتوبرم ١٩٩١

موت کیاہے۔ موت آخرت کا دروا زہ ہے۔ موت ایک دور کا خاتم اور دوس ہے دور کا خاتم اور دوس ہے دور کا خاتم اور دوس ہے دور کا آغاز ہے۔ وہ دن ہر ایک برا نا ہے جبکہ وہ دروازہ آخرت میں داخل ہو کر ایکے مرصلہ حیات میں ہیں جائے۔ جائے۔

## ء اکتوبرم 199

آگولہ کے ایک نوجوان طاقات کے لئے آئے۔ اکفوں نے پیلے سال ندوہ (لکھنو)
سے فراغت حاصل کی ہے۔ ان کویں نے الرسالہ کے دوشار سے دسئے۔ اکفوں نے کہا
کہ اس پر کچھ لکھ دیں۔ یں نے اپنی دستخط کے ساتھ یہ الفاظ لکھ دئے: اسلام آدمی کواں
قابل بن اتا ہے کہ وہ با ہوش ہوکہ دنیا ہیں ذندگی گز ارسکے۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۹۳

تنفيع الدين صاحب، في اكثر شمس الآفاق صاحب، محكر الميم صاحب ملا تات كم لئة

آئے۔ تینوں دہلی میں رہنے ہیں اور اساتھی ہیں۔ شفیع الدین صاحب ہمیشہ الرسالہ کے مضایین پر مجٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے گفت گو کی صورت بدل دی۔ میں نے کہا کہ آپ کا اعتراض میں کا غذیر لکھوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنے اعتراض کے تن ہیں جتنی دیر تک بار جا ہیں برلیس گے۔ اس کے بعد میں اپنا جو اب بیٹ رکووں گا۔ دونوں کو صرف ایک ہار بولئے کا موقع ہوگا۔ اس کے بعد سی اپنا جو اب جے کی حیثیت سے اپنا فیصلہ دیں گے۔

شنع الدین صاحب نے یہ اعرّاض کا غذیر لکھا : الرسالداسلام کا ایک جز ابیش کرتاہے ، وہ کل اسلام لوگوں کے سامنے نہیں لاتا - پہلے انھوں نے مفصل تقریر کی - اس کے بعدیں نے نبنا مختصر طور پرجواب دیا - آخریں کیم صاحب کو جج کی حیثیت سے فیصلہ کرنا تھا - انھوں نے میرے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے یہ الفاظ لیھے ، مولا نا کا جواب باکل صبح ہے -

## وا اكتوبرم 199

اقبال کا برشعرلوگ بہت جوش کے ساتھ دہراتے ہیں: جدا ہو دیں سیاست سے تورہ جاتی ہے جہا ہو دیں سیاست سے تورہ جاتی ہے جہا ہو اس یہ ہے کہ اہل سے حکماہل سیاست کے اندراگر دیں مرہ ہوتو وہ ہملرا ورجنگیز بن جاتے ہیں۔

## ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۳

برطانیک سابق لیڈرسرونی سی جرحل نے دوسری عالمی جنگ کے ذانہ میں اپن قوم کے برفرد میں یذہن بید اکسیا تھاکہ برکام مجھ کو خود اسجام دینا ہے ۔ ان کا مالویتھاکسب کھ میرسے اوپر مخصر ہے ؛

It all depends on me.

اس كے برئكس ہندستان كےلياروں نے اپنی قوم كے افرادكا يہ فر من سب اياكرسب بكھ سركادكو ياسسٹم كو انجام دنيا ہے ، كو ياكران كا ديا ہوا ما الله يہ ہے كر :

It all depends on you.

اسی " می " اور " یو " میں قوموں کی ترتی اور تنزل کا راز چھپا ہمدا ہے۔ جس قوم کے افراد

کاپیهال دو که ده برکام کو اپنی ذمه داری مجھیں وہ قوم ترقی کرہے گی ۔ اور مبس قوم کے افراد برکام کو دوسروں کی ذمه داری سجھنے لگیں وہ قوم کبھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کرسکتی۔ اس اکتو برسم 199

ایک مندتانی سلان سے بات کرتے ہوئے یں نے کہا کہ آپ لوگ ہا ہر کے ملکوں یں اتمیا ذکو بخوشی پر داشت کرتے ہیں اور مبندستان میں آنفاق سے کوئی اس قیم کا واقع بیتی آجائے نواس کے خلاف مبنگا مشروع کر دیتے ہیں۔ یں نے کہا کہ امریکہ کے دستوریں اکتھا ہوا ہے کہ بہال کا پرلیٹ فرن صوف و ہی شخص ہوستا ہے جو امریکہ کا (natural born citizen) ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مندستان اور پاکستان اور بنگلولیش سے چوس کان وہاں جا کہ امریکہ کی شہریت لیتے ہیں وہ اپنے گئے سیاسی اتمیاز کو ستبول

کرتے ہیں۔ اس دہری پالیس نے ہندستان کے ملانوں کو تب ہ کر رکھا ہے۔ اگر مسلمان

اس دہری پالیس نے ہندستان کے ملمالوں کوشب ہر رکھا ہے۔ اگر مسلمان ہندستان میں اس دومر سے ملکوں ہیں ہندستان میں اور دومر سے ملکوں ہیں جا کر رہتے ہیں توان کا سار امسلم حال ہوجائے۔

## ۲۲ اکتوبر۱۹۹۳

نظام الدین ایسٹ پی مسلانوں کا ایک اسکول ہے جس کا نام نیو ہور ائز ن اسکول ہے۔ اس کے ہال ہیں ایک سینار تھا۔ اس کا موضوع دعوت تھا۔ جناب عبداللہ طارق رام پوری نے تقریر کرتے ہوئے ہندؤوں کے کچھ واقعات سنائے۔ انھوں نے بتایا کہ دام پوری ایک ہندوجس کا نام دان سنگھ ہے ، بچاوسال پہلے اس نے برطیع تند وتیز ہیجہ یں کہاکہ مسلان سب کے سب غدار ہیں۔ دیکھئے جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ ہیں ہوتا ہے تومسلان پاکستان کھلاڑیوں کی جیت پرخوشی مناتے ہیں، درمیان کو اپنی فتح سمجھتے ہیں۔

ظارق صاحب نے اس ہندوسے کہ اکر سلانوں کے اس فعل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تولہو ولعب کی چیزیں ہیں ، ان کا ندہب اور اسلام سے کیا تعلق حقیقت 352

یہ ہے کہ بیاتنا ذیا دہ تغوکام ہے کہ اگر بیرابس چلے تویں ایسے سلانوں کو کوڑھے مادوں.
یر گفتگوسن کر ندکورہ ہند و بہت متا تر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسسلام قبول کرلیا۔
اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ ہندوکوں میں بے بناہ ما دہ قبولیت موجود ہے۔
۱۳ اکتوبرم ۱۹۹

ایک صاحب نے ہاکرارسالہ کی ذبان مشکل ہوتی ہے۔ یں نے ہماکرزبان شکانہیں ہوتی، بلکہ اس کی بات مشکل ہوتی ہے۔ مشکل بھی اس مین میں کہ لوگ اس قسم کی باتوں سے انوس نہیں ہیں۔ مانوس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو بچڑ نہیں پاتے۔ مشلاً ایک دکا ندار جب بال بیزیگ (ball-bearing) کا لفظ بولیا ہے تو فور اُ گا بک اس کو بچھ جا تا ہے۔ اس کے برعکس اگروہ" گول سنبھال " کہے تو گا بک کی بچھ میں کچھ نہیں اسکے جا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گول سنبھال کا لفظ مشکل ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گا بک اس لفظ سے مانوس نہیں۔ اس طرح الرسالہ میں جو بات ہی جاتی ہو وہ بذات خود اسسان ہے۔ مگر جام قاری چوں کہ اس سے مانوس نہیں اس لئے وہ اس کو جلاسے نہیں یا تا۔

۲۲ اکتوریم ۱۹۹

۲۳ اکتوبرکویں مظفر نگرایوپی) یس تھا۔ یہاں علی گڑھا ولڈ لوائز کی طرف سے ریزرولیشن اور ایج کیشن پرسین ارتھا۔اس میں مجھ کو بلایا گیسا تھا۔ چیف گیسٹ کے طور پر وہاں میری ایک نقریر ہوئی۔

یر شینگ اصلاً سرسید در اسے لئے تھی۔ سینار اس کا ایک ضمنی جز دست ا علی گؤھ کے تعلیم یا فقہ حضرات ہرسال علی گرھ ھیں اور دو سربے مقامات پر اسی طسرح سرسید فوز کرتے ہیں۔ اس میں لاکھوں رو بیہ خررہ ہوتا ہے۔ اسمیں لوگوں سے اگر کہا جائے کہ اپ لوگ ایک سرسید تعلیمی فنٹر بنا سے اور جتنا رو پیہ آپ فوزیس خرج کرتے ہیں وہ ہرسال اس فنٹر ہیں جمع کر دیجئے تو یقینی طور پرکسی کو ایسے فنٹر سے کوئی دل جب بہر کہ ا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرسید در حقیقة ایک تفریح کے طور پرمناسکیں یہی معالمہ لوگوں کو بیموقع ملا ہے کہ وہ ذاتی تفریح کواجماعی تفریح کے طور پرمناسکیں یہی معالمہ موجودہ زباندیں اسسلام کے ساتھ ہور ہے۔ لوگ ایسنے ایک فرہنی شغلی چاہتے ہیں۔ اگروه اس كو" ذاتى ذمنى مشغل كى نام بركري تووه اكيلے ره جاكيس كے اس كن وه اسلام ك نام برايك سنظيم بنات بير- اس طرح برمكن موجا تاسه كرز الىمشغله كوايك اجتماع ميلم كے طور برمن إجافيح

اردوزبان ين ايك بهت برارواج يربر گياكرباتون كوست عواد اندازين ك جانے لگا۔ جبکھیم طریقہ یہ ہے کہ باتوں کو حقیقت ک زبان یس کہا جائے۔ تناع انداسلوب كايك مثال أقب الكايمشهور شعره :

آج می موجوبرا بیم کاایمان یدا آگ کوسکتی به انداز کاستان بیدا حضرت ابراہیم برآگ کھنٹری ہوگئی تھی ، یہ بات بدات خود درست ہے۔مگر شاعرنے اس واقعر كوايمان معجور دباريانساب درست نهيل اس كاتعلق بيغبران أغام حبت سے بے ذکرس وہ طور برصرف ایمان سے -ایان خواہ کتنا ہی کا مل ہو، آ دی اگر آگ میں مرالاجائے گاتووہ جلے گا۔

## ۲۷ اکتوبریم ۱۹۹

مطروی کے برن وال (Tel. 3320133) ضلع اعظم گرمصے باشندسے ہیں آجکل وه دامل مين كمشنرا المملك سي عبده برين - ايك الأقات كين المحون في بب إياكروه اردد جانة بين مكر يريكس نه بون كى وجرساب مشكل سے برط صفة بين- تاہم وه ماف ستمرى اردوبول رہے تھے۔

انصوں نے بست یا کر دبوان غالب، غبار خاطر ( ابوالسکلام آزاد ) اورکئی دوسری ار دو کتابیں میں اس زبان میں دیو ناگری رسم الخط میں چھالی گئی ہیں۔ وہ ہندی دانون یں بهت مفول مول میں وہ اور یبل ار دوا دلیشن سے ریادہ فروخت مولی ہیں۔ انھوں نے کہاکہ اس طرح تمام عیب اس اردوکتا بوں کو رسم الخط بدل کر مندی میں جھا با جانا چلہئے۔ اس رائے میں وہ بہت سٹ دید ہیں۔ چنانچہ وہ دارالمصنفین اعظم گڑھ ای لے گئے اوراس کے ذمہ داروں سے ہماکہ آب شبلی تام سے ابوں کو ہندی رسم الخط میں جھاپ دیں۔ مگران لوگوں کی سجھ میں نہیں آیا۔

یهی بات اس سے پہلے مسطر کھند نے مجھ سے کہی کی۔ ۱۹۲۰ کے بعد شمالی ہند کے مطانوں

ف "اردو بچاؤ" کے نام پر بہت بڑی بڑی تح پیکیں اٹھا ہیں . مگر بہتمام تحریکیں ناکام ہوگئیں۔

اس کے بجائے ان کو وہی کام کرنا چاہئے تھا جو مسٹر برن وال نے کہا۔ ۱۹۲۷ کے بعد بیث تر

ہند و کوں کا حال یہ تھا کہ وہ ار دو زبان بخوبی طور پر سمجھتے تھے۔ مگر وہ پڑھنے ہیں دقت محسوں

مرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو چاہئے نفاکہ اردو کتا بیں فارس رسم الخط کے علاوہ ، ہندی

رسم الخطیں بڑی تو سداد میں جھا ہے۔ اس طرح اردو زبان کم از کم اولی کی حد تک عام

ابل ملک میں پوری طرح محفوظ رہتی اور وہ بعد لسانی (Language gap) بیدا نہوتا جو

اب بیدا ہوتا ہوا نظر اس سے۔

## ٢٢ اكتوبر١٩٩٢

میرے بڑے لڑے واکر طفرالاسلام خال الوالفضل انکلیو) یں دہتے ہیں۔ ان سے ملا قات کے لئے ان کے گوگیا۔ میرے ساتھ میری بیوی سابعہ اور میرالیۃ اعدنان سے مامعہ لیہ کے بعد سڑک المجھی نہیں۔ چنا پخہ گاڑی کو یہاں بار بار دھپیکا الحقاہے۔ عدنان جس کی عرفھائی سال سے کچھوڈیا دہ ہے۔ اس نے کہا: ڈراکیور بہت خماب گاڑی چلاتا ہے۔

بچرگاڑی کو اور ڈرائیورکو جانت تھا، مگرزیین کا ناہمواری کونہیں جانتا تھا۔
اس لئے اس نے مجھ لیے کہ ڈرائیوراس خرابی کا دمددادہے۔ حالاں کہ اسس بی ڈرائیورکا
کوئی قصور نہ تھا۔ یہ تمام ترغیر ہموار راستہ کی بنا پر تھا نہ کہ ڈرائیورکی کی خرابی کی بنا پر۔
یہ توایک بچہ کی بات تھی مگر دیکھئے تو بیٹ تر بڑے بھی اس تسم کی نافہی ہیں ببت لا
نظرا کیں گے۔ وہ ایک برائی کا جحربہ کویں گے۔ اور اس کا تھیتی سبب نہ جانے کی وجسے
اس کو کسی فاص شخص کی طرف خسوب کردیں گے۔ جیسے الاخوان المسلمون نے مصریں کچھ
خرابیاں دیکھیں۔ ان خرابیوں کے حقیقے کی اسباب کھھا ورسے مگر انھوں نے سف ا

فاروق کواکس کا سبب سمجھ لیا۔ وہ سناہ فاروق کے خاتمہ کے دریدے ہوگئے۔ مگر شاہ کو ختم کرنے کا مرکز شاہ کو ختم کرنے کے اس طرح پاکستان سے اسلام لیسندگروہ نے ابوب خال اور دوالفقار علی کو ملک کی خرابیوں کا ذمہ دار سمجھ لیا۔ مگران کوختم کرنے کے بعد مسلوم ہواکہ تام برائیاں برستور ملک کے اندر موجود ہیں۔ یہی طفلان تر بہنود ہندستان میں مختف صور توں میں کیا جارہا ہے۔

#### ۲۸ اکتربر ۱۹ ۱۹

اری ۱۹۹۴ میں آقوام متحدہ کے تحت جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی۔ اس میک شیرکا مئلہ زیر بحث آیا۔ ہندستان نے اس میں شرکت کے لئے جو و فد بھیجا اس کے حت اس مئلہ زیر بحث آیا۔ ہندستان نے اس طرح ہندتان نے مسٹراٹل بہادی باجیئی تھے جو پا دلی منٹ میں اپوزلیشن کے لیڈر ہیں۔ اس طرح ہندتان نے بین اقوا می بلیٹ فارم پریہ مظاہرہ کیا کہ شیر کے سکلر پر ہندستان کی مختلف بارشوں کے درمیان کا مل اتحا د ہے۔ اس کی وجہ سے حنیو ایس ہندستان کو زبر دست کا میا بی ماصل ہوئی (تفعیل کے لئے ملاحظ ہو: انٹریا ٹوڈے ۱۳ ماریج م ۱۹۹)

اب نومبر ۱۹۹۳ میں دوبارہ کشیر کا مسکلہ اقوام متحدہ کی جزل اسمبی میں بیش بونے والا ہے۔ پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر کھیٹونے پاکستان اسمبی میں اپوزلیشن کے لیسٹر ر مطرنواز شریف کو خط کھا۔ اس میں انھوں نے مسٹر نواز شریف سے اقوام متحدہ کے لئے پاکستان وفد کی قیادت کرنے کی درخواست کرتے ہوئے لکھا کہ جس طرح انٹریا نے اپنی پارلیمنٹ میں اپوزلیشن کے لیٹر را طمل بہاری با جبی کو دوبارہ اقوام متحدہ جانے والے وفد کا وت کہ بنایا ہے۔ اسی طرح پاکستان کو بھی عالمی فورم میں کشیر کے بارہ میں متفقہ موقف پیش کو ناچا ہے۔ بنایا ہے۔ اس پیش کو میں کشیر کے بارہ میں حکول کرنے سے انکاد کر دیا۔ اس کی وجب مسٹرنواز شریف نے اس پیش کے ارہ میں حکواں پارٹی کی پالیسی سے اختلاف ہے۔ بیعذر انحوں نے یہ برت ان کر مجھے کشیر کے بارہ میں حکواں پارٹی کی پالیسی سے اختلاف ہے۔ بیعذر بالکل نغو ہے۔ ہندرستان میں می مار نے ہوئے بالکل نغو ہے۔ ہندرستان میں می مارٹی میں انگرسس کی پیش شس کو قبول کرتے ہوئے بندرستانی وفدی شرکت منظور کرئی۔ اسی مزاج نے مسلمانوں کو سادی دنیا میں تباہ کردگھا بندرستانی وفدی شرکت منظور کرئی۔ اسی مزاج نے مسلمانوں کو سادی دنیا میں تباہ کردگھا بندرستانی وفدی شرکت منظور کرئی۔ اسی مزاج نے مسلمانوں کو سادی دنیا میں تباہ کردگھا بندرستانی وفدی شرکت منظور کرئی۔ اسی مزاج نے مسلمانوں کو سادی دنیا میں تباہ کردگھا

ہے۔کیوں کہ اتحا د ہمیشہ اختلاف کونظرا نداز کھنے سے حاصل ہوتاہے نرکہ اخت لاف کو عذر بنانے سے -

٢٩ اكتورم ١٩٩

مولانا كليم صديقي ( كيملت ، ضلع منظفر نكر ) ندست ياكدان ك كفريس ايك بريون عورت معفائ كرف كم لئة آلى ان كاجھوٹى بخى اس سے بہت مانوس مے ايك روزاس نے ہر یمن عورت کا ہا تھ بیوار کماکتم کتنی اچھی ہو۔ مگرتم ایک دن اگ میں جلوگ۔ عورت نے كاكم يى كيول آگ يى جلول گا - كِي نے كماكرتم بُت پوجتى مو - مرف كے بعدالله ميال تم كواگ يس وال دي گے - به كه كريكي رون كى - اس واقعه كاات البراا تر مواكر مريمن كورت نے اسلام کے بارہ یں مزید معلومات کیں اور اس کے بعد اسلام بول کولیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر باہمی تفریات نہ موں تومسلانوں اور غیرمسلوں کاسادہ اخلاط أى تبليغ كا دريد بن جاتاب. حق كرمسلم كرانول كين يح بمي ملغ كا كام كرف لكتي إلى

بأكبل يس حفرت مولى ك معرفت يهود كوجو إحكام دسف كخذان يس سع ايك محم موجوده بائبل ين النالف ظيس لماسه: يا دكرك توسبت كا دن ياك ماننا. چودن تك تومنت كرك ايناساراكام كاج كزنا ليكن ساتوال دن خدا وندتير فداكاسبت في اسيس ناتوكو لك كام كوسے منترا بيطا ناترى بيشى د تيرا غلام دنترى لوندى ناتيرا جويا يہ نه کوئی مسافرجو ترسے بہاں تیرہے بھافکوں کے اندر ہو رکیوں کر خدا وند لے چھ دنیں آسان اورزین اورسمت دراور جوکیوان یس ہے وہ سب بنایا اور ساتوی دن اوام کیا۔ اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اورا سے مقدر س تھمرایا ) خروج ۲۰: 11-11

اس عبارت کا آخری فقرہ ، جس کویس نے بریکٹ یس مکھاہے، وہ واضح طور اکا ق ہے۔ پرلیس کے دورسے پہلے یہو دی علا دجب بائبل کی کتابت کرتے تھے تو درمیان ين اس طرح كة تشريحى فقرع شال كرديق تقد ابتدايس سنايداصل متن اورتشريح

الگ الگ رہا ہو مگر دھیرے دھیرے دونوں گڑمٹر ہوگئے۔ یہو دی علماد کی تشریح بھی بائبل کے تن میں مشامل ہو کہ اس کا حصد بن گئی۔ قدیم آسانی کا ابول کے مُحَرَّف ہونے کا ایک سبب اس قسم کا انحاق بھی ہے۔

اس اكتوبرس ١٩٩١

مسرکے الام الاکر الشیخ جا دائی جاد نے 1991 یں ایک استفسار کے جواب یں یہ اندائی میٹر یکل منر ورت کے جت ایک جسم کا خون دوسر کے جسم یں داخل کرتے وقت مومن و کا فرکی تیزکی ضرورت نہیں - انفوں نے لکھاکہ کا فرکا خون بھی مومن کے خون بھی کے خون بھی مومن کے خون بھی کا طرح پاک ہے :

دمُ الكافرطاهرُ كدم المسلم شماماً

اس نتوے کے چند مینے بعد قت ہرہ میں سخت زلزلہ آیا۔ زخی ہونے والوں کوفور اُخون پہنچانے کی صرورت تھی۔ چنا نجر بہت سے مسلانوں کو عیدا یکوں نے خون وسے کر بچایا۔ یہ فتوٹی اس وقت اتنامفید ثابت ہواکہ معرکے صدوستی مبارک نے ذاتی طور پرشیخ کا شکریہ ا دا کیا۔

عرب علماء اس طرح واضح الف ظیر فتوے دیتے ہیں - اس کے برعکس ہندتان کے علاء کا حال یہ ہے کہ ندکورہ مسئلہ یں کوئی ہندستان عالم فتویٰ دیبا تو اپنے مووف "فاعدہ کے مطابق شاید یہ تحقا کہ کا فرکا خون مومن کے لئے جاکز توہے مگر احوط یہ ہے کہ اس کو استعمال نرکیاجائے - اس قسم کی احتیاطی زبان اسلام کی روح کے مطابق نہیں ۔ یکم نومبر ۱۹۹۳

على سف المحلب كروب ما ده اسلام بين - (العسوب مادة الاسلام) اس بر اعرّاض كيا جا تا ہے كريہ تو اسلام بين نسليت كو داخل كرنا ہے - مگر بين مجتنا ہوں كر يرايك غلط فهى ہے - اصل يہ ہے كہ " وب" كالفظ بهال علامتى معنى بين ہے - وب سے مرا دور اصل وہ انسان ہے جو اپنى فطرت پر تائم ہو - جولوگ كھتے ہيں كروب ما ده اسلام ہيں وہ سب فطرى اوصاف ہى كووب كي خصوصيت بتائے ہيں - قديم عرب محوائی ماحول میں بنے تھے۔ اس بہنا پر ان کے نظری اوصاف پوری طرح محفوظ تھے۔ یہ فطری انسان دہ فوف سے دی ہونظری است کو سنھا لئے کی صلاحیت رکھا ہے۔ آدی جننا زیادہ فطرت سے دور ہوگا، اور جتنا زیادہ وہ نظرت سے تریب فطرت سے دور ہوگا، اور جتنا زیادہ وہ نظرت سے تریب ہوگا۔

۲ نومبرسم ۱۹ ۱۹

الطاف مین حالی ایک مسلم تھے۔ انھوں نے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں انھوں نے اس عربی شل کونقل کیسا تھا : گرمع السدھر حدیث دار ( زمانہ کے ساتھ چلو جدھروہ جائے ) انھوں نے بست ایا تھا کہ یہ ابن الوقتی نہیں ہے بلکہ حقیقت لیندی ہے۔ بروے برطے الوالوقت بھی اسی اصول کو اختیا دکر کے ابوالوقت بنے ہیں۔

مسرس حالی بہتر بن اصلاحی کتاب ہے۔ مسلانوں بیں بعض اسباب سے اقبال کے کلام کوعموی فردغ حاصل ہوا۔ اگر ہی فروغ مسلانوں بیں حال کے کلام کو متنا تو یقیناً موجودہ مسلانوں کی تا دیخ اس سے مختلف ہوتی جو آج نظر آر ہی ہے۔ اقبال کا کلام مسلانوں کو جذبا تبیت کی طرف ہے۔ اور حالی کا کلام حقیقت لیندی کی طرف۔

سانوبرم 199

دین ندیر احمد نهایت دین آدمی تقے اپنے نماندیں وہ بہت مقبول ناول نگار تھے۔

ان کے ایک ناول کا نام ابن الوقت ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک بار ایک میواتی سلمان کی قاسم جان (دبلی) آیا جہاں ڈبٹی ندیراحمد رہتے تھے۔ اس نے ڈبٹی صاحب کا دروازہ کھی تھا۔ اس نے ڈبٹی صاحب کا دروازہ کھی تھا۔ ان کا لڑکا با ہر لگا۔ میواتی نے کہا : ابن الوقت نہیں ہے۔ ڈبٹی ندیراحمد کی سمجھ یں کچھیں آیا۔ اس نے کہا کہ یہاں کوئی ابن الوقت نہیں ہے۔ ڈبٹی ندیراحمد صاحب نے گر کے اندرسے یہ گفت گوستی وہ زورسے بولے ، ارب بھائی، دہ ابن الوقت نہیں ہے۔ چنا پند اسے ندکورہ ناول دے دیا گیاا ور وہ اس کو لے کوئوشی خوشی جبااگیا۔

سمجھ دار آدمی وہ ہے جواصل مفہوم کو دیکھے ندکہ کا ابن الفاظ کو جوکسی کھنے والے نے اپنی زبان سے کہا ہے۔

م نومبر ۱۹۹۳

کھوئے ہوئے لمحات کی یا دسب سے زیادہ غم ناک یا دہے۔ دنیایں آدمی کوجب
یاد کا نام کونسلاں وقت میرے لئے بے حدقیمتی تھا۔ مگریس اس کو بر وقت استعال
نکرسکا اور وہ موقع ہا تھ سے تکل گیا۔ ایسی یا د ہمیشہ بہت زیادہ تر پا دینے وال ثابت
ہوتی ہے۔ ہمزت کے اعتبار سے بھی آدمی اس طرح مواقع کو کھورہا ہے۔ یغم ناک یا دمزید
بے صاب اضا فر کے ساتھ آخرت میں آدمی کو گھے رکے گی اور پھر کھی اس سے جد انہ ہوگی۔

ه نوم ۱۹۹۳

امورکسی میں بلاست بینے بھارے گئے اسوہ ہے۔ مگر امور وہبی میں بینے کری کے کے کئے اسوہ ہے۔ مگر امور وہبی میں بینے کری کے کے لئے بھی اسوہ نہیں ۔ اول الذکر بہلو سے بینے تھت کیدکا عنوان ۔ سے بینے براتیازی خصوصیت کا عنوان ۔

4 نومبر ١٩٩٢

واکر کے این سامن ایک ریائر و گواکٹریں۔ وہ و لینس کا لونی یں رہتے ہیں۔
ان کاٹیلیفوں بنر 4611247 ہے۔ آج وہ الاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے محاکدا جوجیا
کی بابری مبدا وررام مندر کے سکا کا ایک بہت آسان حل میری جھ یس آیا ہے۔ وہال
جورام مندر بنا ہے یاآئندہ جو بنایا جائے اس پر اس کا نام لکھ دیا جائے : رام مندر بابری
آج ہی سہار ن پور کے بھی ندیرا حمد صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ کھ دیر بات چیت کے
بعد انھوں نے پوچھا : الرسال ابھی کی رہا ہے ؟

دونوں ساخبان سے یں نے کوئی گفت گؤنہیں کا - مرف ان کی باتیں سنّار ہا۔ یں نے سوچا کوجس سماج ہیں ا تضمادہ لوح قسم کے لوگ بلتے ہوں اس سماج کوکو لُ مجری بات کیسے بنا کی جاسکتی ہے۔

ع تومر ١٩٩٢

خور شبد احداً ندرانی ایک کشیری ہیں - وہ سریٹ گریس رہتے ہیں - دہاں انفوں فرر نظیم الاسلام کے نام سے ایک ا دارہ قائم کیا ہے - ان کاظیلیفون فہریہ ہے 1316 میں 360

انھوں نے بت ایا کہ وہ کلیم الشرخال صاحب ایم ایس سے دوستوں میں ہے ہیں۔
دونوں کا خیال ہے کہ ہندستانی فوج جو ہمارے علاقہ یں اَ اُن ہے۔ عام طور پرکشیری
انھیں ظالم کے روپ میں دیجھے ہیں۔ مگر کیا معسلوم ، الشرنعالی کو ان کی ہدایت مطلوب
ہواوراس لئے انھیں ہمارے پاس سے جاگیا ہو۔اس سوچ کے تعت ان لوگوں نے طے بی کہ
وہ ہندستانی فوجیوں، خاص طور پر افسروں کو اسسامی لٹریچر پہنچانا شروع کریں۔ میں
نے انھیں اپنے یہاں کی انگریزی اور مہندی تما ہیں دیں۔

یربہت صحت منداور شبت تصورہ کشیری اگراس انداز ہیں سوچے لگیں تو یقین ہے کہ ہندستانی فوج کاکشیریں واخلران کے لئے زحمت میں رحمت کا مصدا ق بن جائے گا۔

۸ نومبرس ۹ ۱۹

کسی کاقول ہے کہ قیدی ہونا براہے۔ مگرسب سے براقیدی وہ ہے جواپی سوپع کا قیدی ہو۔ جیل فائد کی قیدا دی کے جم کو دیواروں کے جیمیے بندکر دیتی ہے۔ مگراس کا ذہن پھر بھی آز ادر ہتا ہے۔ اس کا جسم ایک کرہ کے اندر محدود ہوتا ہے سکر اس کا فیک کرہ گے اندر محدود ہوتا ہے سکر اس کی فنکر لامحدود فضایں پرواز کرنے کے لئے آزاد ہوتی ہے۔

و نومبر ۱۹۹

انوار اکن صاحب ( ۲۵ سال ) ما دھو پور ، ضلع ایسٹ چمپاران کے دہنے والے ہیں۔ وہ تبلیغی مرکز میں آئے تھے۔ اُج مجھ سے سلے ۔ میں نے پوچھا کہ ہندوم سام جھڑا و ں میں تبلیغ کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ انھوں نے بستایا کہ ہم مسلانوں کو صبر و تمل کی تلفین کرتے ہیں۔ اور د عاکرتے ہیں۔ مسلمانوں سے بہتے ہیں کہ اللہ پر جرواسہ کرو، اللہ تمہار سے سب کام بنا دسے گا۔

افدارائی صاحب کے قریب سسوا (Sisva) نام کا ایک گاؤں ہے۔ یہاں ۱۹۸۸ میں ایک قصد پیشس آیا۔ گاؤں کے کتار ہے سالوں کا قبرستان ہے۔ اس کے بچے سے ہندوؤں نے چڑاداستدلکال لیا۔ بیل گاڑی وغیرہ اس راستہ سے لے الے ۔

مسلانوں نے کہاکہ اگر آپ کوراستہ کی صرورت ہے توہم قبرستان کے کنارہے سے داستہ دیسے استہ دیسے استہ دیسے استہ دیسے استہ دیسے داستہ دیسے استہ دیسے اس کے دیسے اس کے بعد اطاف میں ہر ویگٹرہ کیا گیا کہ مسلانوں نے ہندوؤں کاراستہ بند کر دیا ہے۔ ایک دن ہزاروں کی تعسدا دیں ہندوؤں انے آکر قبرستان کو گھیر لیا۔

تبلیغ کے لوگوں نے سیانوں سے کہا کہ تم الٹر پر پھروسرکہ واور سبحدیں ہے ہو کو جادت
اور دعا کر و۔ چنا نچر سیان سبح بدیں اکھا ہو کر دعا اور عبادت میں مشنول ہوگئے۔ ای وقت
ایک مسیان لوگ کی موت ہوگئی۔ اب اس کی تدفین کا سیکہ تھا۔ کچھ سیان ڈسٹرک محرث ہو ٹرٹ کے بہاں گئے اور اس کوصورت حال بہت ان ۔ ڈی ایم نے کہا کہ ہم پولیس فورس لے کر آتے
ہیں۔ ۲۰ مسلان لاش لے کر سم ارسے ساتھ قبر ستان چلیں ۔ چنا نچر ایس ہی کا گیا۔ مگر
جب جنا نہ ہ قبر ستان کے پاس بہنچا تو ہندوؤں کی بھیڑنے اس کو داخلہ سے دوک دیا۔
ڈوسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ریخن (S.E. Ranjan) نے بہت کہا، مگروہ لوگ نہیں مانے۔ یہاں
میں کہ انھوں نے پولیس پر سیقراؤ شروع کر دیا۔ اب ڈی ایم نے فائر نگ کا کہ ڈور دے دیا۔

اس فائرنگ یں بہت سے ہندو مارے گئے۔ انواد اکمی صاحب کابیان ہے کہ اٹھ ڈک یں ہندو کو ل کا اسٹیں ہے جا کی گئیں۔ فائرنگ کے بعد وہ لوگ بھاگ کھوئے ہوئے۔ وہ اپنے پیچے سیکڑوں کی تعدد ہیں بائیسکلیں اور اسکوٹر چھوٹر گئے۔ اس کے بعدو ہی ہوا بھو کمانوں نے کہا تھا۔ قبرستان کا درمیا نی داستہ بستہ ہوگیا۔ مسال نوں نے قبرستان کے کنا رہے سے ایک راستہ ذکال دیا۔

١٠ نومبر١٩٩١

دوا حساسات ہروقت غم کا پہا آر بن کرمیرے اوپر چھائے رہتے ہیں۔ ایک ، دعوت دین اور اصلاح امت کی ذمہ داری ۔ دومرے ، آخرت کی جماب دہم کا مسلمہ ان دونوں غوں کے بنجے میری شخصیت کو یا کچل کررہ گئی۔ آج صبح فجر کی نمساز کے بعد کھلی جگر شہل رہا تھا ، فطرت کے مناظر سامنے تھے۔ اس ماحول میں ایک عجمیب تا نثر ہوا۔ ایک آہ کے ساتھ یہ نقرہ میری زبان سے نمالا۔۔۔۔ اتنازیا دہ جینے کی ضرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کے مرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کہ مرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کے مراح کے دایک کھی جینے کے مرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کے مرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کے مرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کی مرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کے دیکھی جینے کی مرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کی خوالے کی دورت ہے کہ ایک کھی جینے کی خوالے کی دورت ہے کہ ایک کھی جینے کہ مرورت ہے اور حال یہ ہے کہ ایک کھی جینے کی خوالے کی دورت ہے کہ ایک کھی جینے کی خوالے کی دورت ہے کہ ایک کھی جینے کی خوالے کی دورت ہے کہ ایک کھی جینے کی دورت ہے کہ ایک کھی جینے کی خوالے کی دورت ہے کہ ایک کھی جینے کی خوالے کے دورت ہے کہ ایک کھی جینے کی دورت ہے کہ دورت ہے کہ دورت ہے کہ کی دورت ہے کہ کا کھی کھی جینے کی دورت ہے کہ دورت ہے کہ کی کھی کی دورت ہے کہ دورت ہے کہ دورت ہے کہ دورت ہے کہ کھی کھی کھی کھی کھی کے دورت ہے کہ دورت

کی طاقت نہیں۔ اتنازیا دہ لازمی طور پر آخرت کی دنیا میں داخل ہونا ہے اور آخرت کی دنیا میں داخل ہونا ہے اور آخرت کی دنیا میں داخل ہونے کی ذرائجی ہمت نہیں۔

اانوبرمه ١٩٩

قرآن یں دوجگریہ آیت آئے کہ الانفال ، اس پرغور کرنے کے بعد مہری کھے اور دین مرف اللہ کے بعد مہری کھے اور دین مرف اللہ کے بوجائے والبقرہ ، الانفال ، اس پرغور کرنے کے بعد مہری کھے یس یہ آیا ہے کہ بہاں دین سے مراد شریعت نہیں ہے بلکہ فطرت ہے ۔ اورجنگ کا مقصد حکومت اسلامی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ حالت فطری کا قیام ہے ۔ قرآن سے معلوم ہونا ہے کہ اللہ تعالم المسانوں کو فطرت دینے ، پر پیداکیا ہے ۔ قدیم زانہ میں شرک اور جبری بادشاہ تعالم المسانوں کو فطرت دینے ، پر پیداکیا ہے ۔ قدیم زانہ میں شرک اور جبری بادشاہت کے نظام نے اس حالت فطری کو حال ما تھا ہے ۔ اس کا نہ وہ اور جبری بادشاہت کا نور توڑو دو آکر اللہ کی تخلین کے مطاب تو اس مورت عبداللہ بن عرفائیوہ اور جبری بادشاہی ہوئا ۔ اس میں حضرت عبداللہ بن وہ برک زمانہ میں جو لڑائی ہوئی ۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عرفائی ہوئی ۔ اس کے الکار پر انھوں نے ہی آیت بیش رہے ۔ کھولوگوں نے ان سے شرکت کے عبداللہ ابن عرفے فرایا کہ مقد فعد لنا ۔ لینی وہ تو ہم کہ کہ کہ کہ اس کا تو خود فران میں حکم ہے ، عبداللہ ابن عرفے فرایا کہ مقد فعد لنا ۔ لینی وہ تو ہم کی دوبارہ ایک نسب فننذ پر بیدا کے دیا ۔ اب تم لوگ خود سے اختہ جنگ جھی کرمصنوی طور پر دوبارہ ایک نسب فننذ پر بیدا کے دیا ۔ اب تم لوگ خود سے اختہ جنگ جھی کرمصنوی طور پر دوبارہ ایک نسب فننذ پر بیدا کے دیا ۔ اب تم لوگ خود سے اختہ جنگ جھی کرمصنوی طور پر دوبارہ ایک نسب فننذ پر بیدا کر رہے ہو۔

# ۲۱ نومبر ۱۹۹۳

ہ نومبرکومٹر ہی وردراجن (P. Varadarajan) آئے۔ وہ مجارتیہ و دیا مجھوں میں کام کرتے ہیں۔ ان کافیلیفوں نبر 6802184 ہے۔

انعوں نے بت یا کرو دیا بھوں کے تحت بہت سے اسکول چل دہے ہیں ہم نے اپنے طالب علوں کے لئے ایک کلچل کورس رکھاہے۔ اس میں ہم انھیں کہا نیوں پرشتمل کتاب پڑھا تے ہیں۔ ہما دسے چرکین نے ان کتابوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ توساری کی ساری مندو کہا نیوں پرشتمل ہیں۔ ہم کوسلم کہائیوں پرشتمل کتا ہیں بھی تیار کرنا چا امیس۔ چنا پخہ وہ اسلامی تاریخ سے دو درجن اخلاقی کھا نہیں بچا ہے ہیں جن کووہ بچوں کے انداز میں لکھ کمہ

# این تابین شامل کرسکیں - میں نے کہاکہ میں صنرور آب کوالیسی کمانیاں دوں گا۔ سازمبر ۱۹۹۸

ایک تعلیم یافتہ ہندونوجوان مشکیم جھا (Himanshu Shekhar Jha) مجھ سے ملنے

کے لئے آئے۔ گفت گو کے دوران اضول نے اسلام کی تعریب کی۔ اس کے ساتھ اضوں نے

ہاکہ کرشن اور رام یہ دونوں پر افظ سے۔ آپ اس بیں در ابھی مشبد نہیں۔ یہ اس طرح

سے پر افظ سے جیسے دوسرسے پر افظ ہوتے ہیں۔ یں نے کہاکہ کوشن اور رام پر افظ سے یا

نہیں تھے، یہ توب کی بات ہے۔ پہلے تویہ دیجنا ہے کہ وہ تھے بھی یا نہیں تھے۔

سما نومبر ١٩٩٢

عباس محمود العقاد نے محموم برایک کآب کھی ہے جو سلسلة اعلام العسر ب کے تحت سی ابروسے شائع ہوئی ہے۔ اس بی وہ لکھتے ہیں کہ محموعب وہ بعد کو جب سیاست اور سیاس عمل سے بے رغبت ہوگئے تو انھوں نے کہا کہ میں سیاست سے اور ہرسیاسی چیز سے اللہ کی بیناہ مانگا ہوں حتی کرمیاست کے لفظ سے بھی:

قال مصمد عبد ١٨ بعد أن رغب عن السياسة و العسمل السياسى ، اعوذ بالله من السياسة ومن السياسة والسياسة وا

۵ الومر ۱۹۹۳

مرے لڑکے ڈاکٹرنا فی آئین اور پرمود کار بترا پھلے دوسال سے مل کرکام کرہے
ہیں۔ اس سے دونوں کو بہت فائدہ ہے۔ نافی آئین کی استعدا دسے مسٹر بتراکوفائدہ مل دہا
ہیں۔ اس سے دونوں کو بہت فائدہ ہے۔ نافی آئین کی۔ میں نے سوچا کہ مل جل کرکام کرنے کے بہم مواقع
پورے بندستان اور خود پاکستان ہیں بھر پور طور پر حاصل تھے۔ اور بہت سے مندواور
مسلمان اس طرع کام کر بھی دسے تھے۔ مگر سطی مسلم لیڈروں اور جبور ٹے مسلم اخب ادوں
نے ساراذ بن بگا لاکرد کے دیا۔ ان لیٹروں اور اخباروں نے مثبت واقعات کا چرجپ
نہیں کیا۔ البتہ کوئی منفی واقعہ مل گیا تو اس کو خوب بڑھا چرط ھاکر پیش کیا۔ حالا انکر منفی واقعہ اگر

١١ نومير١٩٩١

ایک سلان جوم کونی گورنمنٹ میں افسر ہیں۔ انھوں نے سلم افسران کافسیات کے بارہ میں بہت یاکہ یہ لوگ نفر وع میں تو ملازمت کے جوش میں ہوتے ہیں۔ مگر جب وہ ۵ سال سے اوپر کی عمر کو بہنچتے ہیں تو ہراکی کو یہ خیال ستا نے لگتا ہے کہ ہم تو صرف و نیا کما نے میں رہے۔ آخرت کی کائی کچ نہیں گی۔ انھوں نے اپنے ہارہ میں اور بہیت رافسروں کے بارہ میں بتایا کہ ہم لوگ اسلام کی واقعیت ماصل کر نا جا ہتے ہیں، مگر علمان نے ہمارے جیسے لوگوں کے لئے کوئی تعلیمیا تربیتی انتظام نہیں کیا ۔ رو ایتی قسم کے مولوی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہماری طرورت کے مطابق ہمیں بیارے۔ انھوں نے کہا کہ آپ کسی مدرسہ میں ایک شعبہ کھلوا تے یا تو دکی آجھیٹوں کو تی اور ایس کے دن میں۔ کے دن میں۔

یتجویز بے حدمفید اور صروری ہے۔ د ماہے کہ الله تنسب الی ایس کو لی صورت بیدا فرائیں کراس قسم کے مسلمانوں کے لئے ایک تعلیمی اور تربیتی ادارہ جاری ہوسکے۔

# ٤ انومبرم ١٩٩٩

مشرآر کے سید (IAS) آجکل گور نرکشیر کے ایٹر واکز رہیں۔ آج وہ طاقات کے لئے اسے۔ انھوں نے بن ایک کارکی یں کامرس اسے۔ انھوں نے بن ایا کہ ۱۵۳ میں وہ الا آباد ہیں سے اور اپنی ایل کارکی یں کامرس کے طالب علم تھے۔ پر وفیسرایس وی ڈیسانی ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کو انٹریا نے بیشار بیسے کشیر لوں کو دیا مگروہ زیا دہ ترکشیر کے کچھ لیٹ دوں کی جیب میں چلاگیں۔ اورضائع ہوگی :

So much money has gone down the drains in Kashmir that even the drains are full.

### ١٨ نومبر١٩٩١

موجوده نه مانه بین سلانون پر جتن معیتین آر بی بین اس کاایک بی نبیادی سبب موجوده نه مانه بین نبیادی سبب اوروه ب دعوتی ند بهن کا نه جونا - مثلاً انگریز اور دوسر سے پورپی لوگ جب بندستان بی م

اور دوسرے ملکون بن آئے توسلم رھے اکران سے مقابلہ میں صرف نفرت کا جذبہ بیا اور دوسرے ملکون بن آئے توسلم رھے اگران سلانوں میں دعوتی فر ہن ہو اتو وہ سوچتے کہ بہتو مدعو خود ہمارے باس آگیا ہے، آؤ اضیں اسلام کی دعوت بہنیا ہیں۔ اگر ہن دستان اور تام ملکوں میں یہ فر ہن چل بڑتا تو سیت تر پورپی لوگ اسلام قبول کر لیتے اور آج ہماری ادر تام ملکوں میں یہ فر آئی جو اب نظر آئر ہی ہے۔

# 19 نومبر ١٩٩٣

مندستان کے سلم رہ اور کے مندووں کے معسالہ میں ہمیشہ جرانہ سلوک ہے۔
ملم سلم سلطنت کے زمانہ میں انھیں ہمندووں کے ساتھ اعلیٰ برتا وکا معالم کرنا تھا گرانھوں نے ان سے جنگ کی۔ بڑسٹ اقتدار کے زمانہ میں ان کے لئے دعوت کا موقع تھا۔ گرانھوں نے ان سے مناظرہ بازی کی۔ یہ 19 کے بعد انھیں صبر کا طریقہ اختیب ارکرنا ہے مگراب وہ اختجائ کا نداز اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اگر خدا کا دین وہی ہے جوقرآن و حدیث میں بہت یا گیا ہے تو مدعو کے سلم لیں اس قسم کی جر مانہ روش کے بعد سلمانوں کا کوئی بھی دو سراعل اللہ توالی اور کشن ہی زیا دہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔
کے بہاں قابل قبول نہیں ہو سے تا خواہ بنظ ہروہ کنناہی زیا دہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اور کشن ہی زیا دہ تفدر سے مطابق ، دعوتی اور کشن ہی زیا دہ تفدر سے مطابق ، دعوتی دمہ دادی میں کوتا ہی کے بعد موجود بیغ برکھ چشیت بھی غیر محقق ہوجاتی تھی۔ بھرامت کی حیثیت دعوتی کوتا ہی کے بعد کیوں غیر محقق نہ ہوگی۔

۲۰ نومبر ۱۹۹۳

آئ کے ابھریزی اخبار ہندستان مائنس میں آخری صفح پر ایک خبر تھی۔ اس بی بتایا گیاتھا کہ الکشت کمیشن (موجو دہ کمشز ٹی این سیشن ) نے سنٹرل حکومت سے درخواست کی بختی کہ وہ الکشت کے موقع پر سرکاری جہاز اور میلی کا پٹر کو اسے استعمال کی اجازت دے الکشنی کی اوا ، آندھ ایر دیش اور کرنا گل بی اصطعماہ ہونے والے الکشنی کل کنگرانی جاسے اس سلسلہ بین خبریں جولفظ تھا وہ یہ تھا :

for overseeing election related work.

اورس انگ دبالائی نگرانی کالفظ اندسر یل دورکیبید اوارید فضایس بلند موکراوپر سے نگانی کرنا پہلے کئی نرتھا ،اس لئے پہلے اس قسم کالفظ بھی نہیں بن سکاتھا۔ جدیصنعق دور نے اس قسم کی بہت سی چیزس بید اکی ہیں جوگویا غربی عقائد کی تمثیل یاان کامظام و ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے خال اس اے کہ جدید صنعتی دور کوخد افے شاید اس لئے ظاہر فرایا ساکھ حقائق اسلامی یا معتقدات اسلامی پرمظام اتی استدلال سے کہ کام اسکے۔

ا۲ نومبرس ۱۹۹

ایک صاحب کا خط موصول ہو اہے۔ مگر اس پر محتوب نگار کا پتر درج نہیں کہ ان کا جواب دیا جاسے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ آپ اپنے نقط نظر کو شبت نقط نظر کہتے ہیں۔ اور دو مروں کے نقط نظر کو منفی نقط انظر میں مانت ہوں کہ دو مروں کا نقط انظر منفی ہے لیکن اگر آپ کا شبت نیتج نکانا جاہتے ۔ لیکن اگر آپ کا شبت نیتج نکانا جاہتے ۔ بیس اس کا جب اس کا جب شنا نظر بھی تفی ہے۔ جب اس کا جی مثبت نیتج نہیں نکل رہا ہے تو اس سے نابت ہوا کہ آپ کا نقط نظر بھی تفی ہے۔ بین ملامنطن سے غلط نیتج نکانا ہے۔ میرانقط نظر ابھی تک قوم سطے پر قبول نہیں کیا گیا ہے۔ قوی سطے پر جونقط انظر رائے ہے وہ وہ منفی نقط انظر ہے۔ بیرانقط نظر انفرادی طور پر الرسالہ کے قاریوں کو اپیل کرتا ہے۔ چنا پنج ہزاروں لوگ یہ مرسے ہیں کہ ہم الرسالہ پڑھنے سے پہلے جذ باتی تھے۔ اب ہما رہ اندر پختگی گئی۔ اس طرح انفرادی طور پر ہما رہے مشن کا نتیجہ نکلی رہا ہے۔ توئی سطے پر تو ای نقط انظر کا نتیجہ نکلے گا جو عماً قوم نے اختیا دکور کھا ہو۔ نتیجہ نکلے گا جو عماً قوم نے اختیا دکور کھا ہو۔ نتیجہ نکلے گا جو عماً قوم نے اختیا دکور کھا ہو۔

۲۲ نومبر ۱۹۹۳

پاکستان میں الوزلیشن کے لیندنواز شریف نے گھونسہ مکا "کا جلوس نکالناطے کیا۔
اس کے جواب میں حکر ان پارٹی نے اعلان کیس کہ ہم "لائٹی ڈنڈ اسے جلوں کا مقابلہ کریں گے۔
جو پاکستان ہندو۔ مسلم چھ گڑ ہے کے خاتم کے نام پر بنا تھا، وہ مشدید انداز میں مسلم۔
مسلم عبگڑ ہے کا شکار ہور ہا ہے۔

اصل یہ ہے کہ سماجی جمعگیٹ ہے کا خاتمہ زیبن قتیم سے نہیں ہونا ، بلکہ صبرواعراض کا اصول اختیار کے لئے ہے ، اور کا اس کے لئے ہے ، اور کا اصول اختیار کے لئے ہے ، اور کا اصول اختیار کے لئے ہے ، اور کا اصول اختیار کے لئے ہو کا اس کے لئے ہے ، اور کا اس کے لئے ہے ، اور کا اصول اختیار کے لئے کے لئے کے کہ کا اصول اختیار کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے کہ کا اصول اختیار کے لئے کہ کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کہ کے لئے کہ کے لئے کہ کا اصول اختیار کے لئے کہ کے لئے کے

يهى اصول سارى دنيا كے لئے۔

۲۳ نومبر۱۹۹۳ ہندرستان الکس ۲۳۱ نومبر) میں اس سے واشکٹن کے کرسیا ٹائنے مسٹراین سی من كتيجى ہون ايك ديور و جيس سے اس بين بتايا گيا ہے كہ يلك برا و كاستنگ سروس کے تعت مطرایر سن (Steve Emerson) نے ایک ڈواکو منطری فلم سب ارکی ہے۔ اس کا ام ہے جادان امریکا۔

اسمين بت أكيا محكم اسلاك طلنط جوامريكيميت سارى دنيايس سروم بين اوه ایک عالمی اسلامک ایمیائرینانا چاہتے ہیں۔ امریحہ کی سی آئی اسے نعافغان لڑائی کے دوران تین ملین طوالر ك قيمت كا بتيبارا فغان محيا بدين كو دما تفا- انغان - روس جنگ كے خاتمہ كے بعد اكس كا ببت ساحصه بیج گیا-اب به ہتھیار اسسلامی المشنط جگہ جگہ استعمال کررہے ہیں۔اسی فلسطينيول كية فائم كرده أقصلي وثرن ويثر يوزكا ذكريب حبس بس ايك فلسطيني نوجوان كتهاب كه بم يهوديول كے تون سے جنت خريد تے ہيں:

We buy paradise with the blood of Jews.

ایک اور اسلامک ایکٹوسٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ہمیں کا فروں کے ماک کو فتح كرنا م - اگروه بمارك راسته ين ركاوط بنين كة توبم ان كوتب اه كردي ك،

We must conquer the lands of the infidels in the name of Allah. If they stand in our way, we must destroy them. (p. 14)

اس قسم كااسلام اسلام ك في م اسلام كااصل نشا نه دعوت سه اور اس قسم كاجنگويا نه اسلام معوكو اسلام سيتنفركر كاسكان مختم كرديا هد كراس كے سامنے اسلام كى دعوت بيش كى جائے اور وہ سنجيد كى كے ساتھ اس برغور كيے۔ مهم اكتوريم 199

نئ دہلی سے نہرومیوزیم (تین مورتی اؤس) میں ایک سینا رتھا۔ یہاں تقریم کرتے موتے میں نے کہا کہ مندستان یں سیاسی بگاڑ کا بنیا دی سبب یہ ہے کہ آزا دی (۱۹۲۷) کے بعدجب یہاں قومی حکومت بنی تو پوری حکومت فریڈم فائٹرس کے التھیں دے دی گئے - جدوجد آزادی کے دوریں اور اس کے بعد بھی فریڈم فاکٹوس کو اتنازیا وہ كلوريين لأيكالاوران كواس طرح ميروبناياكيك كعنيم خوامده يا ناخوانده ووثرون ے لئے دوسر اکوئی چوائے س بی باتی ندرہا۔ فریڈم فائرس بلاث براچھ فائر سے ، مگروہ ناگذیر طور پر اچھ ایڈ منظر مرنہیں

Freedom fighters were good fighters, but not necessarily good administrators.

27 نومبر ١٩٩١ كسى مغرل مفكر كا قول ہے كر \_\_\_\_ حكومت صرف حكومت كے لئے ہے . وہ برنس کے لتے نہیں ہے :

Government is for governing, not for business.

یر قول ہندستان پر بالکل بور ا اتر تاہے۔ بہال آنر ا دی کے بعد بڑھے بہانہ بریلک سكرتام كاليا. يبلك كولك يا حكومت كاتجارت كرنا تعاد مكريه تجربسخت ناكام موا. بيشار نا قابل الل ف نقصان كرب داب موجوده وزيراليات داكر من موس كاله بيلك سكركو ختم کرکے نج کاری (privatization) کاعل جاری کئے ہوئے ہیں۔

19944

بعض چڑیوں کے بیے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ نرم گوشت کے محط سے کا اندمونے بن ان كيمب بربال نهي موتا - ان كي أنكيس مي بند موق بن ان كي برطرورت مكل طوريراني ال كا وير مخصر موتى ہے - مال وحراً وحرجاكر ال كے لئے عنداً الاش كرتى ہے وہ چاول یا داننیں لائی۔ کیوں کہ بحدد انے کومضم نہیں کرستنا۔ وہ حجو طبے کروسے اپنی جو گئے مين يجوا كولات م النفي المن المنظم بوابيراً مث يا كراينا منه كلول دينا م اورمال ابنى چورخ كى مرد سے كير سے داس كمنحديس وال ديتى ہے-

مسمجها موں كرير بيع عرك مكل تصوير موتے ہيں ۔ وه عب زام كومثل كرنے بين فطرت یں پر مظہر شابداس کئے رکھا گیا ہے تاکہ انسان ان کو دیکھ کو اپنے بجز کا ادراک کرہے۔ انسان معى مرا إعابن مع فرق يرب كرج وياكا بجدابي ظا برك اعتبار سي مع عابر ب- اورانسان كواس أمتحان مين كمرا أكياكياب كه وه خود استضعور كے تحت اپنی حقیقت عجز كی معرفت ماصل

٢٧ نومبر١٩٩١

پروش تقریر کرنے کا نام لیٹری نہیں۔ اور نہ قوم کو شکراؤ کے داستہر دوڑانا لیری ہے۔ لیڈری ایک دانش مت انظل کا نام ہے۔ دانش مندلی ڈرکارول مرفوہ شخص اد اكر كالم معرفا للمصلحتول سعا وبرا المهمائ جوابن ذات كي تقاضول سع نربا ده اصول کے نعت اصوں کو اہمیت دیے جس کا حال بر ہو کہ وہ اس چیز سے بے نیاز موجائة جوادگوں ك طرف سعلتى ہے اور اپنى سارى توجه اس جيزكى طرف كرديج خداك طف سے اہل مى كود ياجا تاہے۔

بنجین دزرائیل (Benjamin Disraeli) نے کہاکراینے آب کو درست بنانے کے مقابلي دومرون برتنقيد كوناكتنازياده أسان ب:

How much easier it is to be critical than to be correct.

تنقيدكرن كي الخصوف زبان سے بولن يا قلم سے لكھ دين كافى ہے مگر درست بنے کے لئے سیکھ ورعلی اسباب مع کرنے بھراتے ہیں۔ اپنے نفس کو دبا ناہو تا ہے۔ ا بنعمفاد كونظراندازكرنا برا تاب اسى فرق في تنقيد كواسان بناديا بعاوردرست على كوشكل كرديا ہے۔

وم مئ ١٩٩١

تین روزه کانفرنس میں شرکت کے لئے میں اسیسی سے اول میں میری نربان سے کچھنوں دعائیں نکیں۔ بیرااحساس ہے کرالٹرکی یادا ور دعاؤں کامعاملہ شاید حالات یا جنرافیہ سے بھی بندھا ہوا ہے۔ مفسوس حالات یا مفسوس جنرافیری الیں دھائیں نکلتی ہیں یا ایسا ذکر ذبان پر جاری ہوتا ہے جواس کے سوا دوسر سے احوال وظون سے منہیں ہوتا۔ منہیں ہوتا۔

س نوبرس ۱۹۹

ببئی کے داکار عبدالکریم ناکساکٹر افریقہ جاتے ہیں۔ احمد دیرات صاحب سے ان کی کانی طاقات ہے۔ وہ ساؤتھ افریقہ سے حال میں والبس آئے ہیں۔ انھوں نے بت ایا کا احمد دیدات صاحب اپنے وطن سے او تھ افریقہ میں مقبول نہیں ہیں۔ وہاں لوگ ان کولپ ند نہیں کرتے۔ کیوں کران کا انداز فریب سے اور مناظرہ کا ہے۔ وہ عبدائیوں اور میہو دیوں کوکٹر م کرتے ہیں۔ اس سے نفرت اور است تعال پیدا ہوتا ہے۔ البتہ عرب لوگ ان کو بہت لیند کرتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ شکست کی نفسیات میں بتلا ہیں۔ وہ بہو دیوں اور عیسائیوں کو جنگ کے میں مفتوح نز کرسکتے۔ اب احمد دیرات صاحب تقریر کے اسلی بیرجب ان کو "نفتلی شکست" دیتے ہیں توعر بوں کو اسس ہیں دشمن پر نقح کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیئے وہ احمد دیدات کا استقبال کرتے ہیں۔

يحم دسمبر١٩٩٢

ایک پرانی مثل ہے زحمت ہیں رحمت و (blessing in disguise) میں مجھا ہوں کہ پراستنائی بات نہیں بلکد یہی تقریب اس ہرایک کا معا لم ہے ۔ اس دنیا ہیں بین بنوالات یں یہی ہونا ہے کہ بنظا ہرایک زحمت کی صورت پنیں آتی ہے اور اس کے اندر رحمت جبی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ۔ آدمی زحمت والے پہلویں الجو کر رہ جاتا ہے ، اور رحمت والے پہلویر دھیاں نہیں دیے یا تا۔ اس کے اکٹروہ فیمی مواقع کو استعمال کرنے سے محروم رہ جاتا ہے فیمی بات یہ ہوتی ہوتی مواقع کو استعمال کرنے سے محروم رہ جاتا ہے فیمی بات یہ ہوتی وہ مالی گزار نا ہے ۔ اگر آدمی پریہ بات واضع ہوتی وہ مالی کا متحان ہے ۔ اگر آدمی پریہ بات واضع ہوتی وہ مالی کا متحان ہے ۔ اگر آدمی پریہ بات واضع ہوتی وہ مالی سے بی جانے اور ناکامی سے بھی۔

وصی الله نیروی ما حب اس وقت د بی یونیور سی میں ایم ایے عربی کے طالب علم ایس وہ گونگرہ (منگا پور) کے علاقہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ علاقہ ہما لیہ کی ترائی ہیں نیپال کے قریب واقع ہے۔ یہاں کثرت سے جنگلات ہیں اور زیا دہ تر لکڑی کا کاروبار ہوتا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ میرے بولے بھائی سے الشوخان علی گڑھ سے انجنیل نگ کا کورس کے انھوں نے۔ وہ جوشیلے آدمی تھے۔ چنا نچہ ہند و تھے بید ان کا خر او ہوگیا۔ انھوں نے گئی بیٹ وہ شیکیدار کو تس سے بند و کو سنے سے اللہ خال کو بھی ارکھ وہ اللہ خال کو بھی ارکھ وہ اس کے بعد بہند و کو سنے سے اللہ خال کو بھی اللہ خال کو بھی اللہ خال کو بھی اللہ خال کو بھی اللہ ما حب کو اکسایا کہ ہم ہیں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چا ہے۔ وصی الشرصاح بے نے وصی الشرصاح بند یہ بیایا کہ انھوں نے بیائی انکو کی بیٹ ایک کہ بیس ایسے کہ دیا جا بیان نے کہ میں اور کی کہ بیس اور کا بیک تعرب کو دی کا نیک کو دیرا وُں گا۔ چنا نچہ انھوں نے تسل کہ میں اور میرا انتہائی احرا کی میرے دوست بنے ہوئے ہیں اور میرا انتہائی احرا کی کہ بیس اور میرا انتہائی احرا کی کہ بیس اور میر سے کامیں تعرب دوست بنے ہوئے ہیں اور میرا انتہائی احرا کی کہ بیں اور میرا انتہائی احرا کی کہ تیں۔ ورمیر انتہائی احرا کی کہ بیس اور میں تعرب دوست بنے ہوئے ہیں اور میرا انتہائی احرا کی کہ تے ہیں۔ ورمیر سے بیں۔ ورمیر انتہائی احرا کی کہ تیں۔ ورمیر سے ہیں۔ ورمیر سے بیں۔ ورمیر انتہائی احرا کی کہ تے ہیں۔ ورمیر سے بیں۔ ورمیر سے کامیں تعرب اور میں تعرب اور میں کہ کے ہیں۔

٣ دسمير ١٩٩٢

محدوسیم المحق صاحب دائی سے مسلکا نوں کا ایک انگریزی اخبار نکا انا چاہتے ہیں اس سلسلہ میں عرب بلکوں نے ان کو مالی امدادی بھی یقین دہانی کو اللہ ہے - انھوں نے کہا کہ پہلے مرحلہ ہیں ہم کسسی ہندو کو اس کا الح یظر بنائیں گے ۔ جس طرح مسطر جناح نے یہ 19 سے پہلے اپنے اخباد وان کے لئے پوتھن جوزت کو الح یظر بنایا تھا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے مسطر کلایے نیر کا نام لیا۔

یں نے کہاکہ جس سلم اخبار کے او یر کلدیپ نیر جیسے لوگ ہوں اس کوہندوکہ فنہیں پڑھ سکتے کیوں کہ ہندوی نظریں کلدیپ نیرایک پروسسے شخص ہیں۔ آپ کو اس کے بجائے ایک سکتے کیوں کہ ہندوی نظریں کلدیپ نیرایک پروسسے شخص ہیں۔ آپ کو اس کے بجائے ایک 372

برل ہندوکو الاسٹس کرنا ہوگا۔ مثال کےطور بر دلبیب پیڈگا وکر۔ انھوں نے اسس سے اتفناق كيا-

كلكة كاخبار مشرق كرجيف الويرام وطبيوش (Tel. 406748) الما قات كم لخ آئے۔ گفتگے کے دوران اقبال کا ذکر آیا- یں نے کہاکہ اس معاملہ یں مجھیں اور دوسوں یں صرف یہ فرق ہے کہ دوسرے لوگ اقبال کے اس شعر کو پکرھے ہوئے ہیں کہ لاا دسے مولے کوشہبازسے اس کے برکس شاقبال کے اس دومرسے شعر پرعامل ہوں کہ: جب تک ززندگی کے حقائق پر مونظ تیرازجاج موندسے گا حریف منگ مزيديدكربيب لاشعرائك دراكا بعجواتبالكا استدال كام ب اور دوسراشعر صرب كليم كا بعجوا قبال كا المخرى كلامهم اس طرح يريمي كهاجاسكا مع كه ببلاشونسوخ م اور دوسراشعراس كاناسغ ب-

آج دوببركوسوامى ادم پورن سوتنترا (سيلى دود ، نئ د بلى ) كى رائش كا ه برايك مناور تى منيك على اس سى تعليم ما فقر مندو تقريباً ٢٠ كى تعداديس شريك موسط موضوع بہ تھاکہ گاندھی سےخوابوں والا ٹیٹوانڈیا مس طرح بنا یاجائے۔ اس مٹینگ ہیں ایک مسر جین بھی تھے۔ وہ ہریانہیں منظررسے ہیں۔ اورمرکزی یا دل منط کے مبریمی رہ ملے ہیں۔ انفوں نے کہاکرمیری عمراب ، مسال ہے۔ بیں نے اپنی عمر کے ۲۰ سال پالٹائس میں گزارے ہں۔ابنے تجرب کی بنیاد بریس کمتا ہوں کرسٹھرش کے بغیر بیس کامیا بی نہیں اسکتی۔اگر ہیں عوام كواب ساته لياب توبم كوسن كمرش كاطريقه اختيار كرنا موكا (انقال مرجين ١٩٩١) عوام کوام ارنے کے لئے یہ بات درست ہے مگرکس شبت مقصد کے لئے وہ اتنی ى علط ب، اس كن كسن عرض كاطريقة اختبار كرف ك كيدايك وشمن كفر اكرنا يراتا بعد سامنےجب مک ایک دشمن نہ ہو ، سناوش نہیں ہوسکتا۔ تشمن کونٹ ند بنا کر تحریب جلاتے ى تحريك مكل طور يدمنني موجاتى بعد - أورمنني تحريك سيم منب التجزيبين كل سكا فود

کا ندھی کی زندگاس کی مثال ہے۔ انھوں نے انگریز وں کے خلاف سنگرش پرتخسدیک چلائی۔ اس طریق عمل نے بہت ہوں کے ہیئے ہی گاندی اس طریق عمل نے بہر 19 سے پہلے ان کو ہمرو بنادیا۔ سیکن انگریز وں کے ہیئے ہی گاندی ندیون گئے۔ آزاد ہندستان میں گاندی کے لئے یا گاندی وا دبوں سے لئے مزید ابن تعمیری رول اواکرنانا مکن ہوگیا۔ کیوں کہ اب کوئی دشن موجو دید تھا جس کے خلاف سنگرش کیا جاستے۔ سنگرش کا طریقہ تخریب کے لئے کار آمد ہے مگروہ تعمیر کے لئے اتنا ہی زیادہ مفر ہے۔

٢ دسمر١٩٩١

کھنٹوکے پروفیسر پونس نگرامی (Tel. 0522-266738) الرسالہ کے متقل قاری ہیں۔ انھوں نے اس کے بارہ میں متبصرہ کرتے ہوئے کہا: الرسالہ کے مطالعہ سے میں اس نیتجہ پریہ نجا ہوں کہ وہ آدمی کے اندر دوجذبہ بیداد کو تا ہے ۔۔۔۔ اعتماد علی اللہ اوراعتماد علی النفس۔

دوسری بات انتھوں نے یہ کی کہ جو لوگ الرسالہ کی نخالفت کرتے ہیں ان سے یں کہتا ہوں کہ الرسالہ کی نخالفت کرتے ہیں ان سے یں کہتا ہوں کہ الرسالہ کے بینجام کو اس نظرسے دیجھو کہ وہی و اصر قابل علی بینجام ہے۔ اگر آپ اس کے مخالف ہیں تو بت کیے کہ اس کے علاقہ دوسرا قابل علی طریقہ کیا ہے۔ کیونئم طریقہ دبی ہے جو قابل علی جو جو طریقہ تا بل علی نہ ہو وہ کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا۔

٤ دسمر١٩٩١

عبدالحسیب خان صاحب الآقات کے لئے۔ وہ کراچی (گلشن اقبال) میں دہتے ہیں۔ ان کا دواؤں کا بزنس ہے (Tel. 4968253, 6970256)

گفتگوکے دوران انھوں ہے کہا کہ بھو پال میں میر سے عزیز ہیں ۔ان سے ملنے کے لئے ایم بیر میں میر سے بڑے ہیں۔ اور وہاں زندگی اس قدر غیر مفوظ ہے کہ کہ میں میر سے بچے ہیں۔ اور وہاں زندگی اس قدر غیر مفوظ ہے کہ میں میں وفت کوئی حادثہ ہوسخا ہے۔ اس لئے بہاں زیا دہ ظہرنا گان نہیں۔ انھوں نے بہاں زیا کہ کراچی ہیں ہر دوز ایک درجن آ دمیوں کے قتل کا اوسط ہے۔ نہیں۔ انھوں نے بہا کہ کہ ایک میں ہر دوز ایک درجن آ دمیوں کے قتل کا اوسط ہے۔ بیر ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے ہیں پاکستان کی ضرور ہے۔ بھر باکستان میں سلان کیوں نہیں مل کر دہ درجہ اس لئے ہیں پاکستان کی ضرور ہے۔ بھر باکستان میں سلان کیوں نہیں مل کر دہ درجہ

374

ہیں۔ وہ اس کا کوئی خاص جواب نہ وسے سکے۔ یس نے کہاکہ اصل یہ ہے کہ اختلاف زندگ کا ایک مصد ہے۔ مثلاً میاں ہوی کے تعلق کو لیجئے۔ شہزادہ چا السس سے ایکر آپ کک کوئی بھی ایک ایس نہوتا ہو۔ مگر ہم ایس نہیں ہے جس کے اور اس کی ہوی کے درمیان بار با راختلاف نہوتا ہو۔ مگر ہم اس کوا یہ جسٹمنٹ کامس کل بناتے ہیں نہ کر تفریق کامس کل بنایاجاً تو ہرشادی آخر کار طلاق پرضتم ہوگا۔

مندواورسلان کامع المربھی ایس ہے۔ قانون فطرت کے تحت دونوں یں اختلافات و اقع ہوں کے۔ مگران اختلافات کو ہیں اپرجسٹمنٹ کا انسو بہت ان کھا نے کتھیم ملک کا انسو۔ اختلافات کو تفریق کا انسو بنانے ہی کا یہ نتیجہ کے پاکستان کے مسلانوں میں اپرجسٹمنٹ کا ذہن نہیں ۔ پہلے وہ ہندووں سے لاتے تھے ،اب خود کیس میں لاتے ہیں۔ اس کا و احد حل یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کو بدلاجائے۔

۸ دسمبر۱۹۹۳

ہارون شیخ صاحب (ببئی) سے الآقات ہوئی۔ انھوں نے بت ایا کہ مال ہیں ہوئے۔ انھوں نے بت ایا کہ مال ہیں ہوئے جزیرہ نکشا دیں گئے تھے جو کوچین کے قریب ہے۔ وہاں تقریباً دس ہزار کی آبا دی ہے۔ اورسب کے سب مسلمان ہیں۔ اورشافعی مسلک پر ہیں۔ وہاں کوئی جھکڑا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک دوسر سے کے احترام کی دو ایت بہت گرائی کے ساتھ موجود ہے۔ انھوں نے کہاکہ اگریں راست ہیں پیدل چل رہا ہوں اورسا منے سے ایک نوجو ان بائیسکل پر آرہا ہے تو وہ میرسے احترام میں بائیسکل سے اترجائے گا۔ وغرہ ۔

بہی انسان روایات کس معاشر یں خرون ادع کی ضامن ہیں۔ان روایات کا آڈڑ نا ہی سماج کو توڑ ناہے۔ اس لئے جب ہم کس سماح یس کوئی تحریک حیسلائی جلئے تو روایات کو توڑے بغیر جب لائ جائے۔ کیونکہ ایک بار اگرکوئی روایت ٹوٹ جائے تو اس کو دو بادہ تائم کرنا انتہائی صد بک وشوار ہوجا تاہے۔

۹ دسمر۱۹۹۳

علامه اقب ال جنورى ١٩٣٣ يم اليبين منفخ وبال سے وہ قرطبر بينجے - اور قرطبه ك

مشہور مسبحہ کودیکھا۔ مسبح قرطبہ پر ان ک ایک مشہورنظم بھی موجود ہے۔ واپسی کے بعد ڈاکٹر شیخ محد اکدام کے نام ایک خطیں آقبال نے دکھا: مسبحہ قرطبہ کو دیکھ کر انھیں جوروحانی بلندی ملی وہ اس سے قبل انھیں مجی نصیب نہیں ہولی تھی۔ داقبال نام، جلد دوم ، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۱ صغیر ۳۲۲)

اسیں شک نہیں کم مجد قرطبرا بین عارت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ یں بھی ۱۹۹۲ بیں آئی نہیں کم مجھے بہت تعجب ہے کہ اقب ال جیسے مفکر اور فلسفی کوانسانی ساخت کی عارت کو دیکھ کرروحانی بلندی ماصل ہموئی ۔ حالانکہ مجھے توایک بیتی کویا ایک ذرہ کو دیکھ کراس سے نریا دہ روحانی بلندی کتی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانی بلندی کا منبج آلاء الشریبی ندکہ قرطبہ اور غرنا طری انسانی تعیرات ۔

19900011

مولاناشكيل احد قاسمى دمير وه سف بتاياكم مير طه مين سب سے زياده الب كا اسكول سينط ميرى اسكول مع اس كى بهت زياده فيس معاور دا فله كى ترا كطبهت سخت بير-بچہ کے گارجین کک کا انٹرولولیا جا اے۔وغیرہ

ایک ہندو طیبلہ والا اینے بچرکو کے کروہاں گیا-اور پرنسپل سے کماکہ اس کو داخل كرليخ . پرسيل نے كماكريهان تمهار سے لؤ كے كاد اخله نهيں موسكا۔ بهاں بہت زياده فيس ہوتی ہے۔ نم اس کو ا دانہیں کر سکتے۔ دوسرے اسکول بہت سے ہیں جال فیس کم ہے۔ وإلى اين بيحكود اخل كردو عليله والعند كهاكرمي زياده محنت كرون كا اورأب كيجو بمنيس باسكواد اكردول كاريسيل نے كماكريد صرف فيس كامعالم نہيں ہے۔ ہم كامين كابھى انٹرويو ليتے ہيں جس گريس انگريزى بولنے كاماحول ہواسى كو داخل كرتے ہيں اور تم تو جا بل ہو پھرہم کیے تمارے بچکو لے سکتے ہیں۔

اس كے بعد وہ طيلہ والا پرنسپل كے ياؤں بركر يوا اور رون لكا-اس نے كما كر مجهة وبس آب بى كاسكول بى النه بحدكو داخل كرنا مهاوريبين يرهانا بداب پرسپل کے لئے کوئی چارہ نہیں تھا۔اس نے فارم منگو ایا اور خود ہی اس کو پر کرے اس

کے بچہ کو د اخل کرلیا۔

اس داتعمیں سبت ہے کہ ادمی اگر ات کاسطے پراہل نہوتب بھی اس کے لئے دروازه بندنهين - وه طلب كي مطح پر ثبوت دے كرايين مقصد كوما صل كرسكا ہے ـ

دہلی کے انگریزی اخبار ہندستان المس (۱۲ دسمبر) میں میراایک مضمول تھیا ہے اس کاعنوان ہے: ہندستان میں اسسلام (Islam in India) اس میں واضع طور بردعوت ك بات كى كى بدرسان بالياليا بالياليا به بندرستان بي الريندوا ورسلان كدرميان نفرن كوخم كرديا جائة تواس كے بعد نهايت آسانى سے يہاں اسلام كھيلنے ليے گا-اس سلسلمین قابل نصیحت بات یہے کراس قسم کا ایک دعو تی مضمون ایک ایسے

اخباریں چھپناہے جس کو ہندو چلاتے ہیں۔اس کے با وجود انھوں نے اس کو اپنے درمیانی صفہ پرجھایا۔ پھراج صبح سب سے پہلا جوٹیلیفون آیا وہ سوامی اوم پورن سوتنترا کا تھا۔ انھوں نے مبارک باددی کہ آئے ہیں اس قسم کے مفاین کی صرورت ہے۔

19900001

کے مسلمان القات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہندوکوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو مکن ہی نہیں۔ کیونکہ قرآن یں برت یا گیا ہے کہ سلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے گروہ دو ہیں ۔۔۔ بہودی اور شرکین (المائدہ ۱۲) اس کے مطابق ، ہندومشرکین توسلمانوں کے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ پھران کے ساتھ مل جل کور ہناکس طرح مکن ہوسکتا ہے۔

یں نے کہاکہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس آیت میں جو چیز ہے وہ اعلان خدا و ندی ہے نرکہ قرل مومنین ۔ بین خدا نے اپنے علم کے مطابق ایک گروہ کی بابت الیاا علان فرایا ۔ مسلانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ خود اپنی رائے سے یہ فیصلہ کریں کہ فلاں قوم ابدی طور پر دفتمن اسلام ہے۔

دوری بات یہ ہے کہ یخدائی اعلان اتمام جت کے بعد کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق بینمبر کے منا طبین اول سے ہے۔ بہاں مشرکین مشرکین نہیں ہے۔ مال مشرکین نہیں ہے۔ بہاں مشرکین مشرکین ہیں جو بینمبراند دعوت اور آنما م جت کے با وجود توحید کے منکو ہے۔ ہندتان کے لوگوں پر سرے سے دعوت کا کام ہی نہیں کیا گیا اس کے دواس آیت کا معدا ق مجی نہیں بن سکے:۔

سما وسمبرسم 9 1

منداحین یروایت ہے کہ ان الله اذاحت قوماً ابتلام داللہ کہ ان الله اذاحت قوماً ابتلام داللہ جکس قوم سے مبت کو اسپ تواس کو مصببت یں ڈال دیتا ہے اس صدیث کی روشن میں اگر موجد دہ سلانوں کے معالم کو دیکھا جائے تو یہ کہنا صبح ہوگا کہ موجودہ مسلانوں کوج مرائل بیش آرہے ہیں وہ فداکی رحمت ہیں مصیبت ادمی ک خفیہ صلاحیتوں کو جگاتی ہے۔ یہ

مصائب مسلانوں پر اس کے ڈالے جارہے ہیں کہ وہ بیدار ہوجائیں ۔اور ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا میں ایناعل کو سکیں ۔

# 19917,010

آج سپروہاؤس دنی دہلی بی ایک جلہ تھا۔ اس کا انتظام سودلیش جاگر ن نے کیا تھا۔
محارتیہ جنآیا دن کے ایک لیڈرنے ابنی پرجوش تقرید میں کہاکہ اڑلی۔ میں ایک عورت نے تو بی ک وج سے اپنے بچہ کو ایک ہزار رو بیم میں بازار میں بیج دیا۔ یہ حالت ہے ہمار سے دلیش کی۔
مہاں پنجایا ہے کا عوس نے ہمارے دلیش کو۔

یدایک استنائی وا تعد کا جزلائرلیشن ہے۔ مذکورہ لیڈر اگریہ کہتے کہ ہندستان کے ، کر وڑلوگوں میں سے ایک عورت نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے بچہ کو بازا رہیں نیچ دیا تر یہ ایک بیسان وا قعہ ہوتا۔ مگر جب انھوں نے ندکورہ اندازیس بات ہی تو انھوں نے ایک آسٹاء کو عام بنا کر بیش کیا۔

استنائی وا تعات کا یہ جزلاً زلیشن موجودہ زبان کی قیا دت اور صحافت دونوں میں عام ہے۔ وہ ہندووں اور مسلانوں دونوں میں ہے۔ اس اندا زائبار نے ہندووں اور مسلانوں کے درمیان تام جگڑے بیدا کر رہے ہیں۔

### 1992714

دین کوجانے کی دوسطی ہیں۔ ایک ہے معلومات کی سطی پر جا ننا۔ اور دوسراہے موفت کی سطے پر جا ننا۔ معلومات کی سطے پر دین کو ہر خص جان سکتا ہے۔ میڑ موفت کی سطے پر دین کو ہر خص جان سکتا ہے۔ میڑ موفت کی سطے ہر دین کو ہر خص جان سے جس کے ایمان نے اس کو تفویٰ کے درج ہیں ہنچا یا ہو۔ تفویٰ آدی کو ایک سنجیرہ اور حساس انسان ہی حقائق کی معرفت حاصل کرسکتا ہے۔

### ا دسمبر ١٩٩١

گاندهی مجون ( دائی یونیورسٹی ) میں ایک سینا رتھا۔ اس میں دہل کے ذہبن اورتعلم یا فتہ لوگ آئے متھے۔ نیا دہ تر پر وفیسر کا اسس کے لوگ تھے۔ میں واحد مسلمان تھا۔ اس سینار 379

كاعنوان بحث تها ؛ National alternative

اس میناریس تقریباً تیس آدمی شریک ہوئے۔ گریس نے دیکھا کہ ہرا دمی غیر متعلق (irrelevant) بول رہا ہے۔ ایک صاحب سے اپنا تا ترظا ہرکرتے ہوئے میں نے کہا کہ میں مجھتا ہوں کہ ہمارے دانشور طبقہ کا concern دلیش نہیں ہے۔ اگر دلیش اس کا concern ہوتا تو دہ مجھی اس طرح کی غیر تعلق بات نہیں کرتے۔ مثل اپنی بیٹی کی سٹ ادمی ہوگا وی کا کنسرن ہوتا ہے۔ اس لے بیٹی کی شادی کے معالمیں کوئی مجھی اس طرح کی غیر تعلق بات نہیں کرتا۔

19907511

۱۲ - ۲۲ نومر ۱۹۹۳ کی درمیانی رات می پولیس نے ندوہ کے اطہر پاسٹل کے کمو ۲۲ برجھا پہ مارا۔ پولیس کا خیال تھا کہ اس کرہ بیس کوئی دہشت گر کہتمیری چھپا ہوا ہے۔ گرایس کوئی طالب علم و بان ہیں نکا۔ طلبہ کی طرف سے مزاحمت پر پولیس نے ہوائی کوئی حیال کا۔ اس سے کے طلبہ عولی طور پر زخی ہوگئے۔

آج کے انگریزی آخبار ہندستان انگس میں اس سلسلہ میں مولانا سید ابو انحسس علی ندوی رناظم ندوہ کا انطوی چھپاہے ۔ انھوں نے شاید انظو یورسے تلخ انداز میں گفتگو کی۔ چنانچہ اس نے اپنی دپورٹ کی سرخی ان الفاظ میں ست ائم کی ہے :

Nadwa raid leaves Ali Mian a bitter man.

ندوہ کے پندرہ دوزہ اخبار تعیر عات (۲۵ فربر ۱۹۹۳) میں اس پرنہا یہ تیزو تند
مضا میں جھا ہے گئے ہیں۔ مگری جھنا ہوں کہ اس موقع کوند و ہ والے استعال ذکر سکے تعیر
عات نے اس سلمیں جوا دار یہ کھا ہے اس کا عنوان ہے ۔۔۔۔ اسائی تشخص کوٹا نے
کا ایک کوشش، یعف ایک منفی دوگل ہے۔ نمبت ردعل پر تھاکہ ابل ندوہ اس و اقعہ کو
اسلامی مدار سس کے تعارف کے لئے استعال کرتے۔ پولیس کے اس چھا ہے سے ندوہ "نیوز"
میں گئے انتھا۔ اگر ابل ندوہ اپنے ہوئے س وحواس کو بجار کھتے تو وہ فدمت کا انداز چھوٹ کر
تعارف کا انداز اختیار کرتے۔ پرلیس کا نفرنس، طسہ اور مضایین کے ذریعہ وہ انگریزی اور
ہندی پرلیس میں یہ تباتے کہ اسلامی مدارس کا نصاب کیا ہے۔ وہاں کس طرح نوجو انول کو

تربیت دی جاتی ہے وغیرہ مگر دعوتی مزاج نہونے کی وجسے وہ ندمت سے آگے نہاسکے ۔ خواسکے ۔

1990 - 19

میرے بڑے ہمائی عبدالعزیز خاں صاحب نے لائٹ ایڈ کمپنی کمیٹڈ کے نام سے جو کمینی سے بیائی میں میں میں میں میں کمینی بنائی میں کے وہ خود چیر مین سے اور ان کے لڑکے شکیل احمد صاحب سے۔ اکتوبر ۱۹۸۱ میں دونوں کے درمیان اختلاف ہوگیا یہاں کہ کرشکیل احمد صاحب کمینی سے الگ ہوگئے۔

میرے بھائی اس کے بعد دہلی آئے تھے۔ میری ڈ اکری میں ۱۲ ماری ۱۹۸۲ء کو کو انفول نے اپنے ہاتھ سے انھا تھا کہ ۲۰ دیمبر ۱۹۲۹ کوجب والدصاحب کا انتقال ہواتو دشو اربول کا پہلے ٹر سر پر گر پڑا۔ خاندان والے سانپ کی طرح بھن نکال کرچاروں طرف کھڑ سے ہوگئے۔ مگر اس سے بھی زیادہ برائی پرلیٹ آئ ۲ اکتوبر ۱۹۸۱ کرپٹی آئے۔ بھائی صاحب کا است ارہ اینے بیٹے شکیل احمد کی طرف تھا۔

شکیل احرفال دبئی سے آئے توان سے اس کا ذکر ہوا۔ اب حقیقت معسلوم ہولاً۔
اصل یہ ہے کہ اختلاف پیدا ہونے کے بعد شکیل احمد فال نے آفس جا نا بند کر دیا تھا۔ اور
الا آبادی ابینے گھرکے اندرر ہے لگے تھے۔ اس وقت انھول نے اپنے گھر پکس سے بات کرتے
ہوئے کہا کہ یں اپنے آپ کو گولی مارلول گا۔ یہ بات بھائی صاحب مک اس طرح بہنی کرشکیل احمد نے
کہا ہے کہ یں آبا کو گولی ماردوں گا۔

آخر عرین بھائ صاحب کومعام ہوگیا کہ یہ سراس خلط فہی تھی ۔۔۔۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غلط فہی کتن زیادہ خطرناک ہوسکت ہے۔

۲۰ دسمر ۱۹۹۳

حضرت عمرى عبد العزيد إسسامى تاريخ ك إيك استثنا في شخصيت بين بجوان كاعر من وه ايك خوش فكر اور خوش باش آ دى تقد كربعب دكووه انتها درجه كي متقى بن كئے حتى كوسى بركے بعد مبرار برس كمانا رسخ بين سنسا يدكون اتنا برا احتق بيدا نہيں ہوا۔ عمد بن 381 عبدالعزیز کرسیرت پرجوکتابیل کھی کی این ان سے اس کا رازمعلوم مذہو سکا تفاد اس کا رازمعلوم مذہو سکا تفاد اس کا رازم مجھے اس وقت معلوم ہواجب بیں نے البدایہ والنمایہ یں ان کا ایک تصدیر ان اس کا ایک تصدیر ان اس کے البدایہ والنمایہ کے بیا کے نام کا کہ ان کو اتنا اعلی درجر کا انسان منا دیا۔ ملاحظ ہوکتاب مذکور، الجزالتاس مسفی

14

#### الا دسمبر ١٩٩١

ایک تلی بخرب گزراجس نے مجھ کوشدیت کے ساتھ جھ بجوٹر دیا ۔ اس کے بعد ایک دردناک احساس کے ساتھ جھ بجوٹر دیا ۔ اس کے بعد ایک دردناک احساس کے ساتھ میری زبان سے یہ الفاظ بحلے۔۔۔ آہ وہ لوگ جن کوجہنم بھی قبول نرکرے، وہ جنت کی کو کیوں پر لائن لگائے ہوئے ہیں۔

1991277

سرینگر دکشیر، کے منظفر پرسے ایٹروکیٹ سے طاق ت ہوئی۔ وہ الرمالہ پوط ھتے ہیں۔
اور دوسروں کو پرط ہے ہیں۔ انھوں نے بتا یا کہ ارچ ہم ۱۹۹ یں ہائی کورٹ رجوں ہیں ایک مقدمہ تھا۔ یہ مقدمہ تھا۔ یہ مقدمہ تھا۔ یہ مقدمہ سردار گورئش سنگھ بنام اسٹیٹ آفجوں ایسٹر کشیر تھا۔ سردار گورئش سنگھ کے وکیل مطر پرسے تھے اور سکاری وکیل کے طور پرسٹر ایس کے آئند ڈوگر اپیش ہوئے۔
معر پرسے نے بست یا کہ کورٹ میں بحث کے دور ان دونوں وکیلوں میں سکرار ہوگئی۔
معر پرسے چوبی میری حمایت کرتے ہیں اور بٹس علی محسر میرکو بھی انھوں نے میری کتا ہیں پڑھے
معر پرسے چوبی میری حمایت کرتے ہیں اور بٹس علی محسر میرکو بھی انھوں نے میری کتا ہیں پڑھے
کے لئے دی ہیں۔ چنا پخوبٹس میر نے جب دونوں میں سکر ار ہوتے ہوئے دیکھی تو کہا:

Mr Paray, what is the philosophy of Maulana Wahiduddin?

اس کے جواب یں مرپرے نے جبٹس علی محدسے کہاکہ جناب ان کی فلاسفی اعسرافن (forebearance) ہے۔ اس کے فور اُبس رمسٹر پرسے اور مسٹر ڈوگرا دونوں نرم پرٹے کے اور ناریل اندازیں بات کرنے لگے۔

١٩٩١ دمر١١٩١١

ظیف نان عرف اروق رصی الشرعند کے زمان میں رومیوں اورایرا بیوں سے جنگ ہوئی اس زماند میں معنرت عراکثر کہا کرتے تھے: لوکان بیننا و بیٹم جد ارمن خار رکاش 382

ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا ایک دیوار ہوتی ) ایک مسلم مورخ نے اس کی تشدی ان الفاظ یس کی ہے درمرایک امن درمائی ان الفاظ یس کی ہے کہ لیس مذوہ ہم تک پہنچتے اور نہم ان کی پہنچتے - اور ہرایک امن درمائی کے ساتھ دیتا (فلایصلون البسناولا نصل المسیم فیصیش کل واحد فی اُمن و سسلامة )

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلافت راستدہ کے زبانہ یں رومی ملطنت اورایرانی ملطنت سے سلانی کی جو لوط کی ہوئی اس کا سبب ان شہنشا ہیتوں کی جا رحیت تھی۔ یبٹود مسلانوں کا جنگی اقدام نہ تھا جو "مصلی انظام" قائم کرنے کے نام پرکیا گیب ہو، جیا کہ وجدہ زبان کے بعض القلابی سیال دعوی کرتے ہیں۔

#### مها دسمبرمه ۱۹۹

۲۳ دممرکوسوا می اوم پورن سو تنترا کے مکان پر ایک مٹینگ ہوئی۔ اس بی تعلیم یا فتر ہمندو شریک ہوئی۔ اس بی تعلیم یا فتر ہمندو شریک ہوئے۔ مسللہ یہ تھا کہ ملک کو تب ہی کے گونے سے انکال کر ترتی کی داہ پر کیے لگایا جائے۔ یں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ جائے کہ اصل سکلہ یہ ہارے ماک میں جو تحریک کہمار سے عوام اور خواص میں را کے تھا کہ کہمیں۔ ۲۵ 11 سے پہلے ہمارے ملک میں جو تحریک جلی اس نے ہم کو لولٹیکل لیڈر شب دی۔ محراس نے ہمن اظلیمول لیڈر شب نہیں دی۔

دسر ۱۹۹ میں آندھرا کے الکشن میں کا نگرس بری طرح بارگئی۔ اس کارازیری کم مخالف یا رسی اس اور اس کارازیری کم مخالف یا رسی نے بحث کو ووٹ دے کو جما کو تو ہم چا ول کا دام دورو بیر کیلوکو دیں گے۔ ہر مجھ دار آدی جا نہ ہے کہ یہ ناممین ہے۔ مگر اس نعرہ برعوام ڈوٹ پڑے اور اس کو بھاری تعدا دیس ووٹ دے کرکامیاب کر دیا۔

ایس فالت میں ماسس ایج کیشن ہماری ہیلی ضرورت ہے۔ گرماس ایج کیشن کون کرہے۔ بقسمتی سے ہمادے ہاس اس کے لئے افر ادنہیں کیوں کہ ہما را تعسیم یا فقہ طبقہ خو د غلط فکری کا شکار ہے۔ میں نے تجویز کیب کرد ہی ہیں ایک ہفتہ وار مٹینگ شروع کی جائے جس کا مقصد تعیش خور ہو۔ اس پرسب کا اتفاق ہوگیا۔ اور ہمل تاریخ بھم جنوری 1990 مقرر ہوئی۔ اگرچہ مجھے لیے بنیں نہیں کہ اس قسم کا سنجیدہ کا م تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکھے گا۔ ٢٥ دسمبرم ١٩٩

مر منظفر پرسے ایڈ وکیٹ (مرینگر) نے بت ایا کہ مجد عور پہلے وہ اپنے آبائی کا وُں ہمگا پس تھے۔ بہاں ان کاسیب کا باغ ہے اور اس سے تصل ان کا مکان ہے۔ وہ باغ ہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ چا رکتیری گن لئے ہوئے آئے۔ مر پرسے ان کو اپنے گھریں لے گئے اور چائے دینے ہو سے ان کی تواضع کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ آپ لوگ ہماں جارہے ہیں۔ انھوں نے بت یا کہ ہمیگام کے فلاں آدمی کو ہم قبل کرنے کے لئے آئے ہیں۔ مر پرسے نے ان کوشنے کیا مگروہ اس کے قت ل پر احراد کرتے دسے اور یہ کہ کر اطھ گئے کہ ہما سے مشن کو لور اکر نے جا دہے ہیں۔

اس کے بعدم طریر سے نے کہاکہ اس بھا آب دومنٹ اور تھہ ہم ایس ہے بعد دہ گھر کے اس کے بعد دہ گھر کے اندر کئے اور میری کتاب " بینی برانعت للب " لے کو اُئے۔ اس کا ایک مصد کھول کو انفوں نے کہا کہ اس کو آب برط ھ لیں ، اس میں ہمارہ بینی بی بات بتائی گئی ہے۔ مطریر سے کا بیان ہما کہ اس کو جب گھر اس کے اور کتاب پڑھنا ٹروع کیا ۔ وہ کتاب کو بیٹھ دہ سے تھے اور ان کی انکھوں سے اُنسو جادی ہے ۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ آپ کا سے کرید ۔ ہم دالیس جا دہ ہیں ، اب ہم اس آدی کو نہیں ماریں گے جس کو مارنے کے لئے ہم کے تھے ۔

٢٦ ديمر١٩ ١٩

واکر ایل ایم سنگھوی لدن یں انڈیاکے ہائی کشنر ہیں۔ ان سے لندن کا نفرسی ان اندی کا نفرسی اندی کا نفرسی اندی کا دی ہے ہوئی۔ وہ میری تقویر سے کافی من اثر ہوئے تھے۔ دہلی میں مہرولی کے علاقہ بی بان کا ایک خوبصورت فارم ہاؤس ہے۔ یہاں انھوں نے ایک تقریب کی۔ اس میں آدھی تعداد بیل ہندو تھے۔ سب کے سب اعلی تعلیم اور امریکہ کے سفید فام حضرات کی تھی آدھی تعداد میں ہندو تھے۔ سب کے سب اعلی تعلیم یا فتہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس موقع پر واکو کی سنگھوی نے مجھے بھی بلایا۔ وہاں جوغیر کمی افراد جمعے تھے ، ان سے میرا تعارف کراتے ہوئے انھوں نے کہا:

He is a very noble soul of India. He came to London and addressed a conference there. He made the people cry.

يسن كراوك مجے جرت كے مائمة ديكھنے لگے۔

مراع از رضوی ( ایمند ) بچیلے ۲۲ مال سے بھارتیر جنآ بار فی سے والب تد ہیں۔ ۹۲ اوور یہ دوہ اتر بر دیش میں بھاجیا گور دسط میں خطر بھی تھے۔ انھوں نے بت ایا کہ میں اکس فیصلہ میں تنریک تھا جب یہ طے کیا گیب کہ بابری مجد کی جسکہ رام مندر بنانے کے اشو پر وشو ہندو پر لیٹ دکاماتھ دیا جائے۔ انھوں نے کہا کہ ہما وامقصد ہرگز با بری مجد کو توڑ نا نہیں تھا۔ بلکہ صرف ہندوووس حاصل کرنا تھا۔ ۹۸ میں ساری کوشش کے باوجود ہمار سے صرف دو ممر بارل منٹ یں بہنے سے تھے۔ اس لئے ہم نے طے کیا کہ اب ہم میں ووٹروں کو کھینچنے کے لئے کوئی نیا اشولینا پڑے کے ابری مجد تو ہمار سے لئے ایک سیاس مرم می جس سے ہم سنٹر تک بہنچنا چا ہے تھے۔ اس کے ہم نے سے کا ایک سیاس میرم می جس سے ہم سنٹر تک بہنچنا چا ہے تھے۔ بھر ہم کیسے اسے توٹر تے ۔ چنا بخہ ۲ دسم را ۱۹۹۱ کی شام کو جب لال کرش ن آٹر وائی اجود حیا سے تھے تھے۔ اور چیف منظر کے مکان پر ہم لوگوں کی مٹینگ ہوئی تو میں نے دیجھا کہ آڈ دوائی دور ہے ہیں۔

یں نے کہاکہ یہ آپ اوگوں کے لئے بہت دکی گیم تھا۔ کھلے طور بر بابری مجد توڑنے کا نوہ دیے دیے ہے۔ دیے دیے کہ اور ہے کا نوہ دیے دیے ہے، جبکہ آپ اس کو توٹر نا نہیں جا ہتے تھے۔ کیوں کہ بابری سجد کو توٹر نا نہیں تھا بکہ خود اپنے پولٹیکل اشو کوختم کو دینا تھا۔ محرعوام اس فرق ہیں ایک اسٹر بپر کو توٹر نے کے نام برعوام کو انجا ریں گے تو ہیں ہوگا کہ ان کی جیٹر جمع ہوکر اس کو توٹر ڈالے گا۔ اور آپ ان کورو کئے ہیں ناکام رہیں گے۔

مرطر جنات استی قسیم کی خلطی کر ہے ہیں۔ انھوں نے ملک و باشنے کی بات کی ۔ حالانکہ وہ ملک کو باشنے کی بات کی ۔ حالانکہ وہ ملک کو با نظرانہیں چا ہے تھے۔ یہ ان کا صرف بارگذنگ پوائنے سے مگر عب مسلم عوام کو انھوں نے تقب کے نام پر ابھار دیا تو ان کے لئے نامکن ہوگی کہ وہ واپس ہوں یا مسلم عوام کو تقبیم کا نظریہ چھوڑ ہے پر کما دہ کرسکیں۔

۲۸ دیمبر۱۹۹۱

شیخ عبدالله بن زید المحود (پیدائش ۱۳۲۹» ایک بوے عالم یں - ان کے مختلف رسائل کا اردو ترجہ الدارالسلفیہ ، بمبئ سے شائع کا گیا ہے - اس کے آخریں ایک باب معلق

کاعنوان ہے: امت پررسول کاحق-

۲۹ستمبر۱۹۹۳

ایک ملخ بخربرگزدا اس کے بعب دمیری انکھوں میں انسوا کئے۔ یس نے اپنے آپ سے کہا۔ ایک ایسی دنیا جہاں لوگ خدائی بات نہسنتے ہوں وہاں لوگ میری بات کیسے میں سے۔ جہاں لوگ خدا کے کنٹرول میں نہ ہوں وہاں لوگ میراکنٹرول کیسے قبول کریں گے۔ آہ میرے ملاء جہاں خود آپ بے بس ہوجاؤں تواس میں تعجب کی کو کہات ہیں۔

# ۳۰ دسمبر۱۹۹۳

فالب قدا لُ ایم اے لا قات کے لئے آئے۔ وہ وسٹ کھا پٹنم کے رہنے والے ہیں۔ ان سے میری پہلی ملاقات ، سرال قبل ہوئی تھی۔ آج دیجھا توبڑھا پا شدت سے ان کے اوپر طاری تھا۔ ان کا پور آجم نیےف ہور ہاتھا۔ چہرہ پر زندگی باتی نہیں تھی۔ مالاں کردہ آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ بنطا ہرانھیں کوئی رنج یا مصیبت لاحق نہیں۔

فالب فدائی صاحب تقریباً میری ہی عمر کے ہیں۔ گرمجہ کولوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ تو اس عربی مجم کے اس کی وجرمیری مجھ میں یہ آتی ہے کہ میری تخصیت میں فرہنی حرکات (mental activities) بہت ریا دہ جاری رہتی ہیں۔ میں کسلسل طور پر ایک نظر اور چرک کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں۔ یہ نظل طارح پر برآن میر ہے ذہن کو متح ک دکھتا ہے۔ مہم کسلسل ذہ منی حرکت اس کا مبب ہے کہ خدا کے فضل سے اس عمر کو بہنچ کو بھی میں ذہن طور پر برا معاد ور ذہنی مرکب اس کا مام برطحالیا ہے اور ذہنی جو ان ہی کا نام جو ان ۔ برطرحان ہوسکا۔ اور دہنی برطحالیے ہی کا نام برطحالیا ہے اور ذہنی جو ان ہی کا نام جو ان ۔

١٩ ديمبر١٩٩١

مدیث رابن ما جسم کاب الاست من بی بے کر جوشخص رات کو نمازیں کرت کرے کا دن یں اس کا چرہ روست ن ہوگا رمن کشوت صلات دباللیل حسن وجہد بالنہار)
یکوئی پرامرار بات نہیں، وہ ایک سا دہ فطری حقیقت ہے ۔ آدی جس کا میں بھی زیا دہ شغول ہواس کا اثر اس کے چرہ پر آ جا تاہے ۔ ایک آدی خدافر اموشی کے کامول میں معل

مشغول ہوتواس کے چہرہ پر سے حس ، غیر سخیدگ ، مکرش جیسی صفات کا عکس نظراً کے گا۔ اس کے برعکس جواکدی خدالی عبادت میں وقت گذارہے تو اس کے چہر سے پر تواضع خشوع سنجیدگ جیسی صفات کا پر تو دکھائی دسے گا۔